(فا 9 (ح) مفتی زین الاسلام قائمی اله آبادی مفتی دارانعسام دیوبن ب

### تقديم

نمونة سلف حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت بر کاتهم مهتم دارالعب ام دیوبن بر

> ناشر **مکتبه دارالعلوم دیوبند**

# (جمله حقوق تحق دارالع اوم ديوبب **ر**محفوظ بي

نام کتاب : چندا ہم عصری مسائل

موضوع : عصرى اور ضرورى مسائل پردارالافتاء دارالعلوم ديوبند ي جارى شده فقاوى

ا فا دات : حضرت مولا نامفتی زین الاسلام صاحب اله آبادی

مفتى دارالعساوم ديوبن له

مرتب تصريب والاساواريب

معاونین : مفتی ریحان بشرموی مفتی محمد اسدالله آسای مفتی محمد مصعب علی گرهی

كمپوزنگ: مولانا عبدالهادى قاتى كبيرنگرى ومولانا اميرالله مشاق قاتمى كويَّنى (منو)

سن طباعت : شعبان المعظم ١٩٣١ه = مطابق جولائي ١٠١٢ء

تعداد صفحات: ۳۹۲

قيت :

ناشر : مكتبه دارالع الوريب ، يوني ، انثريا ٢٢٧٥٥٣

مطبوعه : انجى،الس، آفسيك پر نفرز، دريا كنج، نى دېلى،موبائل: 09811122549

# بيش لفظ

الـحـمـد لـلّـه ربّ الـعالمين، والصّلاة والسّلام على سيّد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. أمّا بعد:

شکر بے حدونہایت اس ذات پاک کا، جس نے مخض اپنے فضل وکرم، اساتذ کا کرام کی شفقتوں، بزرگوں کی دعاؤں بالحضوص مرشدی عارف باللہ، فانی فی اللہ حضرت مولانا''شاہ محمداحمہ' صاحب، پرتا بگڑھی نقشبندی فدّس سرہ کی مسلسل در دمندا نه دعاؤں کے طفیل علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق مجشی اور ما دیا محمد دارالعب اور دوسب کہ ''کے موقر'' دارالا فتاء'' سے وابستہ کیا، احقر اپنی تمام تر نااہلیت کے اعتراف کے ساتھ اس انعام لہی پرضمیم قلب سے شکرا داکرتا ہے۔

ع: شکرنعت مائے تو چندال کہ نعمت مائے تو

دارالعب اور بوب سرکے دارالافتاء کی خدمت متعلق ہونے کے بعد سابق کارگذار مہمم دارالعب اور بوب سرحضرت مولانا ''غلام رسول' صاحب خاموش نور الله مرقده کی خاص توقیبات وعنایات، نیز استاذگرامی حضرت مولانا''عبدالخالق' صاحب مدرای نائب ہم م دارالعب اور بوب سرکے متبعے میں اللہ تعالی کی توفیق سے پانچ کے ہمت افزا کلمات نے کام کرنے کا نیا حوصلہ بخشا؛ جس کے متبعے میں اللہ تعالی کی توفیق سے پانچ سال کے عرصے میں تقریباً دس بارہ ہزار فتو احقر کے ذریعے سپر دقلم ہوں۔

استفتاءات کی کثرت، سائلین کی آمد ورفت اور فراوی ہے متعلق دوسری مصروفیات کی بنا پر تفصیلی جوابات کل سند کر جواب حتی الا مکان شفی بخش اور بالوضاحت لکھنے کی نوجت کم آئی اور ہرفتو کی اس کا متقاضی بھی نہیں ہوتا؛ البتہ ہر جواب حتی الا مکان شفی بخش اور بالوضاحت لکھنے کی کوشش کی گئے۔ جوفتو ہے ذراتفصیل سے لکھے گئے یاان میں عام افادیت کا پہلوتھا، ان میں سے کچھ فراو کی کفتل ذاتی فائل میں محفوظ کرلی گئی تھی۔استاذی المکرم حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدرای زید مجدہ نے مشورہ دیا کہ اگر ان میں عام افادیت کا پہلو ہے؛ تو انھیں

ترتیب دے کر قابل اشاعت بنایا جائے؛ چنال چەحفزت الاستاذ کی مدایت کےمطابق انتخاب کر کے ابتدائی تر تیب دے دی گئی اور پیرمجموعه گرامی قدر حضرت مولا نامفتی''ابوالقاسم''صاحب نعمانی دامت برکاتہم مہتم دارانعب وادیب کی خدمت میں اس اظہارِ خیال کے ساتھ پیش کیا گیا کہ:'' دارالا فمآء سے سالانہ دس بارہ ہزار فتوے جاری ہوتے ہیں؛ کیکن ان سے عمومی استفادہ ممکن نہیں ہوتا؛ بلکہ ان کا فائده صرف مستفتیان تک ہی محدودر ہتا ہے؛ جب کہان میں مسائل حاضرہ کی بھی خاصی تعداد ہوتی ہے، یادوسری نوعیت سے ان میں عمومی افادیت کا پہلو ہوتا ہے؛ لہذا منتخب فیاویٰ کی سالا نہ اشاعت ہوجایا کرے، تو مناسب عمل ہوگا''۔حضرت والا دامت برکاتہم نے حوصلہ افزا کلمات کے ساتھ بعض مدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے فتووں کی اشاعت ضروری ہے اور دوسرے مفتیانِ دارالا فتاء کے فتاو کی بھی منتخب ہوکرمنظر عام پر آنا چاہیے، تا کہ عمومی استفادہ ہو سکے۔حضرت مہتمم صاحب نے احقر کا مسودہ دارالعلوم کی موقر ' مجلس شوریٰ' سے منظوری کے لیے اپنے پاس رکھ لیا؛ چنال چے مجلس شوریٰ منعقدہ ۳۲/۸/۲۱ ھے نے تبحریز نمبر(۷) میں مکتبہ دارالعلوم سے اس کی اشاعت کی منظوری عنایت کر دی۔ حضرت مولا نامفتی''سعید احد' صاحب پان پوری دامت برکاتهم -جنسی الله تعالی نے فقهی بصیرت اورمسلک اکابر کے خصوصی ذوق کا وافر حصہ عطا فر مایا ہے۔ نے اس قلمی مسودے کو دیک<sub>ھ</sub> کر حوصله افزاکلمات ارشاد فرمائے اور کام کی ترتیب میں راہ نمائی فرمائی، نیزمن اولہ الی آخرہ دیکھنے کا وعده بھی فر مایا۔

ابتدائی مسود ہے کو قابل اشاعت بنانے کے لیے تخ نج و تعلق کا مشکل کام باتی تھا؛ کین اراکین مجلس شور کی کی ندکورہ تجویز اور حضرات اکا برگی حوصلدافز ائی نے مشکل نظر آتے کام کو آسمان کردیا؛ جس سے ایک نیا حوصلہ ملا؛ چنال چہ بنام خدا تشندا مور کی تعمیل کرتے ہو بعض جملوں کی تو شیح ، ابحال کی تفصیل اور تدریب افتاء کے بعض ہونہا رطلبہ کے تعاون سے احادیث و کتب فتاوئ کی مراجعت کے بعد تخ نے وحقیق اور بعض مقامات پر مفید حواثی کا اضافہ کر کے کمپوزنگ شروع کرادی گئ ، چر کمپوزنگ کی ضروری اصلاح وقعے کے بعد حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت بر کا تہم کی خدمت میں میش کیا ، حضرت والانے اپنی تصنیفی و تدریکی مصروفیات کے باوجود حرف بہر ف اس کا مطالعہ فرمایا اور شخصین وقعے کے الفاظ کے ساتھ بعض فیا وئی پراضا فی اور قمتی تحویر شرف ہر غرفر مائے ، نیز بہ طور تقریر نظا ایک

جامع تحریر سپر دقلم فرمائی؛ جس پرجم حضرت والا کے شکر گذار بیں۔ جزاهم الله أحسن الجزاء۔
اس مجموع میں بعینم وہ اصل فقاوی میں جومفتیانِ دارالعب اور دیبند: مخدوی حضرت مفتی حبیب الرحمٰن صاحب بلندشهری، مفتی حبیب الرحمٰن صاحب بلندشهری، مفتی فخر الاسلام صاحب اور مفتی وقار علی صاحب کی تصدیقی دستخط کے ساتھ صادر ہوے، نیز بعض فقاوی پر مرحوم حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب، سابق مفتی دارالعب اور دیوبند کر کے بھی دستخط ہیں۔ البت مرحوم حضرت مفتی ظفیر الدین صاحب، سابق مفتی دارالعب اور دیوبند کر کے بھی دستخط ہیں۔ البت ارتباع کی قضیل یا حوالوں کی تحمیل کی گئی ہے، نیز بعض جگہ نے حوالے یا حاشیہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

اس مجموعہ میں اکثر فناوی تو راقم الحروف کے اپنے تحریر کردہ ہیں اور بعض ایسے فناوی بھی ہیں جو تدریب افتاء کے طلبہ نے احتر کی نگرانی میں تحریر کیے اوراصلاح وترمیم کے بعد احتر کے دیخط سے جاری ہوے، نیزموضوع کی مناسبت سے بعض دیگر اہل علم مفتیانِ کرام کے فناوی بھی مجموعہ ہذا میں شامل کیے گئے ہیں۔

فناوی کے اس مجموعے کو'' چندا ہم عصری مسائل'' کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، متداول فقہی کتابوں کے حوالوں میں اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ ہر جگہ ایک ہی مکتبہ کی کتاب کا حوالہ دیا جائے، جس کی تفصیل شروع کتاب میں موجود ہے۔

ہر حدیث کی تخ تئ کردی گئی ہے،جس میں حدیث کی ترقیم کے ساتھ اس حدیث کا باب بھی ذکر کیا گیا ہے۔

ہم شکر گذار ہیں حضرت والا جناب مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہتم والاسب اور دیب سرکے کہ حضرت والا نے کتاب پر مقدمة تحریر فرما کراس کی قیت کو دو بالا فرمایا۔ فیجز اہم اللّه أحسن المجزاء نیز میں بڑا ہی ممنون ومشکور ہوں'' تدریب افتاء'' دالالعب او دیوب سرکے ان بعض محنتی اور لائق طلبہ کا جنھوں نے تدریب افتاء کی ذمہ داریوں کو پوری محنت کے ساتھ انجام دیتے ہوے خارج اوقات میں اس مجموعہ کی تحقیق قبلی میں بھر پور تعاون بیش کیا، چنانچ مفتی ریجان مبشر مئوی سلمۂ، مولوی محمد معلی گڑھی سلمۂ اور بالخصوص مولوی محمد اسراللہ آسا می سلمۂ نے مراجع کی تحقیق ،حوالوں کی شخیل ،احادیث کی تخریب و تہذیب سے کی شخیل ،احادیث کی تخریب و تہذیب سے

متعلق ديگرامور مين پوري ذمه داري كساتها پناتعاون پيش كيا- جنواهم الله تعالى أحسن الجزاء في الدّنيا والآخوة.

اسی طرح دوبارہ مراجع کی مطابقت، کمپوزشدہ حصے کی خواندگی اور اصلاح تھی کا کام انجام دینے کے لیے مولوی محمد رضوان مرادآبادی سلمۂ مسخصص تدریب افتاء اور مولوی محمد اسعد مئوی سلمۂ شریب بحمیل افتاء نے بھی تعاون کیا۔ جزاھم الله تعالیٰ أحسن الجزاء.

حضرت مولا نا عبدالخالق صاحب سنبھلی مدظلہ العالی کاشکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جن کی عنایت خاص سے کتاب زیورطبع سے آراستہ ہورہی ہے۔

اخیر میں، بارگاہِ الہی میں دست بدعا ہوں کہ اے اللہ! مادعلمی دارالعب اورائیس کے دارال کے دارال کے دارال افتاء کو تا قیامت قائم ودائم اور اس کے فیوض و برکات کو جاری وساری رکھ اور ہمیں اس کی علمی وعملی فضاا ور تقوے طہارت کے ماحول سے ہر طرح کے ظاہری و باطنی فیوض حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فر مااور اس مختصری کاوش کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر ما۔

آمين يارب العالمين \_ فقط

خا كيائے درويشاں زين الاسلام قائمی الله آبادی مفتی دارائعاؤريوبن ۱۵/رجب المرجب ۴۳۳ساھ ۲/جون۲۰۱۲ء

### مفارمه

ازنمونهٔ اسلاف حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت بر کاتبم مهتم دارالع اوردیسب

ہر مسلمان کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعداس بات کا مکلّف ہے کہ اس کے تمام اعمال واقوال شریعت کے موافق ہوں، عقائد بھی درست ہوں، معاملات بھی صحیح ہون، عبادات بھی ظاہر و باطن کے لحاظ ہے علم شرع کے موافق ہوں۔ غرض اس کی پوری زندگی شریعت اسلامیہ کی آئینددار ہو، جس شخص نے با قاعدہ علم دین کی تخصیل و محیل کی ہواس کے لیے اپنے علم صحیح کی روثنی میں عمل آسان ہوتا ہے؛ لیکن علم شریعت سے نا آشاا فراد کے لیے عمل کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ماہرین علوم شرعیہ سے معلومات حاصل کر کے مل کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے: فَ اسْمَ لُلُوْ ا اَهْ لَ اللّهِ مُحْوِ اِنْ مُحْنَثُمُ اللّهِ مُحْوِدات واصل کر کے مل کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے: فَ اسْمَ لُلُوْ ا اَهْ لَ اللّهِ مُحْوِدات ہے، جس تعلقم فون ۔ اگر آئی کھر نہیں ہے توار بابِعلم سے بوچھو۔ اسی دوطر فیم کی کا مام استفتاء اور افقاء ہے، جس سے ایک طرف مستفتی کی بینی ہے کہ اگروہ پیش آمدہ مسئلہ میں تھم شریعت سے ناواقف ہو تو وہ ماہرین علوم شریعت سے رجوع کرے، محض ظن و تحین یا اپنی رائے پرعمل نہ کرے۔ اگر ایسا کرے منشا سوال کو سمجھے پھر اس سوال کا صحیح جواب شری نصوص میں تلاش کرے سائل کی دینی رہنمائی کرے سائل کی دینی

اس سے منصبِ افتاء کی اہمیت، نزاکت اور عظمت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں؛ کیونکہ مفتی در حقیقت اپنی رائے پیش نہیں کر تا بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول حیات کی گئے گئے گئے کا ترجمان بن کر حکم شریعت کا اظہار کرتا ہے، اس لحاظ سے دینی مناصب میں افتاء کی ذمہ داری سب سے زیادہ مشکل اور نازک بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں علائے حق اور ائمہ دین منصب قضا وافتاء کے قبول کرنے سے

گریزکرتے رہے۔

فکری آ وارگی اور دین بیزاری کے اس دور میں جہاں مسلمانوں کا ایک طبقد دین وشریعت سے برواہو کرزندگی گذارر ہاہے، وہیں اب بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد عقائد، ایمانیات، عبادات اور معاملات میں مفتیان کرام سے رجوع کرنے میں اپنی سعادت سیجھتے ہیں۔

'' دارالع اور درجیت کا جومقام بلند عطا فی نے ابتداء سے ہی محبوبیت اور مرجعیت کا جومقام بلند عطا فرمایا ہے اس کے نتیجہ میں جہاں طالبین علوم نبوت کا جم غفیر دارالعلوم سے اکتساب فیض کرنے کے لیے یہاں الڈ ایڑتا ہے، وہیں دینی مسائل اور معاملات میں حکم شرعی دریافت کرنے کے لیے '' دارالا فتاء'' سے مراجعت کا غیر منقطع سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلے مراجعت کے دوطر یقے تھے، وتی یا بدذر بعد ڈاک اور اب جب کہ ای میل اور فیکس کے ذریعہ جوابات حاصل کرنے کی سہولت دستیاب ہوگئ ہے استفتاء کی کثرت حدستے بوز کرگئی ہے۔

آمدہ سوالات میں ذاتی اور وقتی نوعیت کے سوالات کے علاوہ بعض ایسے مسائل اور معاملات سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات تفصیل طلب ہوتے ہیں اور جن کی افادیت عام ہوتی ہے۔ان میں وہ مسائل بھی شامل ہیں جو دو رجدید کی سائنسی ایجادات اور صنعت وتجارت اور معاملات کی ٹئ ٹئ شکلوں کے نتیجہ میں استفتاء کا موضوع سنے ہیں۔

جناب مولانا مفتی ''زین الاسلام' صاحب مفتی دارالافتاء، دارالعلوم ادیوبندنے جن کوفتو کی نولی کا طویل تجربہ ہے، انھول نے کچھ ایسے فتاد کی کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق جدید مسائل ومعاملات سے ہے یا جن کی ضرورت عام طور پر پیش آتی ہے۔ اس انتخاب میں بیشتران کے اپنے تحریر کردہ فقاو کی ہیں اور بعض ایسے فقاد کی ہیں جو تدریب افقاء کے طلبہ نے ان کی مگرانی میں تحریر کیے تتھا صلاح و ترمیم کے بعد مفتی صاحب کے دشخط سے جاری ہوے اور بیرائے ظاہر کی کہ اگر ان کودارالعلوم کی طرف سے شائع کرایا جائے تو اس سے امت کو بہت نفع ہوگا، خوثی کی بات ہے کہ '' دارالعب فوادیو بند کی موقر مجاس شور کی کے ارکانِ گرامی نے اس مجموعہ کی اشاعت کی اجازت دے دے دی، اور یہ ہدا تھ جسے کہ اخری کی اور نیے ہوگا، خوشی کی بات ہے کہ در دے دی، اور یہ ہدا تھ بی دی کہ اخران سے مقبل حضرت مولانا مفتی ''سعیدا تھ' صاحب پائن پوری اس پرنظر ثانی فر مالیں، چنال چہ حضرت مفتی صاحب نے کمل کتابت شدہ مسودہ کا بنظر غائر مطالعہ فر ما یا

اور مناسب مشوروں سے بھی نوازا، اب یہ مجموعہ "چنداہم عصری مسائل" پر دارالا فتاء دارالعب لوم دیوبٹ کہ سے صادر کیے گئے فقاد کی کے نام سے طباعت کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ اس مجموعہ فقاو کی کی اشاعت سے افادہ علمی کی ایک نئی راہ کھلے گی اور ملت کو اپنے مسائل کو حل کرنے میں سہولت حاصل ہوگی۔ والسلام

ابوالقاسم نعمانی غفرله مهتم دارانسوم دیوبن ۱۲/رجب المرجب۱۴۳۳ ه

# تقريظ

حضرت مولا نامفتی سعیداحمه صاحب پالن پوری، دامت بر کاتهم شیخ الحدیث وصدر المدرسین داراسیاو دیوبن به

### ٨

نحمده و نصلّى على رسوله الكريم، أمّا بعد:

اہم اور عصری مسائل پر دارالعب اور دیوب کے مفتیانِ کرام زید مجدہم کے جاری کردہ فقاوی کا یہ مجموعہ پیش نظر ہے، اس میں زیادہ تر فقاوی کا حضرت مفتی زین الاسلام صاحب الله آبادی زید مجدہم کے مرقومہ ہیں، میں نے بیرتمام فقاوی بالاستیعاب پڑھے ہیں، ماشاء اللہ بھی فقاوی کافی وافی اور شافی ہیں، ورحوالوں سے مدلل ہیں۔

صورتِ حال یہ ہے کہ زمانہ کو قرار نہیں اور مسائل فقہیہ کا انحصار نہیں ،اس کی ضرورت تھی کہ اہم اور عصری مسائل منظر عام پرآئیں ، وہ مستفتی کی حد تک محدود نہ رہیں ، گی مرتبہ یہ تجویز سامنے آئی کہ دارالعب او دیوبٹ کر کے ترجمان ما ہنامہ' وارالعلوم' میں ان کے لیے ایک خاص' کالم' ہو، جس میں اہم مسائل کی اشاعت ہوتی رہے ، مگر اب تک کسی وجہ سے اس تجویز پڑمل نہیں ہوسکا۔

اب خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی زید مجدہم (نائب مہمم دارالعب اوم دیسب کی نے جناب مولانا مفتی زین الاسلام صاحب کو متوجہ کیا کہ وہ اپنے ہزاروں فاوی میں سے اہم اور عصری مسائل کو چھانٹ کرالگ کریں، اور ان کا ایک مجموعہ مرتب کریں، حضرت اقدس مہتم صاحب مدخلہ (مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی ) نے اس کی تائید کی ، توبیہ گئج گرانما بیر مرتب ہوکر امت کے سامنے آیا ، اللہ تعالیٰ اس کومفید بنائیں اور اس کے فیض کو عام فرمائیں ۔ (آمین)

كتبه

سعیداحمدعفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعساور دیوسب ۲۷/ رجب ۱۴۲۳ ه

# چندا ہم عصری مسائل

پر دارالا فتاء دارالعب اوم دیوسب کر سے صادر کیے گئے فتاولی

(فا و (ن: مفتى زين الاسلام قاسمى الله آبادى مفتى دارالع اوريب

اززين الاسلام صاحب

بيش لفظ

| ے<br>ا• | مقدمه مفتی ابوالقاسم صاحب<br>تقریظ مفتی سعیداحمرصاحب                     |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | مر<br>حدیث،فقه وف <b>ت</b> اولی اور تقلید                                |     |
| ۲۱_     | حديث إنّ اللّه أرحم بعباده من الأم بولدها پراشكالكاجواب                  | (1) |
|         | فتو کی کی جامع تعریف فتو کی جاری کرنے کا مجاز کون ہے؟ فتو کی کی اشاعت کے | (r) |
| ۲۵      | حوالے سے میڈیا کی ذمہ داری                                               |     |

|     | وئی ۱۳                                                                  | منتخب فتأ     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 19  | فتو کی کی اہمیت، فتو کی غلط ہوتو کون ذہے دار ہوگا؟                      | (٣)           |
| ۳۱  | ایک ہی فقہی مسلک کی پیروی کیوں ضروری ہے؟                                | (r)           |
| ۳۷  | فقەالاقلىيات:حقىقت،حَكم اور' فى سبيل الله'' كامصداق                     | (۵)           |
|     | قرآن سےقطع نظرکر کے صرف حدیث کی بنیا دیرکسی مسئلے کی تغلیط کرنا         | (Y)           |
| ۴۲  | باعث گمراہی ہے                                                          |               |
|     | عقا ئد،تصوف،اورمختلف فرقے                                               |               |
|     | روضهٔ اقدس کا وه حصه جوجسداطهر ہے مس کیا ہواہے،اس ہے متعلق              | (4)           |
| 2   | كياعقيده ركھنا چا ہے؟                                                   |               |
| ۲٦  | حياة النبى - شِلْنِيْ الْجِيْمِ - كاعقيده                               | <b>(\( \)</b> |
| ۴۸  | مصائب زمانه یاکسی اوروجہ سے دل برداشتہ ہوکر کفریے کلمات بول دینے کا حکم | (9)           |
| ۵۱  | کفرے اسلام کی طرف عود کرنے کے بعد کفر کے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں          | (1•)          |
| ۲۵  | جس کواسلام کاعلم ہی نہیں ،اس کوآخرت میں سزا کیول کر ہوگی؟               | (11)          |
| 4+  | کیا یہودونصاریٰ کو' مؤمنین' میں شار کرناضجے ہے؟                         | (Ir)          |
| 414 | زندوں کو بھی ثواب پینچایا جاسکتا ہے                                     | (11")         |
| 40  | تواضع ، تکبراورعزت ِنفس کی حقیقت اور باہمی فرق                          | (IM)          |
| ٧٧  | قلباورروح کے ذاکر ہونے کا مطلب                                          | (10)          |
| 49  | روحانیت کی حقیقت، کیاروحانیت ندہب سے بالاتر کوئی چیز ہے؟                | (rI)          |
| ۷٣  | ابل سنت والجماعة كى تعريف اوران كامصداق                                 | (14)          |
| ۲۷  | ا کا ہر د یو بند کے مسلک ومشر ب کی وضاحت                                | (11)          |
| ۸٠  | ا کابر دیوبند ہے متعلق بعض اہم مغالطوں کا جواب                          | (19)          |

|       | وکی ۱۳                                                                | منتخب فتآه    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۸۴    | فرقهٔ مهدوبیه کے عقا کداورامام مهدی کی علامات احادیث کی روشنی میں     | (r•)          |
| 91    | شیعوں کے ائمہ اہلِ حق میں سے تھے اوران کی تعلیمات سیح تھیں            | (r1)          |
| 92    | ڈاکٹر ذاکرنا ٹک،اپنی تقریروں اورتحریروں کے آئینے میں                  | (rr)          |
|       | طہارت اورنماز ہے تعلق بعض مسائل                                       |               |
|       | چېره ،سراور دیگر اعضائے وضومیں شدید زخم ہونے کی صورت میں              | (۲۳)          |
| 1111  | وضو کا تھم؟ (ازمفتی ابراہیم ڈیبائی)                                   |               |
| IIY   | سوتی موزے پرجواز <sup>مس</sup> کے شرائط                               | (rr)          |
| ПΛ    | نماز میں سترعورت سے کیامطلوب ہے؟ صرف جلد کا چھپنایا جم بدن بھی؟       | (ra)          |
|       | کیانماز سے پہلے ٹخنے سے نیچے لئکے ہوئے پانچے کو                       | (۲۲)          |
| 114   | موڑلینا مکروہ تحریمی ہے؟                                              |               |
| 110   | رکوع اور تجدے سے عاجز شخص کے لیے کری پرنماز ادا کرنے کا حکم (مخضر)    | (r <u>z</u> ) |
| ITY   | کری پرجوا نے نماز کی شرطیں اور اس ہے متعلق اہم تفصیلات (مفصل)         | (M)           |
| ١٣٢   | اذ ان اورا قامت کے چندا ہم مسائل                                      | (ra)          |
| 12    | اذ ان دامامت کی شرائط                                                 | ( <b>r</b> •) |
| •۱۱۲۰ | حفنیہ کے نزد کیک جمع مین الصلا تین کا حکم (احادیث و آثار کی روشن میں) | (m)           |
| 114   | مقندی دورانِ نماز ہاتھ کہاں باندھے (احادیث وآٹاری روشن میں)           | ( <b>rr</b> ) |
|       | حفی مقتدی کے لیےامام کے پیچیے فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ کیااس سے نماز فاسد | (٣٣)          |
| 101   | ہوجائے گی                                                             |               |
| 104   | عندالاحناف نماز میں رفع پدین کاحکم (احادیث وآثار کی روثنی میں)        | (mr)          |
| 171   | مقتذی آمین بالسر کیے یا الجمر؟ (احادیث و آثار کی روشنی میں )          | (ra)          |

|             | 10 0.                                                                                 | مسحب فتأو     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AFI         | (۱) مسبوق کے امام کے ساتھ سلام پھیردینے کا حکم؟                                       | (٣٦)          |
|             | (۲) کیافجر کی سنت کی قضا ہے؟                                                          |               |
| 179         | کیا نماز تو ژکرموبائل کی گھنٹی بند کرنا جا ئز ہے؟ (عملِ قلیل عمل کثیر کی تعریف وغیرہ) | (٣٧)          |
| اكا         | ٹو پی پہن کرنماز پڑھنامستحب ہے                                                        | (m)           |
|             | تین روزیایا خچ روز کی تر اوت کا تکم (جس میں آ دابے قر آن کی رعایت                     | ( <b>m</b> 9) |
| 124         | ملوظ نهر کھی جائے )                                                                   |               |
| الما        | چھروز ہ شبینہ کا حکم (جس کی وجہ ہے مجد کے اصل نمازی دوسری جگہ نماز پڑھنے پرمجبور ہوں) | (r•)          |
| 149         | فرض نماز وں کے بعدد عا                                                                | (M)           |
| مت          | امامت:-جس پرفقہانے اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے اس کے عموم میں تر اور کے کی اما      | (rr)          |
| 1/1         | داخل نہیں لبذااس عنوان ہے تراوح کر طانے پراجرت لینا جائز نہیں                         |               |
| <b>r• m</b> | شب براءت کے مستحب اعمال: احادیث کی روشیٰ میں                                          | (rr)          |
|             | روزه، حج اورقر بانی ہے علق بعض مسائل                                                  |               |
| ı           | بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے کے بعدا گرمسکلہ معلوم ہونے کے باوجو دقصداً روز ہ      | (rr)          |
| <b>r•</b> 4 | توڙ ديا تواس کا حکم ( بهڅق زيور کي عبارت کي توڅنځ )                                   |               |
|             | حج کے بعض اہم مسائل (نیابت فی الرمی،میت فی منی او تقفیروغیرہ)                         | (ra)          |
| 711         | (ازمفتی صبیب الرحمٰن صاحب مدخلله)                                                     |               |
|             | وتوف عرفہ سے پہلے جماع کی صورت میں ، حج کی قضا کب کرے؟                                | (ry)          |
| MA          | ( دومتضا دعبارتوں کے درمیان محاکمہ )                                                  |               |
| 777         | صحت قربانی کے لیے مکانِ مضحی واضحیہ دونوں میں ایا مِنح کا ہونا ضروری ہے               | (r <u>z</u> ) |

|             | وکی ۱۶                                                                                                | منتخب فتآه |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ت           | كياحضور مِلاَيْفِيَةِكُمْ نِي بَسِي اپني ہاتھ سے قربانی كی؟ كيا آپ مِلاَيْفَائِيَمْ نِے قربانی كا گوش | (M)        |
| 227         |                                                                                                       | تناول فر.  |
| 220         | مدارس والوں کامشتر کہ قربانی کانظم اوراس کے لیے جھے کی قیمت وصول کرنا کیما ہے؟                        | (rg)       |
|             | زکاح،طلاق،حضانت اوروراثت سے متعلق بعض مسائل                                                           |            |
| <b>۲۲</b> ∠ | ٹیلیفون پر نکاح کا حکم                                                                                | (0.)       |
| ٢٣١         | نکاح میں کفاءت، مصلحت، شرائط اوراس ہے متعلق شبہات کے جوابات                                           | (21)       |
| ۲۳۲         | نکاح، کفاءت، ہبہ،فرائض وغیرہ ہے متعلق چندمسائل                                                        | (ar)       |
| ١٣١         | مسلم خاتون کے لیے غیرمسلم سے شا دی کرناکسی بھی صورت میں جائز نہیں                                     | (ar)       |
| ۲۳۳         | والدین کی مخالفت کے باو جودنومسلم سے زکاح کا تکلم؟                                                    | (ar)       |
| rra         | شوہر اور بیوی کے حقوق اور ذھے داریاں                                                                  | (۵۵)       |
| 7179        | شادی میں مہر کیوں دیاجا تا ہے؟ (ایک غیرمسلم کے سوال کاجواب)                                           | (64)       |
|             | ''ایک جواب دوجواب تین جواب'' سے کتنی طلاق پڑے گی                                                      | (۵∠)       |
| ra•         | ( دومتضا دفتووں کے درمیان محاکمہ )                                                                    |            |
| rar         | ا یک مجلس کی تین طلاق سے تین ہی طلاق پڑے گی                                                           | (an)       |
|             | جبراً طلاق کی تحریر ککھوا کر پڑھوانے ہے کیا طلاق ہوجائے گی؟                                           | (29)       |
| 101         | (ازمفتی عبیب الرحمٰن صاحب مدخله )                                                                     |            |
| <b>r</b> ۵∠ | يمين (تعيق)موبدمع الايلاء كي ايك شكل                                                                  | (Y•)       |
| 109         | بر بنائے''شقاق'' فنخِ نکاح اور دارالقصناء ہریانہ کے ایک فیصلے کے چندتسا محات                          | (۱۲)       |
| 777         | احدالزوجین کےمسلمان ہونے کی صورت میں وراثت اور بچوں کی حظانت کا مسئلہ؟ _                              | (Yr)       |
| r_ a        | زندگی میں تقسیم جا نداد                                                                               | (4٣)       |

|             | ی ۱۸                                                                         | منتخب فهاو    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>mr</b> ∠ | سود کی رقم رشوت اور نیکس میں دینے کا حکم                                     | (ZA)          |
| ٣٨          | انکمٹیکس سے بچنے کے لیے لائف انشورنس پالیسی لینے کا حکم؟                     | (∠9)          |
| <b>779</b>  | انشورنس:اقسام،احکام،شرائط وحدود                                              | ( <b>^•</b> ) |
|             |                                                                              |               |
|             | تصویر، ضبط تولید، تبدیلی چنس کے بعض اہم مسائل                                |               |
| ٣٣٧_        | ڈ بجیٹل تصویراورآ لاتِ تصویر سازی کی مرمت کو پیشہ بنانے کا حکم               | (AI)          |
| ٣٣٢         | دُ بَجِينُل نَصورِ اوراس کا شرع تَکم (از حضرت مفتی حبیب الرحمٰن صاحب)        | (Ar)          |
| ٣٣٣         | تصوبر سے متعلق ایک فتو کی (از حضرت مفتی محمود حسن بلند شہری )                | (17)          |
| rra         | تصوریہ سے متعلق ایک فتو کی (از حضرت مولا نامفتی سعیداحمہ پان پوری)           | (Mr)          |
|             | ڈ بجیٹل تصویر کی حرمت ا کا بر کی عبارات کی روشنی می <i>ں</i>                 | (10)          |
| ۲۳۳         | (از حفزت مفتی څمه طا هرصاحب،مظا هرعلوم سهار نپور)                            |               |
| ۳۵۸         | تبدیلی چنس کا شرعی حکم اور جنس تبدیل کرنے والے سے نکاح کا مسلہ               | (ra)          |
| ۳4.         | فیملی پلاننگ کی مروجه شکلیں اوران کا حکم                                     | (14)          |
| ۳۷۲         | اسقاطِ حمل کس شکل میں جائز ہے؟                                               | (۸۸)          |
|             |                                                                              |               |
|             | متفرقات                                                                      |               |
| ۳۲۸         | QTV کے پروگراموں کود کیھنے کا تھم ؟                                          | (19)          |
| ٣٧٠         | فطرتِ انسانی کی حقیقت اور آلهٔ لهو ولعب کے ذریعے تکان دور کرنا کیباہے؟       | (9•)          |
| <b>7</b> 24 | اشیائے خور دنی وغیرہ میں خزیر کی چر بی کی آمیزش مے متعلق شبہات کا تفصیل تکم؟ |               |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                      |               |

|              | (۹۲) مدارس میں رائج مختلف سزاؤں (مالی جرمانه،مرغابیانا،کھڑا کردینا، |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۳ <u>۷</u> ۹ | امداد بندكردينا وغيره) كاحكم                                        |
|              | (۹۳) سہولت ولادت کے لیے قرآنی آیت میشمل تعویذ کا                    |
| rar          | حاملہ کی ران پر با ندھنا کیسا ہے؟                                   |
| <b>MAY</b>   | (9۵) المراجع والمصادر                                               |

### اطلاع

درج ذیل کمابیں،جن کے حوالے بہ کشرت آئے ہیں، مکتبہ ' زکریاد یو بند' کی مطبوعہ ہیں۔

- (١) الدّرّ المختار مع ردّ المحتار (الدّر مع الرّد)
  - (٢) البحر الرّائق
  - (٣) الفتاوى الهنديّة
  - (٣) الخانية على الهنديّة
  - (۵) الفتاوي التّاتار خانية
    - (٢) بدائع الصّنائع
    - (۷) إمداد الفتاوي
    - (٨) إمداد الأحكام

### بِنِّهُ إِنَّهُ التَّحِيْرُ التَّحِيْرُ التَّحِيرُ التَّحْمِيرُ

# چندا ہم عصری مسائل

<u>/</u>

بر دارالا فمّاء دارالعب اوم دیوسب رسے صا در کیے گئے فمّاولی

(فا و (ح: مفتى زين الاسلام قاتمى الله آبادى مفتى دارالعب ام ديوبن.

## حدیث، فقه وفتا وی اورتقلید

### حديثإنَّ اللَّهَ أرحم بعباده من الأمّ بولدها يراشكال كاجواب

سوال: ﴿ ا ﴿ مسلمانوں کے دوعقیدے ہیں: (۱) اللہ اپنے بندوں سے ماں سے 4 کا گنا زیادہ محبت کرتا ہے (۲) جب انسان اپنی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے تب فرشتے اللہ کے حکم سے اس انسان کی قسمت میں ''بد بخت'' یا'' خوش بخت'' لکھ دیتے ہیں۔ میراسوال بیہ ہے کہ: جس بندے کی تقدر میں اللہ کے حکم سے ''بد بخت'' لکھا گیا ہے، اس انسان سے اللہ ماں سے 4 کا گنازیادہ محبت کرنے والا کیسے ہے؟ براو کرم تفصیل سے جواب دیں۔

(۱۵۲۳ھ)

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) جو کچھ امور ظہور پذیر ہونے والے ہیں یا جو کچھ انجام کار ہونا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کی بنا پر پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیا (۱) اس کو '' تقدیر'' کہتے ہیں، بچے کے مال کے پیٹ میں ہونے کی حالت میں، فرشتہ کے ذریعے اس نوشتہ تقدیر کی تثبیت ہوتی ہے۔ (۲)

(۲) اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل کی دولت عطا فرمائی ،ارادہ واختیار کی قدرت دی ، پھر ہدایت ورا ہنمائی کے لیے انبیائے کرام کومبعوث فرمایا ، پھر بھی انسان خلاف عقل سلیم اور خلاف ہدایت مرسلین گمراہی و بےراہ روی کا طریقہ اپنے ارادے سے اختیار کرتا ہے ، جس کا انجام جہنم ہوتا ہے جو شقاوت و بدیختی کی آخری منزل ہے ، جسے بد بخت انسان نے خودا پنے عمل واختیار سے اپنایا۔

(۳)اولا دآ دم کے ساتھ محبت الٰہی کا کیا ٹھکانا! ازل سے ابدتک بے انتہا اس کے مظاہر ہیں، پیدائش سے قبل اور بعد ظاہری و باطنی نعتوں اورنو ازشوں سے سرفراز فرمانا، ہدایت واستقامت کے لیے انبیا ومرسلین کومبعوث فرمانا، ملک وملکوت میں اس کے لیے بے شار ذرائع پیدا فرمانا، بیسب محبت

(۱) عبادة بن الصّامت قال: إنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "إن أوّل ما خلق الله الصّام، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. (أخرجه التّرمذي: ۵۲/۳، مُمّ: ۲۱۵۵، باب ومن سورة "ن")

ترجمہ:عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ حضور طِلنَّهِیَام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوے سا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلےقلم کو پیدا کیا، پھر تھم دیا کہ لکھ، تواس نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو (اللہ تعالیٰ) نے فرمایا:''نقذیر کوکھو'' یعنی جو کچھ ہو چکا ہے (حضور طِلنَّهِیَا کِیما کے زمانے تک ) اور جو کچھ قیامت تک ہوگا۔

(٢) عن أنس بن مالك، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله عزّ وجل و كَلَ بالرّحم ملكًا، يقول: إنّ الله عزّ وجل و كَلَ بالرّحم ملكًا، يقول: ياربّ! نطفة، ياربّ! علقة، ياربّ! مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكرأم أنشى؟ شقى أم سعيد؟ فما الرّزق والأجل؟ فيُكتَبُ في بطُن أمّه. (أخرجه البخاري باب قول الله عزّ وجل "مخلقة". وقي ١٣٨٨.

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آپ شِلانگِیکھٹم نے فر مایا: اللہ نے رحم مادر کواکی فرشتے کے حوالے کیا، وہ فرشتہ ابو چھتا ہے'' اے رب نطفہ!،اے رب! گوشت کا لوتھڑا! پھر جب اس کواللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتہ بو چھتا ہے کہ زیامادہ؟ بد بخت یا نیک بخت؟ رزق کی کیاشکل ہوگی؟اورموت کب آئے گی؟ پھر یہ چیزیں مال کے پیٹے میں ککھودی جاتی ہیں۔ کی واضح دلیلیں ہیں، قدم قدم کی ٹھوکریں، وقت وقت میں ابتلاء وآ زمائش کی گھڑیاں، زندگی میں کبھی غربت وافلاس، کبھی تو نگری وخوشحالی، کبھی مرض، کبھی صحت بیسب امور راہ راست پرلانے کے لیے الارم اور گھنٹیاں ہیں، ان سب کے باوجود بد بخت انسان نے اپنی پیندسے راہ جہنم تجویز کی، ہاد کی خیر کونہ بہچانا، منا دی خیر کی طرف کان نہ دھرا، اور اپنی تجویز کردہ راہ جہنم پر جما اور ڈٹارہا حتی کہ موت آئی، بد بختی اس نے خود اختیار کی اور اپنے اختیار ومرضی سے اسے اپنائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی علم محیط کی بناپر اس کی اختیار کی بر بختی کو پہلے سے لکھ دیا تھا، یا فرشتوں سے اس کی تشبیت فرمادی، اس میں محبت الٰہی کا قصور نہیں، قصور اس بد بخت و بدنصیب انسان کا ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی واغل جہنم مونے والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا انسان میں کی شکایت نہ ہوگی، بلکہ کھلے لفظوں میں اپنے ہی قصور کا اعتراف ہوگا(۱)

رسول الله طِلْقَيَّامُ سَاللَهُ عَالَى الله عَلَى الله عليه وسلّم: بلّى، قالت: أليس الله بأرحم بعباده من الأمّ بولدها، قال صلّى الله عليه وسلّم: بلّى، قالت: إن الأم لاتلقي وللدها في النّار، فأكب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يبكي، ثمّ رفع رأسه إليها، فقال: إنّ الله لا يعذب من عباده إلاّ المارد المتمرِّدَ الّذي يتمرّدُ على الله وأبى أن يقول: لاّ إله إلاّ الله . رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر . كذا في المشكاة (٢)

ترجمہ: ایک عورت نے عرض کیا: مال کے اپنے بیچ پردتم کرنے کے مقابلے میں کیا اللہ تعالی اپنے بیٹو بندوں پر زیادہ رتم کرنے والے نہیں؟ آپ عِلیَّ اَپِیَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

پس عباد دوقتم کے ہوے: ایک مرحومین اور ان پر اس قدر رحمت ہے کہ والد کو ولد پرنہیں،
(۱)رُبَهَا یَوَدُّ الَّذِینُ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ (حجو: ۲) ترجمہ: کفارخواہش کریں گے کہا کاش وہ مملمان ہوتے۔

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ، رقم الحديث: ٣٢٩٧، كتاب الزّهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة.

دوسرے غیر مرحومین سوان برآخرت میں رحمت ہی نہ ہوگی ، پھرزیادتی کمی کا کیا ذکر۔ کندا فسی امداد الفتاو می : ۵/۲۰ کے فقط واللہ تعالی اعلم زین الاسلام قائمی اللہ آبا دی نائب مفتی دارالعب ام دیوبٹ کہ الجواب صبحے: صبیب الرحمٰن عفااللہ عنہ مجمود صن بلندشہری غفرلہ مفتیان دارالافقاء دارالعب اور دیوبٹ ک

# فتوی کی جامع تعریف

# فتوی جاری کرنے کا مجاز کون ہے؟

### فتوى كى اشاعت كے حوالے سے میڈیا كى ذمے دارى

محتر م مفتى صاحب دارالعب اوم ديوبن 1! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یو نیورٹی وردھامہاراشٹر میں" طلعت صدیقی" ایم فل ٹیلی مواصلات کے شعبہ میں پی ۔ اپنج ۔ ڈی کررہی ہیں، ان کا موضوع ہے ' عورتوں کے بارے میں اخبارات میں شائع ہونے والے فتووں کی اسٹیڈی کرنا"، وہ آپ سے رابطہ کر کے کچھ سوالات کریں گی، مہر بانی کر کے ان کا تعاون کریں ۔

اختر عالم، ٹیلی مواصلات اسٹنٹ پروفیسر ٹیلی مواصلات مہاتما گا ندھی انٹزیشنل یو نیورٹی ،مہاراشٹر۔

برائے کرم درج ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں ؟

سوال: ﴿٢﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ أَبُ كَانَظُر مِينُ فَوَىٰ كَيَا ہِے؟

(۲) فتو کی کون جاری کرسکتاہے؟

(٣) آج کل اخبارات میں جس طرح فاوی کوپیش کیا جارہا ہے، آپ کی اس پر کیارائے ہے؟

طلعت صدیقی (۲۶٪ د سرمهاره)

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: حامداً ومصلياً ومسلماً:

(۱) "فتوی"عربی زبان کالفظ ہے جو"افتاء" سے ماخوذ ہے،لغہ "افتاء" کے معنی کسی چیز کوواضح

كرناب، كهاجاتاب "أفتاه في الأمريعني أبانه" (القاموس المحيط) بقهي اصطلاح ميل "فقوى" كن المحتطى المقتوى" "فقوى" كن حاص معامل مين حكم شرى دريافت كيه جانى كوقت اس معامل كرم من شرى سيرة كل الفاظ كوريا وقت السمعالي الله يعادا كيا كيا؟ "الإخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعي لمن سأل عنها، وقال البعض: تبيين الأحكام الصّادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية (ا).

(الفتوى ونشأتها وتطورها، أدب المفتى للعلامه عميم الاحسانَّ)

فذکورہ بالاتعریف ہے معلوم ہوا کہ فتوی در حقیقت شرعی حکم سے باخبر کرنا ہے، نہ کہ کسی پر کوئی چیز لازم کرنا ، جیسے قاضی شرعی فریقین پراحکام لازم کر دیتا ہے، مفتی (فتوی جاری کرنے والا) مستفتی (فتوی طلب کرنے والے) پراپی طرف سے کسی حکم کولاز منہیں کرتا اور نہ اس کا وہ مجاز ہے؛ بل کہ مفتی کی ذمہ داری ، مستفتی کو حکم شرعی سے واقف کرنا ہے (۲)، باقی عمل ، تو یہ مستفتی اور خدا تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے، نیز اس تعریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 'فتوی' حکم شرعی کی ایسی اطلاع کو کہتے ہیں جو کسی سوال کے جواب میں ہو، سوال واستفسار کے بغیرا پنی طرف سے حکم شرعی کی جو رہنمائی کی جائے ، وہ وہ عظ وارشاد ہے یا پھر مسائل کی تذکیر تعلیم ہے۔

(۲) مفتی (فتوی جاری کرنے والا) چوں کہ در حقیقت رسول اکرم طِلِنَّقِیَا کے نائب ہونے کی حیثیت سے ،احکام اللی کے بیان میں ربِ کا ئنات کا ترجمان اور اس کی نیابت میں دستخط کرنے والا ہوتا ہے ،احکام اللی کے بیان میں مصروف ہونے (فتوی جاری کرنے ) میں قابلِ اعتاد ہونے

- (۱) علم الفتاوى: علم تروى وتبين فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية.
   (أدب المفتى، رسالة من رسائل قواعد الفقه: /۵۲۳م م: دار الكتاب).
- (٢) إنّ المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم به (شرح عقود رسم المفتي: ١٣٥/ ١٠ دار الكتاب)
- (٣) الف: لم تصلح مرتبة التّبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصّدق .......
- وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لاينكر فضله ولايجهل قدره...... فكيف بمنصب التّوقيع عن رب الأرض والسّماوات (اعلام الموقعين لابن القيم: ٩١/١).
- ب: الـمـفتـي موقع عـن الـلّـه تعالى (شرح عقو د رسم المفتي، باب آداب الفتوىٰ والمفتي والمستفتى،ص: ۴، ط: زكريا ديوبند).

14

کے لیے فقہاء نے کچھٹرا لطاذ کر کی ہیں جن ہے آ راستہ ہو بے بغیر کو کی شخص فتو ی دینے کا اہل نہیں سمجھا جائے گا،وہ شرا لطا(1) درج ذیل ہیں:

(الف)وه څخص صحیح العقیدة اوراہل سنت والجماعت کے زمرے میں شامل ہو، (ب) اس شخص نے علوم دیدیہ معتمد علاء سے حاصل کیا ہو، (ج) کسی قابلِ اعتماد، ماہر فقیہ ومفتی کے پاس رہ کرفتو ی نولی کا سلیقہ، نیزاس کے اصول وضوا بط کو با ضابطہ سیکھا ہو، ( د ) زمانے کے عرف اور اہل زمانہ کے احوال سے واقف ہو، (ھ)وہ تخض خودصا حب بصیرت ہو، نیز جدید ودقیق مسائل کے سمجھنے میں بیدار مغز ہونا اور اخذ واستنباط کی صلاحیت کا حامل ہونا بھی ضروری ہے، (و) وہ خض ظاہری اعمال جتی كەونىغ قطع مىں بھى شريعت كايا بند ہو، نيز تقوى دانابت الى اللە كى صفت سے آ راستہ ہودغير ہ۔ (m) آج کل اخبارات میں فتووں کوجس طرح عمو ہا تو ڑمروڑ کر،عبارت میں کتر بیونت کر کے پیش کیاجا تا ہے، نەفتو ہے کا اصل متن (عبارت )منظرعام برلایا جا تا ہے اور نہ ہی اس سوال کو ملفظہ نقل کیا جاتا ہے،جس کے جواب میں فتوی جاری کیا گیا ہے،مزید پیر کہ اخبار نولیں (صحافی )اس پر عنوان اپنی طرف سے لگا تا ہے، جو بسا اوقات اشتعال انگیز اور بے بنیاد غلط رجحان پیدا کرتا ہے، پیہ طریقه صحافتی دیانت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ،عقلی واخلاقی اعتبار سے بھی سراسر غلط ہے ؟ اس لیے کہ سائل اینے معاملے کا (بسااوقات )محض ایک جزءاستفتاء میں نقل کر کے حکم شرعی معلوم کرتا ہے ،جس کا حکم مختصر طور پر جواب میں بتلادیا جاتا ہے ،جس میں ظاہر ہے کہ معاملے کے تمام شقول کا احاطہ ممکن نہیں ہوتا، نیز سوالات عموماً عوام الناس کی طرف سے ہونے کی وجہ سے، بسا اوقات جواب میں قانونی قیود کا لحاظ بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ عام فہم جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح جب کوئی شخص اینے معاملے میں مذہب کا ضابط معلوم کرتا ہے، تو جواب میں اس ضا بطے کی طرف رہنمائی کردی جاتی ہے، مگرایک خاص پس منظر اور مخصوص حالات کے تناظر میں جاری کردہ اس فتو ے و میڈیا والے ایک عام اور ہر شخص کے لیے واجب العمل فتوے کے طور پر پیش کرتے ہیں (١) شـرط الـمـفتـي كونه مكلفًا مسلمًا ثقةً مامونًا متنزَّهًا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النَّفس سليم الذَّهن، رصين الفكر، صحيح التَّصرّف والاستنباط، متيقظًا(شرح عقود رسم المفتي نقلاً عن شرح المهذب للنُّووي). اوراس پراپنی طرف سے گھٹا ہڑھا کرتیم ہے بھی کرتے ہیں، جس کے نتیج میں کم علم لوگ یا جدید تعلیم
یافتہ؛ بلکہ بھی زمرہ وانشوراں میں شامل لوگ بھی اس سے متاثر ہو کر بیان بازی شروع کر دیتے ہیں،
جس کا بہت غلط اثر عوام پر پڑتا ہے، مثال کے طور پرعورتوں کی ملازمت کا مسئلہ ہے؛ اس (ملازمت)
کے عدم جواز (ناجائز ہونے) کا فتوی اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ملازمت کے دوران،
عورتوں کے لیے عموماً شرعی پردے کی رعایت نہیں ہوتی یا مردوں کے ساتھ بے بحابا اختلاط لازم آتا
ہے، نیز بسا اوقات شوہر مصلحة اس (اپنی بیوی) کو ملازمت کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ عورتوں کے لیے شوہر کی اجازت سے پردہ میں رہ کر، بدوقت ضرورت ملازمت کرنا فی نفسہ جائز ہے(ا)، کین
میڈیا والوں نے ناجائز ہونے کی وجوہات کونظر انداز کرکے، یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ
عورتوں کی ملازمت مطلقاً ناجائز اور حرام ہے۔

الغرض میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی ذکے داری ہے کہ اگرکوئی فتوی منظرِ عام پر لانا چاہتے ہیں تو اس فتوے کا پورامتن بلفظ مع سوال وجواب اور فتوی نمبر کے حوالے کے ساتھ پبلک کے سامنے پیش کریں، میڈیا کا سوال وجواب کے الفاظ میں تصرف کرنا یعنی کی بیشی کرنا، تقدیم و تاخیر کر کے الٹ پھیر کرنایا اپنے طور پر اس کامفہوم متعین کر کے اپنے الفاظ میں پیش کرنا، ہر گز مناسب نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے۔

اور جہاں تک کسی فتو ہے پر کسی صاحب علم ودائش کی طرف سے علمی اشکال کی بات ہے تو اس سلسلے میں بہتر ہے کہ اخبار کی بیانات یا تیمرے کے بجائے براہ راست' دارالا فتاء' یا کسی معتمد مفتی سلسلے میں بہتر ہے کہ اخبار کی بیانات یا تیمرے کے بجائے براہ راست نقر می شاکع کرانا ضرور کی معلوم ہو، تو بھی بھی میڈیا کی طرف سے شائع کردہ، پروپیگنڈہ اور تصرف میشتمل فتو ہے پراعتاد ہرگزنہ کیا جائے، بلکہ فتوی (سوال وجواب) کی اصل کا لی یا نقل عکسی میڈیا سے یا (فتوی نمبراور تاریخ اجراء بتلاکر) براہ راست فتوی جاری کرنے والے ادارہ سے حاصل کی جائے، پھراس کی روشنی میں کوئی تتیمرہ مثالغ کیا جائے۔

نیز بی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اخبار میں آنے والے دین مسائل سے متعلق ہر بات کوفتو ی (۱) عورتوں کی ملازمت ہے متعلق تفصیلی فتو کی اس مجموعہ کے ص:۳۹۷-۱۱۳ پر موجود ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔ 49

خیال کیا جاتا ہے، حالاں کہ فتوی کی تعریف کے شمن میں گزر چکاہے کہ فتوی کسی متندتر ہیت یا فتہ مفتی کی طرف سے (بہ حیثیت مفتی) کسی سوال کے جواب میں بتلائے ہوئے شرعی حکم کو کہا جاتا ہے، نہ کہ ہر کس ونا کس کی بات، جو بھی دین سے متعلق ہو، اسے رائے، رجحان، عندیداور وعظ وقعیحت وغیرہ سے تو تعبیر کیا جاسکتا ہے، کیکن فتوی بہر حال نہیں، اس لیے صحافت سے جڑے لوگوں کو ہمیشہ اس فرق کو ضرور ملحوظ در کھنا جائے ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

املاه الاحقرزين الاسلام قاتم اله آبادى نائب مفتى دارالعب و ديوبب به ۳۲/۴۷/۱۵ ه الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمود حسن غفرله بلند شهرى، وقارعلى غفرله ,فخر الاسلام

### فتوی کی اہمیت ،فتوی غلط ہوتو کون ذھے دار ہوگا؟

سوال: ﴿ ٣ ﴾ .....(۱) اسلامی شریعت میں فتوی کی کیا اہمیت ہے؟

(۲) اگرکوئی عالم کسی شخص کوکوئی فتوی دے اور وہ اس فتوی کی بنیاد پڑمل کرے؛ مگر وہ فتوی غلط ثابت ہوجائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس تناظر میں اللہ کے سامنے کون ذمہ دار ہوگا؟ عالم یا وہ شخص جس نے فتو کی لیاتھا؟

(٣) كياكسى عالم كے فتوى پر عمل كرنا ضرورى ہے؟ يا ہم اس پر عمل خدكريں؟

(۲) بھی فتوی کے سلسلے میں مجھے ڈرلگتا ہے کہ بیرداست جان کاری نہیں ہے، بلکہ بیا یک عالم کی ان کے محدودعلم کے مطابق جا نکاری ہے۔ براہِ کرم اس پرروشنی ڈالیں۔

محدر فیع بنگلور (۱۰۰۰/د ۲۳سماه

### الجواب وبالله الوفيق:

(ا) فَقَتَى اصطلاح مِين فَوَىٰ كَسى خاص معاطى مِين عَمَم شرَى دريافت كيه جانے كے وقت اس معاطے كَمَم شرى دريافت كيه جانے كے وقت اس معاطے كَمَم شرى سے آگاہ كرنے كو كہاجاتا ہے"الاخبار بحكم الله تعالى عن الوقائع بدليل شرعى لمن سأل عنه، وقال البعض: تبيين الأحكام الصّادرة عن الفقهاء في الوقائع المجزئية. ترجمہ: مُن مِيشِ آمده معاملات ميں دليل شرى كور يع الله كم سے الشخص كو باخبر كرنا، جمن في مفتى سے اس كاتھم معلوم كيا ہے (فتى كہلاتا ہے)، بعض لوگوں نے كہا: جن كى واقعات كرنا، جمن في مفتى سے اس كاتھم معلوم كيا ہے (فتى كہلاتا ہے )، بعض لوگوں نے كہا: جن كى واقعات

میں فقہاء کی طرف سے صادر ہونے والے احکام کو بیان کرنا (فتوی ہے)(۱)، اگر شرعی مسکلہ کا حکم معلوم نہ ہوتو اسے معتمد و مستند مفتیان کرام سے معلوم کرنا چاہیے، قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا: ''فانسا کُلُوا اَهٰلَ اللَّهِ تُحوِ اِنْ مُحُنتُم لا تَعْلَمُونَ ''(سورۃ اُفل: آیت: ۳۳)، اگرتم کو کم نہیں تو دوسرے اہلِ علم سے بوچھ کر دیکھو۔ چنانچے صحابہ کرام نبی اکرم حِلاَثِی کِلْمُ سے مسائل بوچھا کرتے تھے، قرآن کی آیات اور احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں، رسول اکرم حِلاَثِی کِلْمُ سے نامگر میر یہ کام کیا ہے، بے شار قاویٰ دیے ہیں (۲)، کتب احادیث آپ کے فاویٰ سے بھری ہیں، آپ حِلاثِی کِلْم کے زمانہ ہی میں اور آپ حِلاثِ کِلْمُ کِلْم کے بعد بیفریضہ اجل صحابہ نے بھی انجام دیا ہے، جس سے نامعلوم مسائل شرعیہ میں حکم معلوم کرنے اور اس کا جواب دینے کی اہمیت روز روثن کی طرح واضح ہوتی ہے۔

(۲)''فقویٰ'' بابصیرت ، خداتر س علم شریعت میں گہری واقفیت رکھنے والے سے بوچھنا چاہیے(۳)، ہر کس وناکس سے نہیں ، اس کے باوجود اگر پہنتہ دلائل سے فتوکی کا غلط ہونا ثابت ہوجائے تو مفتی کواس سے رجوع کر لینا چاہیے،البتہ گناہ کسی کونہیں ہوگا؛ ندفتو کی لینے والے کواور نہ ہی فتوکی دینے والے کواگر اس نے لایروائی سے کام نہ لیا ہو، حدیث میں اس کا ذکر ہے (۴)

(m) (الف) مفتی ' نوی جاری کرنے والا "مستفتی (نوی لینے والے) پر اپی طرف سے

(۱) الفتوى نشاتها وتطورها (أدب المفتي)

(۲)'' فآوی رسول اکرم''کے نام سے'' شخ عبدالرطن حیدرآبادی''نے چار سو صفحات پر مشتل ان احادیث کوفقهی ابواب کے طرز پرجمع کیا ہے، جس میں حضور شالنتیاتیا ہے سکی دینی امر ہے متعلق حکم شرعی دریافت کیا گیا ہے، نیز علامہ ابن قیمؒ نے بھی دوسو صفحات پر مشتل'' فآوی رسول اللہ قبالنتیاتیا ''کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی ہے۔ اسی طرح فآو کی جمہ کی: تصنیف مولا نااصغر سین صاحب بھی اس موضوع پر انجھی کتاب ہے۔

(٣)شرط المفتى كونه مكلَّفًا مسلمًا ثقةً مامونًا متنزَّهًا عن أسباب الفسق وخوارم المروء ة.

......صحيح التصوف والاستنباط، متيقّطًا (شرح عقو درسم المفتي ، باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي:/٢،م: دار الكتاب).

(٣) عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجر ان، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر (أخرجه البخاري: رقع: ٢٥٣٤، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب.

حضرت عمرو بن العاص ؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب حاکم کسی فیصلے میں اجتباد کرتا ہےاور صحیح منتیج پر پنچتا ہے تو اس کو دواجر ملیں گے اور اگراجتباد میں غلطی کرتا ہے واس کوا کیا جر ملے گا۔ کوئی علم لازم بیں کرتا ،اور نہ ہی اس کاوہ جاز ہے؛ بلکہ فقی کی ذمدداری مستفتی کو قرآن وصدیث کی روشی میں اس حکم شرعی ہے آگاہ کرنا ہے، باقی رہا عمل تو یہ مستفتی اور خدا تعالی کے درمیان کا معالمہ ہے "ولا فوق بیس السمفتی و الحاکم إلا أن المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به" (رسم الحقی: ۲۲، م: زکریا دیوبند) حاکم اور مفتی کے درمیان فرق صرف بیر ہے کہ مفتی حکم (شرعی) کی اطلاع دیتا ہے اور حاکم (قاضی) اسے لازم کرتا ہے۔

مسلمانوں کے لیے تکم شریعت پڑمل کرنااس طور پر کہ ،اپنی ضرورت کے ایک ایک مسئلہ کا تکم سکھ کرعمل چیرا ہوں ، ضروری ہے ، خواہ مستند کتا ہیں پڑھ کر یا معتند عالم سے معلوم کر کے یا احکام شریعت پر گہری نظرر کھنے والے مفتی سے فتو کی لے کر فتو کی شرقی جس شخص کے بھی حال کے مطابق ہو، اس کے لیے اس پڑمل کرنا ضروری ہے؛ اس لیے کہ وہ شریعت کا ایک تکم ہے ۔ (ب) آپ اگر سی فتو کی پڑمل نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟

(۴) کسی متند مفتی کا فتو گی اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ؛ بلکہ قر آن وحدیث سے نگلے ہو ہے تھم شرعی کا اظہار ہوتا ہے ،اس لئے فتو کل لینے والے کو تھم شرعی کی عظمت ملحوظ رکھنا چا ہیے ،اسی طرح فتو کل دینے والے مفتی کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چا ہیے۔

از:زين الاسلام قاشمي الله آبادي

الجواب صحيح بمحمودحس بلندشهرى غفرله، وقارعلى غفرله، فخرالااسلام عفى عنه مفتيان دارالعب وم ديوبب ا

### ایک ہی فقہی مسلک کی پیروی کیوں ضروری ہے؟

سوال: ﴿ م ﴾ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مسکد مذامیں: میں حفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں چونکہ میر سے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ اٹھتا ہے، میں اس سوال کا جواب آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ، جب چاروں مسلک، حفی ، شافعی، مالکی اور حنبلی برحق ہیں، حضور کی سنت کے مطابق ہیں، تو سب کوالگ الگ تقسیم کرنے کا کیا مطلب؟ تمام لوگ ہر مسلک پر کیوں نہیں چل سکتے، ہرآ دمی ہر مسلک پر ہروفت کیوں عمل نہیں کرسکتا ؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اماموں نے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کردیا، اگر سب کوایک ہونا ہے تو سب کو ہر مسلک پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ ایک سنت

عامر مسعود مشاق كويانجي (٩٢١/د ٢٣٣١هـ)

چھوٹ جائے گی اورایک پکڑی جائے گی ،مسلمانوں کو ہرسنت پڑعمل کرنا چاہیے جو کہ حضور طِلْتَنْقِیَامُ نے کی جنفی والا شافعی سنت کوچھوڑ تا ہے، شافعی والاحنفی سنت کوچھوڑ تا ہے،اسی طرح باقی دومسلک کا یہی حال ہے۔حدیث وقر آن کی روشنی میں واضح کریں؟

دوسراسوال یہ ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں مسلک نہ تصوتو آپ کے بعدیہ مسلک کیسے پیدا ہو گئے ، وہی تمام سنت جو آپ ﷺ کے زمانے میں تھی ہم تک ویسے ہی کیول نہیں پینچی ، ان مسلک کا آپ کے بعد ظاہر ہونے کامطلب اور ان مسالک کے آنے کی وجہ بیان کریں؟ جزا کم اللہ خیراً۔

> ا الجواب وباللّدالتوفيق:

(۱) ہرآ دی ہرمسلک پر کیوں نہیں چل سکتا اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرون اولی میں خیر کا غلبہ تھا(۱)،
نفسانی خواہشوں کا عامۃ دین میں دخل نہیں تھا؛ اس لیے جوشخص بھی اپنے جس بڑے سے مسللہ
دریافت کرتا، نیک نیتی سے دریافت کرتا اور اس پڑمل کر لیتا تھا، چاہے فنس کے موافق ہویا خلاف،
مگر بعد کے دور میں یہ بات نہیں رہی؛ بلکہ لوگوں میں ایبا داعیہ پیدا ہونے لگا کہ ایک مسئلہ ایک عالم
سے دریافت کیا، اس میں فنس کو تنگی محسوں ہوئی تو دوسرے عالم سے معلوم کیا، جس میں سہولت معلوم
ہوئی بس اس کو اختیار کرلیا، پھر اس پر قناعت نہیں کی گئ؛ بلکہ ہر مسئلہ میں اس کی فکر گئی کہ کہاں سے
سہولت کا جواب ماتا ہے، ظاہر ہے کہ بیطلب جن کا داعیہ نہیں، بلکہ اتباع ہوگی ہے۔

اس طريقة كاختياركرنے ميں بعض دفعه برى خرابي پيدا ہوجاتى ہے مثلاً: كى باوضوآ دى نے بيوں كو ہاتھ لگايا، اس سے كسى شافعى المذہب نے كہا كه: وضود وباره كرو، كيول كه بيناقض وضوب، تو يشخص جواب ميں كہتا ہے كه: ميں امام ابو حنيقه كى تقليد كرتا ہوں، ان كزد كيك ناقض وضونيس (ا) عن عصر بن المنح ظاب، عن النبي صلى الله عليه و سلّم قال: خير النّاس قوني، ثمّ الّذين يلونهم، ثمّ يفشو الكذب حتى يشهد الرّجل و لا يستشهد (التّرمذي: رقم/٢٣٠٣)

' ترجمہ: بہترین لوگ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جوان سے متصل ہیں، پھر جوان ہیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، یہال تک کہ ایک آ دمی گواہی دے گا حالا نکہ اس سے گواہی کی درخواست نہیں کی ھائے گی۔ ہے؛ بلکهاس وضوسے نماز درست ہے، پھراس نے تے کی اس پرایک حنفی المذہب نے کہا کہ: وضو دوبارہ کرو؛ کیوں کہ امام ابو حنیفہ ی کے نزدیک قے ناقض وضو ہے،اس نے جواب دیا کہ: میں امام شافعیؓ کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں ،ان کے نز دیک تے ناقض وضونہیں ہے؛ بلکہ اس وضو سے نماز درست ہے،اب اگریہ شخص اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہ امام شافعیؓ کے نزدیک درست ہوگی ندامام ابوحنیفہ کے نزد یک،اسی کا نام تلفیق ہے، جو با تفاق امت باطل اور نا جائز ہے۔ در حقيقت بيطريقد اختيار كرنا ندامام شافعي كى تقليد بے ندامام ابوصنيفيد ك؛ بلكه بياتو خواہش نفساني كالتباع ب، جوكة شرعاً ممنوع ب،اسكانتيج خداكراسة سے بمنا اور بسكنا ہے۔ "و كا تشب الْهَوَى فَيُسِسِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ" (ترجمه) اورنفساني خوابش كي پيروي مت كرنا كهوه خداك راستہ سے تم کو بھٹ کا دے گی (سورہ ص:۲۷)،اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ہی امام کی تقلید کی جائے، چوں كة قرآن نے اتباع كوانابت كے ساتھ مر بوط كيا ہے "وَاتَّبعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ" الشَّخص کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو ( سورہ لقمان:۱۵)،اس بنا پر مجموعی حالات سے کسی کوامام البوحذيفةٌ کے متعلق ظن غالب ہوا کہان کا اجتہاد قرآن وحدیث کے زیادہ موافق ہے،اس لیے ان کی تقلید اختیار کی بھی کوامام شافعتی اورامام احمدؓ میں سے کسی کے متعلق بیطن غالب ہوا، تو اس نے ان کی تقلید کی، اب بید درست نہیں کہ اینے امام کو چھوڑ کر جب دل جابا کسی دوسرے کے مذہب برعمل کرلیا جائے، کیوں کہاس میں تلفیق بھی ہوجاتی ہے،اورخواہش نفسانی کااتباع بھی،جن کا نتیجہ ق سے بُعد اور گمراہی ہے۔

ان چاروں ائمہ نے مسلمانوں کوتقسیم نہیں کیا؛ بلکہ ان مسالک سے امت کے لیے توسع کی راہ پیدا ہوتی ہے، اور خیرا نہی چاروں میں ہے، اگران کوچھوڑ کر ہر خص کوآزاد کی دے دی جائے تو مسلمان ہزاروں حصوں میں تقسیم ہوجا ئیں گے، ہر خص سہولیات کا طالب اور خواہش کا غلام بن جائے گا، اور ہر امام کے یہاں سے سہولتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کراس پڑمل کرے گا اور دین ایک مذاتی بن کررہ جائے گا۔
امام کے یہاں سے سہولتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کراس پڑمل کرے گا اور دین ایک مذاتی بن کررہ جائے گا۔
این حضور طابع پڑھی کی جتنی سنتیں ہیں، بیک وقت ان تمام پڑمل ان ہی چاروں ائمہ کی وجہ سے ہور ہا ہے، اگر لوگ چاروں مسلکوں کوچھوڑ کر فقط ایک مسلک پڑمل کرنے لگیں، تو اس صورت میں

صرف ایک ہی سنت پڑمل ہو سکے گا ، دوسری سنت یقیناً متروک ہوگی مثلاً: حضور ﷺ کا ممل رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں حدیثوں میں آیا ہے(۱) ، چار مسلک ہونے کی وجہ سے پچھالوگ رفع یدین پڑمل کرتے ہیں اور پچھالوگ ترک رفع یدین پر ، اس طرح دونوں سنتوں پر بہ یک وقت دنیا میں عمل ہور ہا ہے اور اگر تمام لوگ ایک ہی مسلک پڑمل پیرا ہوں تو اس صورت میں اگر رفع یدین پر عمل ہوگا تو ترک رفع یدین کی سنت بالکلیہ متروک ہوگی ، اسی طرح اس کے برعکس۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسالک مسلمانوں کے لیے خیر ہیں (۲)،ای میں رہ کرمسلمان صلالت وگراہی سے نے سکتا ہے، چنا نچ حضرت امام'شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ'' نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف وجوہ سے بیمر بمن کیا ہے کہ تمام مفاسد کا سد باب اور مکمل حزم واحتیاط اس میں ہے کہ ان انکہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے ، فرماتے ہیں:اعملہ أن في الأخد بهذہ المداهب الأربعة مصلحة عظیمة و في الإعراض عنها مفسدة كبيرة (عقد الجد: /۱۳، المطبعة السلفية، القاهرة)، جاننا چا ہے کہ ان چاروں نہ ہوں كے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور انسب سے يکسر روگردانی میں بڑا فساد ہے۔

(۲) ان مسالک کے وجود میں آنے کا سب بیہ ہوا کہ بعض مسائل میں حضور اقدس سَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلّم إذا افتتح الصّلاة يوفع يديه حتى الله الله الله عن الله عن الله الله الله عن الله عنه الله الله الله عليه والله الله عنه الله الله الله الله عنه الله الله عليه والله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله

عن ابن مسعود: ألاأصلي بكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فصلى، فلم عن ابن مسعود: ألاأصلي بكم صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فصلى، فلم يوفع يديه إلاّ في أوّل مرّة (أخوجه التّرمذي: رقم /٧٥٧، باب رفع اليدين عند الرّكوع) (٢) فالتمذهب للمجتهدين سر، ألهمه الله تعالى العُلَماء وجمعهم عليه من حيث يشعرون أو لايشعرون (الإنصاف: از شاه ولي الله محدث دهلوتي برواله مجودراك ومقالات ٢٨٦، ط: والاساق ديوبند). ترجمه: ائم مجتدين كما لكوافتياركرنا أيكراز ب، جالله تعالى في علاء كول مين والوريد على الرّمة عوري طور يرامت كواس يرشق كرديا \_

نز دیک راجج تھے رفع یدین کولیا،اس طرح بعض لوگوں نے ترکِ رفع یدین کواختیار کیا۔

نیز حضرات صحابہ کرام کے ماہین بھی بے شار مسائل میں اختلاف رہا، ان حضرات کے باہمی اختلاف کی بے شار مثالیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے صحابہ کے اختلاف کے چند نمو نے ذکر فرمائے ہیں: وقعد کان فی الصّحابة والتّابعین ومن بعد هم من يقو أ البسملة ومن لا يقو أ إلى (جَة الله البلغة: ۱۸۳۲، دارا حیاء العلم، لبنان)، صحابہ وتا بعین اور الن کے بعد کے زمانہ میں بعض حضرات نماز میں لیم اللہ جہراً پڑھتے اور بعض جہراً نہیں پڑھتے تھے، بعض فے کرنے کی وجہ سے وضوکرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، بعض لوگ آگ سے کچی ہوئی اشیاء کے بعد وضوکرتے تھے اور بعض لوگ آگ سے کچی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد وضوکرتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے، انکمار بعہ نے چونکہ انہی حضرات صحابہ کو اختیار کھانے کے بعد وضوکرتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے، انکمار بعہ نے چونکہ انہی حضرات سے اور ان سے نیش یا فتد اس کے اندال و مذاجب کو اختیار کیا ہے، اور ان ہی کے اقوال و مذاجب کو اختیار کیا ہے، اس لیے انکمار بعد میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا۔

اور جب اسلام کا دائر ہ وسیع ہوا تونت نے ایسے مسائل وجود میں آئے جن کا صریح محم، قرآن وحدیث میں نہ تھا،ان مسائل میں مجتهدین کواجتہاد سے کام لے کر،اس کے جوازیا عدم جواز کا فیصلہ كرنايرًا، چونكه علم وفهم اورقوت اجتهاديين فرق ايك طبعي اور فطري چيز ہے،اس ليےان كے اجتهادي فيصلول ميں بھی اختلاف ہوا ، اور پیراختلاف مبنی علی الاخلاص تھا،اس لیے مذموم نہیں ؛ بلکہ پسندیدہ اور باعث ِرحمت ہے، چنانچ حضورا کرم ﷺ کاارشاد ہے:"اختلاف أمّتي رحمة " (١)ميري امت کا اختلاف رحمت ہے، حدیث یاک میں جس اختلاف کورحمت قرار دیا گیااس کا سیح مصداق یہی صحابہ کرامؓ وائمُہ حضرات کا اختلاف ہے، چونکہ ان چاروں ائمُہ کے شاگر دزیادہ ہوے، انھوں نے ان کے علم کو مدون ومحفوظ کر کے بوری دنیا میں پھیلایا ،اس لیے جب علاء نے لوگوں کے اندر (١) جامع الأحاديث للسّيوطي: رقم الحديث: ٨٧٣، وفيه وفي المقاصد الحسنة للسّخاوي مزيد من البحث حول هذا الحديث النّبوي. ملخصه: أن هذا الحديث مشهور على الألسنة، وقـد ذكـره الـخـطّابـي فـي غـريـب الـحديث مستطر داً، وردّ على من اعترض عليه، وأشعر الخطَّابي بأن له أصلًا عنده، وفي جامع الحديث: أن هذا الحديث قد أخرجه نصر المقدسي والبيهـقـي والـحـليمي وغيرهم ولكن لم يوجد له سند، من الممكن أنه خرج في بعض كتب الحفاظ الّتي لم تصل إلينا. دیانت وامانت کو گفتے ہوے دیکھا تو ان چاروں ائمہ کے مسلک کی تقلید کو واجب قر اردے دیا، اور اس پر پوری امت کا اجماع بھی ہوگیا ،اس طرح بید مسالک وجود میں آئے جو در حقیقت قرآنی آیات، رسول اللہ علی پہلے گئے تا اور اجماع وقیاس شرعی پر بہنی ہیں، آیات، رسول اللہ علی پہلے گئے تا اور اجماع وقیاس شرعی پر بہنی ہیں، اور ان حضرات نے اللہ کی جیجی ہوئی شریعت اور حضور طِلی تیکھی کی تمام سنتوں کو پوری دیانت وامانت کے ساتھ ،عمدہ طریقے سے امت تک پہونچایا ہے، ان حضرات کا پوری امت پر احسان ہے کہ انھوں نے تن من دھن کی بازی لگا کرا دکام شرعیہ کو اول شرعیہ کی روشنی میں مدوّن و مرتب فر مایا، اور ہمارے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا ، اللہ ان تمام حضرات کو پوری امت کی طرف سے ان کے شایانِ شان اجرع عظافر مائے ۔ آئین نے نقط واللہ تعالی اللہ علم

کتبہ الاحقر زین الاسلام قاشی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب و ریوب بد ۳۲/۲/۲۰ هد الجواب محتیج: حبیب الرحن عفا اللہ عنہ مجمود حسن غفر له بلندشهری فخر الاسلام، وقارعلی غفر له المجد لله! جواب کافی، وافی اور شافی ہے۔ ائمہ کی تقلید صرف تین قسم کے مسائل میں کی جاتی ہے، اور ان میں تقلید کے بغیر چار ہ نہیں، باقی شریعت میں کسی امام کی تقلید نہیں کی جاتی، اللہ اور رسول ہی کی پیروی کی جاتی ہے، اور وہ تین قسم کے مسائل فقہ کا بیس فیصد حصہ ہیں، مگر وہ علا حدہ مرتب نہیں کئے گئے، بلکہ پوری فقہ ایک ساتھ مرتب کی گئی ہے، اور ان تین قسم کے مسائل کے اعتبار سے فقہ حقی، شافعی وغیرہ کہا جاتا ہے، باقی استی فیصد مسائل اہل حق کی فقہوں میں مشترک مسائل ہیں۔

اوروہ تین قتم کے مسائل یہ ہیں:

ا کبھی نصوفہی میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی آیت کا یا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس میں مجتہدین میں اختلاف ہو جاتا ہے: ایک امام کہتا ہے: پیر مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے: پیر مطلب ہے، اور عربی زبان کی رویے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، پس تقلید کے علاوہ چار فہیں رہتا، اورا لی جگہ دو اماموں کی ایک ساتھ تقلید ممکن نہیں ہوتی۔

۲ - بھی ناسخ ومنسوخ متعین کرنے میں اختلاف ہوجا تا ہے یعنی کون میں روایت مقدم ہے اور کو سی مؤخر: اس میں اختلاف ہوجا تا ہے، لیس یہاں بھی تقلید کے علاوہ چپارہ نہیں۔

٣- بھی مسکدا شنباطی ہوتا ہے بنص کی تہ ہے مسکد زکا لنا پڑتا ہے، جس میں اصول فقہ کو پیش نظر رکھنا

۲۷

ضروری ہوتاہے، پس استنباط میں اختلاف ہوجا تا ہے،اس صورت میں بھی تقلید ناگز ریرہوجاتی ہے۔ اور ان نینوں کی مثالیں میری کتاب' <sup>دع</sup>لمی خطبات' 'حصہ اوّل،ص: ۹۲ میں ہیں ، پس اگر سائل اس بات کو پمجھ لے تو اس کا اشکال حل ہو جائے گا۔واللہ اعلم بالصواب

حرره:سعيداحد پالن پوري

### فقهالاقليات:حقيقت ،حكم اور في سبيل الله كالمصداق

باسمه تعالى:السلام عليم ورحمة الله وبركاته

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ میں عکسی کا پی (فوٹو اسٹیٹ)(۱)

(سوال سے متعلق حاشیہ:استفتاء سے منسلک مضمون طویل ہونے کی بناء پراختصار کے ساتھفل کیا جاتا ہے) مضمون نگار ک<del>لھتے</del> ہیں:

(۱) يہاں ايك دومثاليس پيش كى جارى ہيں جن ہے جهد حاضر ميں فقد الاقليات كى اجميت پر روشني پڑتى ہے:

(الف): یورپ میں '' یورپین کونسل فارفتو کی اینڈ رایسرچ''کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا ہے جس کے صدر شخ یوسف قر ضاوی ہیں۔ جولا کی اوس علی اس کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس مسئلے پرغور کیا گیا کہ یورپ میں اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے میاں ہوی کے درمیان ہوی مسلمان ہوجاتی ہے اور شوہرا پنے دین پر قائم رہتا تھا مجلس نے گہرائی کے ساتھ اس مسئلے پرغور وفکر کیا اور یورپ میں مسلم اقلیت کے خصوص حالات کی بناء پریہ فیصلہ کردیا کہ کی بھی مسلم عورت کے لیے ابتداء غیر مسلم مرد کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، لیکن اگر ہوی شادی کے بعد

مسلمان ہوئی ہواورشوہراپنے مذہب پر قائم ہو، دونوں کے درمیان جسمانی تعلق بھی قائم ہو چکا ہواور مدت عدت بھی گز رچکی ہو، تو عورت اپنے شوہر کے اسلام لانے کا انتظار کرے، خواہ بیکتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، پھرا گرشو ہر اسلام لے آئے تو دونوں پہلے نکاح پر باقی سمجھے جائیں گے اور اس نکاح کی تجدید کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔

یے سے موروز کی جات کی چینی ہے ہوئے ہیں گئی ہے۔ کا میں مقابی میں مقابی حالات کی اللہ ہے ، مگراس میں مقابی حالات کی

رعایت پوشیدہ ہے۔ فداہب اربعہ کے نزدیک تو ایسی نومسلم عورت کے لیے بیہ جائز نہیں کہ عدت گزارنے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہے، یااس کواپنے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے دے، لیکن فداہب اربعہ سے ہٹ کر بعض علاء کی رائے ہے کہ عورت کے لیے بیہ جائز ہے کہ اپنے ای شوہر کے ساتھ رہے، ان تمام حقوق و واجبات کے ساتھ جو بیوی ہونے کے ناطے وارد ہوتے ہیں؛ بشرطیکہ وہ امید کرتی ہوکہ شوہر اسلام لے آئے گا اور شوہر کے ساتھ رہنا عورت کے دین میں کوئی رکاوٹ نہ جے گا، بیرائے یورپ کے اس ادارے نے اس حکمت کے تحت قائم کی ہے کہیں عورتیں بیجان کر اسلام میں داخل ہونے سے ندرک جائیں کداسلام ال نے سے ان کا سے

ارسال خدمت ہے؟

سوال: ﴿۵﴾.....(١)صاحب مضمون نے فقہ الاقلیت برکافی زوردیا ہے۔ (الف) فقەالاقلىت سے مقصود ومراد كيا ہے؟

(ب) اورشرعی نقط ُ نظر سے جواز وعدم جواز کے بارے میں اس کی حقیقت کیا ہے؟

= ایبے شوہر وں کوچھوڑ نا اور خاندان کوخیر باد کہنا لازم آئے گا۔اس رائے کے حامل علماءا نی دلیل میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں، جوآپ نے '' حیرہ'' میں رہنے والی اس عورت کے بارے میں دیا تھا جوخوداسلام لائی تھی ، مگراس کا شوہر مسلمان نہیں ہوا تھا کہ وہ اگر جا ہے تواس آ دمی کوچھوڑ دے یاای کے ساتھ رہے۔ اسی طرح علاء کرام حضرت علیؓ کی اس رائے کو بھی دلیل میں پیش کرتے میں کہ اگر کوئی عیسائی عورت جو کسی مبودی یا عیسائی مرد کی بیوی ہو، اسلام لے آئے تو چول کداس کے ساتھ ایک عہد ہو چکاہے؛ اس لیے اس مرد کااس عورت کے جسم برحق رہے گا۔ یہی رائے ابراہیم خعیؓ اور حماد بن ابی سلیمانؓ سے ثابت ہے۔ فقہ الاقلیات کا مطلب یہی ہے کہ موجودہ عہد کے تبدیل شدہ حالات میں مختلف علاء کے اقوال کی روشیٰ میں بہتر فیصلہ کیا جائے ،خواہ وہ روایتی فقہی مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مذکورہ بالا مسئلے میں ''تیسیر''اور ''رفع حو ج'' کےاصول کوبھی سامنے رکھا گیا ہےاورنص سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ (ب) ہم یہاں برصرفعلامة رضاوی کی کتاب "فقه الأقليات الممسلمة" کا حوالہ دیں گے جس میں انہوں نے'' بورو بین کونسل فارفتو کی اینڈ ریسرج'' کے صدر کی حیثیت سے ایک استفتاء کا جواب دیا ہے۔ فتو کی پو چھنے والے نے ان سے میدوریافت کیا تھا کہ ' ایورپ' یا' امریکہ' کے ایک شہر میں اسلامک سنٹر قائم کرنے کے لیے ( جس میں مسجد ، لائبر ریی ،عورتوں کے لیے نماز کی علاحد ہ جگہ ، امام وخطیب کی قیام گا ہ اور دیگر سہولیات مہیا كى جائيں گى ) زكوة كى رقم حاصل كى جاسكتى ہے؟ يشخ قرضاوي نے "بـنــاء المر كنر الإسلامية عن أموال المنز کو'ة" کے عنوان کے تحت اس کا جواب دیاہے،جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قر آن مجید میں مصارف ز کو ۃ بیان کیے كي بين ان مين ايك مصرف "في سبيل الله" "بهي ب،في سبيل الله كالفاظ مين قد يم مفسرين اورجمهور فقہاء''میدانی جہاد''مراد لیتے ہیں ،اس زمانے میں میدانی جہاد کےمواقع شاذ ونادر پیش آتے ہیں؛لیکن کسی ملک میں دینی اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیش متحکم کرنا، ان کو دین کے بارے میں واقفیت بہم پہنچانا، اسلام یا مسلمانوں کے بارے میں غیرمسلموں کے شکوک وشبہات دور کرنا، اور غیرمسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانا، مسلمانوں کوعد دی اورمعنوی دونوں اعتبار سے طاقتور بنانا، پیربارے کام ''فھی سبیل الله'' کے دائرے میں آتے ہیں اوراس دور کا جہادیمی ہے،اگر اسلامی سینٹر قائم کرنے والے مخلص، بےریا اورا مانت دار ہوں اورملت کا عمّادانہیں حاصل ہوتو اس صورت میں ملت اسلامیدی مجموعی بہود کوسا منے رکھ کر ،سینٹر کے قیام کے لیے زکو ۃ کی رقم استعال کرنا درست ہوگا۔

(۲)''فعی سبیسل اللّه" کی تفییر میں بحواله علامه''یوسف قرضاوی''بہت می اقسام قلم بر داشته تحریفر مادی ہیں بیکہاں تک صحیح ہے؟ کم سمتنی تکیم عبدالرؤف غنی عند قامی (۵۹۲/د س۲۳۳یاھ) الجواب وباللہ النوفیق ، حامداومصلیا ومسلما:

(۱) (الف وب) '' فقہ الاقلیات' کی اصطلاح اس دور جدیدگی ایجاد ہے، قدیم فقہاء کی کتابوں میں اس طرح کا کوئی عنوان نہیں ملتا ؛ البتہ اگر مسلمان کسی ملک میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں ، یا نہیں اسلامی قانون پڑمل کرنے کی کھلی اجازت نہیں ہے، یا بعض احکام پڑمل پیرا ہونا دشوار ہے وغیرہ ، ان جیسی صورتوں کے مخصوص احکام شرعیہ ، فقہاء کرام نے مختلف ابواب کے شمن میں بیان کیے ہیں ، ممکن ہے کہ اس طرح کے مسائل کو مستقل طور پر یکجا جمع کر دیا گیا ہواور ان کا نام'' فقہ الاقلیات' رکھ دیا گیا ہو ؛ لیکن اس کی بوری حقیقت ، اس کا پس منظر ، اس کے موجدین کے متعلق تفصیلی معلومات ہمیں نہیں ہے۔

بہرحال صرف مسلمانوں کے کی ملک میں عدداً کم ہونے یا وہاں کی تہذیب و اُقافت کے مختلف ہونے کی وجہ ہے، امت کے اجماعی مسائل یا نصوص قرآن وحدیث کے طاف کوئی راہ اپنانا قطعاً جائز بہیں ،اس طرح کے حالات ہرز مانہ میں پیش آتے رہے ہیں اور وقت کے بالغ نظر علاء نے شرعی نصوص کے دائر نے میں رہ کرا دکام کا استنباط کیا ہے؛ لین مسلمات ہو یا غیر مسلم مرد سے شادی کے نہیں سمجھا، الہذا کسی مسلمان خاتون — خواہ شروع ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد سے شادی کے بعد مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد سے شادی کے بعد مسلمان ہوئی ہو — کے لیے اپنے کفر وشرک پر قائم خاوند کے ساتھ آئندہ رہنے کی قطعاً گئجا کش نہیں ،اس امید پر کہ وہ شوہر بھی اسلام قبول کر لے گا۔ شوہر بیوی میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی مثالیں اور نظائر تو عہد نبوی میں بھی ملتے ہیں؛ لیکن حضور ﷺ نے خالات کے پیشِ نظر ادکام شرعیہ کی مثالیں اور نظائر تو عہد نبوی میں بھی ملتے ہیں؛ لیکن حضور علی ایک نے حالات کے پیشِ نظر ادکام شرعیہ کی مثالیں اور نظائر تو عہد نبوی میں بھی ملتے ہیں؛ لیکن حضور علی ہی خالات میں چارت ذائد کہویاں حصلی اللّٰہ علیہ و سلّم – ذاختر منہیں آربعًا "(ا)، اور صلّی اللّٰہ علیہ و سلّم – ذاختر منہیں آربعًا "(ا)، اور بعض کے نکاح میں وقتی بہنیں تھیں" عن المحق حالت بن فیروز ، عن آبیہ قال النبی – صلّی اللّٰہ علیہ و سلّم – ذاختر منہیں آربیہ علی اللّٰہ علیہ و سلّم – ذاختر منہیں آربیہ قبل اللّٰہ علیہ و سلّم اللّٰہ اینی اسلمت و تحتی اُختان؟قال: طلّق اُنتِها شئت "(۲)، آپ علیہ قال:قلت: یارسول اللّٰہ! انّی اسلمت و تحتی اُختان؟قال: طلّق اُنتِها شئت "(۲)، آپ علیہ قبل اللّٰہ علیہ و سلّم – ذاختر منہیں آربیہ تعلق اُختان اللّٰہ اللّٰہ

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوُد: وقم: ٢٢٣١، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداوُد: رقم: ٢٢٣٣، الباب السابق.

اسلام لانے کے بعد انھیں ای حالت میں رہنے کی اجازت نہیں دی؛ بلکہ صرف چار ہی ہویاں رکھنے
کی اجازت دی اور دو بہنوں میں سے ایک کوطلاق دے کر جدا کرنے کا حکم دیا؛ حالال کہ وہال بھی ہو
کہا جاسکتا تھا کہ بدلوگ اس ملک (عرب) میں اقلیت میں بیں اور نئے نئے مسلمان بھی ہورہے ہیں، اگر
اپنی سابقہ حالت پر قائم ندر ہنے دیا جائے گا، تو ہوسکتا ہے کہ بدلوگ اسلام قبول نہ کریں، اس خوف سے
کہ ہمیں تو اپنی ہیوی سے ہا تھد دھونا پڑے گا جب کہ بہ مصلحت وہاں بھی دا گی بن سکتی تھی کہ ایک ساتھ
دس ہویاں یا دو حقیقی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں رہیں گی، تو شوہر کی صحبت اور اس کے اخلاق و کر دار
سے متاثر ہو کر ہیویاں بھی اسلام قبول کرلیں گی؛ لیکن ان تمام احتمالات کا قطعُ اعتبار نہیں کیا گیا تو آج
لیورپ، امریکہ وغیرہ میں اس طرح کی صورت حال پیدا ہونے پر ٹمینے احتمالات کی وجہ سے حضور علی تھیا گیا

خلاصة كلام يہ ہے كە ' يور پين كونسل فارفتو كا ايند ريسر پي'' كا منسكه فيصله كه مسلمان ہونے كے بعد بھى عورت كوا پنے سابق كافر شو ہر كے ساتھ رہنے كى اجازت ہے، بالكل غير شر كى اور خار ق للا جماع ہے۔ رہے حضرت عمرٌ اور حضرت على كے آثار، تو چوں كه مضمون نگار نے ان كاكوكى حواله نہيں ديا؛ اس ليے ان كى حثيت كے بارے ميں كي نہيں كہا جا سكتا۔ ہاں! ان (آثار) كے خلاف حضرت عمرٌ كا فيصله منقول ہے؛ چنال چەصا حب بدائع نے نقل كيا ہے كه ' بنو تغلب' كے ايك خص كے نكاح ميں ايك خاتون تھى جس نے اسلام قبول نہيں كيا تو حضرت عمرٌ نے دونوں كے درميان تفريق بي كردى (بيروايت سنن سعيد بن منصور ميں تفصيل سے مذکور ہے )، نيزامام بخاري نے حمرت ابن عبال سے مذکور ہے )، نيزامام بخاري نے حمرت ابن عبال سے شار نے تھوڑى دير من ساعة بساعة عليه ' يعنی اگر کوئی نصرانی خاتون اپنے شو ہر ہے پہلے مسلمان ہوجائے گی اگر چے تھوڑى دير ہے بہلے مسلمان ہوجائے گی اگر چے تھوڑى دير بہلے ہو، پير بھی وہ (خاتون) اس (اپنے سابق شوہر ) برحرام ہوجاتی ہے۔

(۲)''فی سبیل الله''لفظی معنی کے اعتبارے بہت عام ہے، اس میں وہ تمام امور داخل ہو سکتے ہیں جواللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں؛ کیکن صحابۂ کرام جنہوں نے براہِ راست قرآن کریم کورسول اکرم طالعی ہے بڑھا اور سمجھا ہے، ان کی اور ائمہ تا بعین کی جنتی تفییریں اس لفظ کے متعلق منقول ہیں ان تمام میں اس لفظ کو جاج اور مجاہدین کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے، اور ایک حدیث

میں ہے: کہایک مخض نے اپناایک اونٹ ''فسی سبیل الله'' وتف کردیا تھا، تو آنخضرت ﷺ عَلَيْظِمْ نے اس سے فرمایا کہ اس اونٹ کوتجاج کے سفر میں استعمال کرو" روي أن رجلًا جعل بعیرًا لـ ه فی سبيل الله ، فأمر رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أن يُحْمَل عليه الحجّ " (١) امام''ابن جریز'،''ابن کثیر'' قرآن کریم کی تفسیر، روایات حدیث ہی ہے کرنے کی یابندی کرتے ہیں،ان سب نے لفظ ''فسی سبیل اللّٰہ'' کوایسے مجاہدین اور حجاج کے لیے مخصوص کیا ہے جن کے یاس جہاد یا حج کاسامان نہ ہو،اور جن فقہاء نے طالب علموں یا دوسرے نیک کام کرنے والوں کواس میں شامل کیا ہے تو اس شرط کے ساتھ کیا ہے، کہ وہ فقیرو حاجت مند ہوں اور بیہ ظاہر ہے کہ فقیر اور حاجت مندخود ہی مصارفِ زکو ق میں سب سے پہلامصرف ہیں،ان کو' فی سبیل اللہ'' کے مفہوم میں شامل نہ کیا جاتا، جب بھی وہ مستحق ز کاۃ تھے؛لیکن ائمہار بعہاورفقہائے امت میں سے یہ کسی نے نہیں کہا کہ رفاہ عام کے اداروں اور مساجد و مدارس کی تغییر اور ان کی جملہ ضروریات مصارفِ ز کا ۃ میں داخل ہیں، بل کہاس کےخلاف اس کی تصریحات فر مائی ہیں کہ مال ز کا ۃ ان چیز وں میں صرف کرنا حائز نہیں، فقہائے حفیہ میں سے دہشم الأئمہ سرھی'' نے مبسوط اور شرح سیر میں اور فقہائے شافعیہ میں سے''ابوعبید'' نے'' کتابالاموال''میں اور فقہائے مالکیہ میں سے'' در دیر'' نے''شرح مختصر خلیل' میں اور فقہائے حنابلہ میں سے''موفق'' نے''مغیٰ 'میں اس کو پوری تفصیل سے لکھاہے، ائم تفسیر اور فقہائے امت کی مذکورہ تصریحات کے علاوہ اگر ایک بات برغور کرلیا جائے تو اس مسئلے کے سمجھنے کے لیے بالکل کافی ہے، وہ یہ کہ اگر ز کا ق کے مسلے میں اتناعموم ہوتا کہ تمام طاعات وعبادات اور ہوشم کی نیکی برخرچ کرنااس میں داخل ہو، تو پھر قر آن میں ان آٹھ مصرفول کا بیان (معاذ الله) با لکل فضول ہوجا تا ہے اور رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے ...... آب ﷺ أَنْ غَرَمايا كما لله تعالى في مصارف صدقات متعين كرنے كا كام نبي كوبھي سپر دنہيں كيا؟ بلكه خودې آځه مصرف متعين فرماديه (۲) ، تواگر ' في سبيل الله'' كےمفهوم ميں تمام طاعات اورنيكياں

<sup>(</sup>١) المبسوط للسّرخسي. باب عشر الأرضين: ٣/٠١، ناشر: دار المعرفة بيروت.

 <sup>(</sup>۲) عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتَيت رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فبايعته فذكر حديثًاطويلًا، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطِني من الصّدقة، فقال له رسول الله –صلّى الله عليه وسلم \_

داخل ہیں اور ان میں سے ہرا یک میں زکاۃ کامال خرج کیا جاسکتا ہے تو معاذ اللہ یہ ارشاد نبوی بالکل غلط میں اور ان غلط تھہرتا ہے، معلوم ہوا کہ' فی سبیل اللہ'' کے لغوی ترجمہ سے جو ناواقف کو عموم سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے؛ بل کہ مراد وہ ہے جو رسول کریم طابقہ کے بیان اور صحابہ و تابعین کی تقدیمات سے ثابت ہے (معارف القرآن:۸/۸)

حاصل كلام يہ ہے كه 'في سبيل الله " ميں اس قدر عموم كرنا كه مدارس يا مساجد كى تغير كرنے اور ديگر دين ضروريات ميں خرچ كرنے ، چينل قائم كرنے كوداخل كرنا خلاف اجماع ہے" و لا يہ جو ز أن يبني بالزّكا ة المسجد و كذا القناطير والسّقايات وإصلاح الطرقات إلى " (ا)، اور تمام متقد مين مفسرين شامل ہيں ) كے خلاف ايك نئى راه قائم كرنا، جس كى قطعاً اجازت نہيں ۔

املاه الاحقر زین الاسلام قائتمی اله آبادی نائب مفتی دارانعب فوریوب به ۳۲/۳/۲۷ هد الجواب صحیح بمحودهن غفرله بلندشهری، و قارعلی غفرله ،

قرآن سے قطع نظر کر کے صرف حدیث کی

بنیاد پرکسی مسکلہ کی تغلیط کرنا باعث گمراہی ہے

سوال: ﴿٢﴾ اگر'' ذاکرنا ٹک'' غیر مقلد نہیں! وہ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں نے کہا ہے کہ اگرتم کومیرا کوئی بھی فتو کی سنت کے خلاف ملے تواس کورد کردو، پہلے حدیث کی کتابیں جمع نہیں کی گئی تھیں، اس لیے کئی نے میدمواز نہیں کیا کہ کون ہی حدیث زیادہ مضبوط ہے اورکون ہی زیادہ کمزور، کیوں کہ انسان بلا شبقوی حدیث کی طرف جاتا ہے۔ یہی بات ذاکر نائک کہتے ہیں کہ:

إنّ اللّه تعالى لم يرض بحكم نبي والاغيره في الصّدقات حتّى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجْزَاء أعطيتك حقّك. (أبوداؤد: رقم: ١٦٣٠، باب من يُعطى من الصّدقة). فقط والله تعالى اعلم

(۱) الفتاواى الهندية، الباب السّابع في المصارف: ا/١٨٨.

(۱) میں اماموں کی بات قبول کرتا ہوں اوران کا احترام کرتا ہوں اور شافعی اور حنفی کی اقتداء کرتا ہوں، مگر اپنے ساتھ کسی کالیبل (جیسے حنفی ، شافعی) نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ امام صاحب نے بذات خود کہا ہے کہ اگرتم میر اکوئی فتوی سنت کے خلاف پاؤتو اس کور دکر دو،اس لیے اگر فقہ حنفی میں کوئی حدیث ضعیف ہو، تو

> (۲) کیا جم شوافع کی قو می حدیث کی اقتدا کر سکتے ہیں؟ (۳) کیاان کا ( ذاکر نا نک کا ) کہنا غلط ہے؟ (۱۳۳۵/د <u>۱۳۲۹</u> ھ) الجواب وباللہ التوفیق :

(۱)احادیث نبویہ کے ذخائر اور آیاتِ قرآ نبیہ کے مدلولات پرنظر رکھنے کے ساتھ، ان سے انتخراج مسائل کے لیے کچھ اصول وقواعد مقرر کیے جاتے ہیں، جبیبا کہ ائمہ اربعہ میں سے ہرامام نے اپنے اصول مقرر فرمائے ہیں، اورانہیں اصول کے تحت مسائل کا انتخراج کیا ہے، پھر شرقاً وغرباً ان کے مسالک کوتلقی بالقبول حاصل ہوئی ہے،اب اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں ایک امام کی پیروی کرےاور دوسرے مسکلہ میں دوسرے امام کی ،اسے ' تتلفیق'' کہتے ہیں جو باجماع امت حرام ہے ، اگر موصوف (ڈاکٹر ذاکر نائک) غیرمقلد نہیں ہیں تو مذکورہ طریقہ اختیار کرنے کی وجہ ہے'' تلفیق'' کی راہ پر گامزن ہیں،جوخود خطرناک راستہ ہونے کے ساتھ، باجماع امت حرام ہے، اشنباط مسائل میںصرف حدیث کی صحت وضعف کو بنیا زہیں بنایا جاتا؛ بل کہ دیگر بہت ہی چیز وں کو بيش نظر ركها جاتا ہے، بطورِ مثال تمجيدِ ؛ الله تعالى كا ارشاد ہے: "فَ اَفْرَء وْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْآن" (مزَمّل:۲۰)اس آیت سے قر آن یاک کے کسی بھی جز کا نماز میں پڑھنافرض ہوا،جس میں سور ہُ فاتحہ کی تخصیص نہیں کی گئی 'لیکن حدیث میں سورہُ فاتحہ کے بغیرنماز پوری نہ ہونے کی بات فر مائی گئی ہے، تو اب ایساطریقه اختیار کرنا ضروری ہوگا،جس سے قرآن کا اطلاق بے اثر نہ ہواور حدیث پر بھی ممل ہوجائے،الہذامطلق قر اُت قر آن تو فرض ہوگا اورسورۂ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا جائے گا حبیبا کہ امام اعظم ابوحنیفہ کہتے ہیں،ورنہ قرآن برعمل ترک ہوجائے گا،ای طرح دوسراحکم قرآنی ہے "وَإِذَا قُوءَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُواْ " (الاعراف،٢٠٣) جس مين قرأت قرآن كووت استماع وانسات (سنفاورخاموش ربخ) كاعم بي اليكن الر "لاصلاة لسمن لم يقو أبفاتحة الكتاب"

المحدیث (احرجه مسلم، باب وجوب قراء ة الفاتحة: دقم ۳۹۳) کی بنا پر مقتدی کو بھی سورة فاتحہ پڑھنے کا حکم کیا جائے تو "وَافَا قُوءَ الْقُوْرَ اَنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَانْصِتُواْ " بِمُل نه ہو سکے گا؛ لہذا حکم قرآنی کی بنا پر مقتدی کے ذمہ، جہری نماز میں استماع اور سری نماز میں انصات (خاموش رہنا) واجب ہوا، اور قر اُت سورة فاتحہ، مقتدی کے ذمہ ضروری نہیں رہی؛ جیسا کہ امام اعظم ''الوحنیفہ " فرماتے ہیں، کیوں کہ ضروری حقم انے کی صورت میں استماع وانصات (حکم قرآنی) پر عمل متروک ہوجائے گا، اس معنی کی تائیداس روایت ہے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا "من کان له إمام فقواء قالاِ مام له قراء قا" (ا) کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کی طرف سے کافی ہوجائے گی، اب اگرکوئی ناواقف خص کے کہ "لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب" والی روایت زیادہ قوی ہے "من کان له إمام اوحنیفہ گا کہ مسلک صحیح نہیں ہے کیوں کہ ان کا متدل کمزور حدیث ہے، تو یہ اس خض کی بہت اعظم ابوحنیفہ گا کا مسلک صحیح نہیں ہے کیوں کہ ان متدل کمزور حدیث ہے، تو یہ اس خصی کہ بہت بڑی غلطی اور استخراج مسائل کے اصول وضوابط سے ناواقفیت کی علامت ہوگی؛ کیوں کہ امام صاحب کا مشدل احادیث کے ساتھ ساتھ آیاتے قرآنی اور کہیں آ ثارِ صحابہ بھی ہوتے ہیں۔ صاحب کا مشدل احادیث کے ساتھ ساتھ آیاتے قرآنی اور کہیں آ ثارِ صحابہ بھی ہوتے ہیں۔ صاحب کا مشدل احادیث کے ساتھ ساتھ آیاتے قرآنی اور کہیں آ ثارِ سے بھی ہوتے ہیں۔

(۲) نہیں۔ تھم پہلے کھودیا گیا کہ 'د تلفین' کہلائے گی جو کہ حرام ہے، تفصیل کے لیے ''السکلام السمفید فیی اثبات التّقلید" مؤلفہ مولا ناسر فراز خاں صفدر، اور ''مطالعہ غیر مقلدیت' مؤلفہ مولا نا محمدامین صاحب صفدر، یا'' دین کی بائیں اور تقلید کی ضرورت' مؤلفہ حضرت مولانا مفتی سعیدا حمد صاحب یالن بوری صدر المدرسین دارالعب اور دیوب کے کامطالعہ فرمائیں۔

(۳) (الف) کسی حدیث کے تیج یاضعیف ہونے کا حکم کس آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ (ب) ایساشخص جو براہِ راست قر آن وحدیث سے استنباط کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے اصول وقواعد مقرر کرر کھے ہیں، مجتہد کہلاتا ہے،ڈاکٹر صاحب موصوف اگر اس زمرہ میں ہیں، تو ان کے استنباط اور ترجیح کے اصول موضوعہ ومقررہ کیا ہیں؟ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقرزين الاسلام قاتسى اللهآبا دى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب به سم/ 1⁄4 مع هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمود حسن غفرله بلندشهرى ,فخر الاسلام ،وقارعلى غفرله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة، باب إذا قرأ الإمام فأنْصِتُوا، رقم: ٨٥٠.

## عقائد،تصوف،اورمختلف فرقے

# روضۂ اقدس کا وہ حصہ جو جسداطہر ہے مس کیا ہوا ہے اس سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا جا ہیے

السلام عليكم

سوال: ﴿ ٤﴾ میں بیرجاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہیہ بات سیج ہے کہ کیا دیو بندی عقائد کے مطابق روضۂ رسول(ﷺ کا کا مقام، خانہ کعبہ سے بھی اونچا ہے؟ اور عرش سے بھی اونچا ہے؟ اور کری سے بھی؟اگر ہے تو وضاحت کا طالب ہوں کہ دیو بنداس کوکس تناظر میں دیکھتا ہے کیا بیرعقیدہ اللّٰہ کی حاکمیت سے اونچانہیں؟ براہ کرم اس پرروشیٰ ڈالیس تا کہ موقف واضح ہو۔

محمصفدر کراچی (۱۲۸۴/د ۲۳۳۱ه)

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: حامد أومصليًا ومسلمًا:

" روضة اطهر" كاوه حصه جوآپ عليه السلاة والسلام ك جمد اطهر سيم س كيا بواب وه خانة كعبه نيزع ش وكرى سي افضل هم ، يكوئى الياعقيده نبيس هم، جس پرايمان ولفركا مدار بوه بال عقيده فير قطعيه كي طور پر ( فدكوره بالاعقيده ) علمائي المي سنت بشمول علمائي و يو بند كنزو يك مسلم هم ( )، قاضى ( ) إنّ البقعة الشريفة و الرّحبة المنيفة الني ضم أعضاء ه - صلّى الله عليه و سلّم - أفضل مطلقًا حتى من الكعبة و من العرش و الكرسي كما صرح به فقهاؤنا رضي الله عنهم (المهند على المفنّد: ۴۰، و المزيد من التفصيل في إمداد الفتاوى: ۲ /۱۱۱، ط: إدارة تاليفات ديوبند )

عیاض نے اس پرامت کا اجماع نقل کیا ہے (۱)، دلاکل، حکمت، مصلحت وغیرہ تفصیلات کے لیے "د دّالمحتار"، "الخصائص الکبرای" ملاحظ فرمائیں، نیز "شرح الزّرقاني على المواهب اللدّنية ميں بہت بسط سے اسے بیان کیا گیا ہے۔

کتبهالاحقر زین الاسلام قاتتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبب ۱۳۲/۱۰/۲۷ هد الجواب صحیح جمودحس غفرله بلندشهری فخرالاسلام، وقارعلی غفرله

## حياة النبي طِللْغِيَائِيمٌ كاعقيده

سوال: ﴿ ٨ ﴾ براو کرم''حیات النبی'' کی حقیقت اور اس کی تفصیلات کے سلسلے میں احادیث کے حوالے بتائیں' کیوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی طالفی آیا ٹیا قبر میں زندہ نہیں ہیں، میں حوالے اور تفصیلات چاہتا ہوں۔ محمد آفاق کناڈا ( ۱۸۷۳/د ۱۳۳۲ھ)

بسم الله الرحمن الرحيم

الجوابِ وبالله التوفيق: حامد أومصليًا ومسلمًا:

ندكوره بالاسك مين محققين كزد يكران يهى به كدني عليه الصلاة والسلام قبر مين زنده مين اوراس پر بهت سد ولاكن قائم بين أخرج الإصام أبو داؤ د في أبو اب الجمعة: عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله عصلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة، فيه خلق آدم، إنّ الله عزّ وجلّ حرّم على الأرض أجساد الأنبياء (٢) (وفي شرحه بذل المجهود: ٢٠/١ أبو اب تفريع الجمعة) من أن تأكلها؛ فإن الأنبياء في قبورهم أحياء. ابوداؤ وشريف مين حضرت اول بن اول سروايت مح كرحضور على التيميم أحياء. ابوداؤ وشريف مين حضرت اول بن اول سروايت مح كرحضور على التيميم في المجلود على المناهدة في المناهدة في المناورة على المناهدة في ا

<sup>(</sup>۱) وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتّى على الكعبة وإنّ الخلاف فيما عداه ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش وقد وافقه السّادة البكريون على ذلك . (الدّر مع الرّد: ۵٣/٣ مطلب في تفضيل قبره المكرم)

<sup>(</sup>٢) أبو داود، أبواب تفريع الجمعة، رقم: ١٠٢٧.

(ایک طویل حدیث کے خمن میں ) فرمایا: کہ بےشک اللہ تعالیٰ نے ،انبیاءکرام کےاجسام کوزمین پر حرام کردیا،اورابوداوُ دکی شرح''بندل المهجهو د''،میں حدیث مذکور کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ نے زمین پر، انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا حرام کردیا؛ اس لیے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ين راور شرح الصّدور بشرح حال الموتى: ١٨٢/١، ط: دار المعرفة لبنان من المرار المعرفة لبنان من أخرج أبويعلى والبيهقي وابن منده عن أنس رضي الله عنه، أنّ النّبي \_ صلّى الـلُّـه عليه وسلّم ــ قال:الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون (١). ترجمه:شرح الصدورمؤلفه علامہ سیوطی میں حضرت انس کی ایک روایت ابو یعلی بیہتی وغیرہ کے حوالے سے نقل کی گئی کہ حضور ﷺ غِنْ مایا که:انبیاءاین قبرول میں زندہ ہیں،نماز بڑھتے ہیں۔ وفسی السمھنّد علی المفنّد للعلّامة خليل أحمد السّهار نفوري: ٣٣، عندنا وعند مشائخنا حضرة الرّسالة ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ حي في قبره الشّريف، وحياته ـ صلّى الله عليه و سـلّــم ــــ دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به ــ صلّى الله عليه وسلّم، وبجميع الأنبياء صلوات اللُّـه عليهم، والشّهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسّائر المسلمين؛ بل لجميع النَّاس كما نص عليه العلَّامة السَّيوطي في رسالته"إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء "حيث قال: قال الشّيخ تقى الدّين السّبكي: حياة الأنبياء والشُّهداء في القبر كحياتهم في الدُّنيا ويشهد له صلاة موسى عليه السَّلام في قبره؛ فإنّ الصّلاة تستدعى جسدًا حيًا إلى آخر ما قال: فنبت بهذا أن حياته دنيوية بوزخية لكونها في عالم الأرواح إلخ . ترجمه: حضرت مولا نأمليل احمرسهار نيوركٌ فرمات ہیں: ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت ﷺ اپن قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی ہی ہے بلا مکلّف ہونے کے،اور بیرحیات مخصوص ہے آنخضرت طِلْفَیْ اِیْمُ اورتمام انبیاء کیہم الصلو ۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ، برزخی نہیں ہے جوحاصل ہے تمام مسلمانوں؛ بلکہ سب آ دميون كو، چنانچه علامه سيوطي نے اپنے رساله "إنساء الأذكياء بحياة الأنبياء" ميں بتقرق كهما ہے، چنانچیفر ماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بکی نے فر مایا ہے کہ انبیاء وشہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی دنیا میں تھی اورموی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنااس کی دلیل ہے؛ کیوں کہ نماز زندہ جسم کو

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى، رقم: ٣٣٢٥، مكتبة التّقافة العربيّة.

حامتی ہےالخ۔

۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے،اوراس معنیٰ کر برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قانتى اله آبا دى نائب مفتى دارالس وم ديوبت ٢٢/١٠/٢٢ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه، فخر الاسلام فنى عنه، وقار على غفرله

مصائبِ زمانه پاکسی اوروجه سے دلبر داشتہ ہوکر کلماتِ کفر بول دینے کا حکم سوال: ﴿٩﴾ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسئے کے بارے میں:

السلام عليكم : بعده عرض ہے كه احظر مادر علمي دارالعب وادبیب كاطالب علم ہے، فراغت ك بعد تخصّصات کے شعبوں میں ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ احقر نے بوجوہ چند کفریہ کلمات اپنی اس گندی زبان سے بک ڈالے ہیں، پہلی وجہ:احقر روزِ اول سے ہی گھر والوں سے بریشان ہے، بوجہ نا انصافی ، دوسری وجہ: احقر روز اول سے ہی مسلسل بیاریوں کا شکار رہا ہے کہ جوغیر اختیاری تھیں، اس کے ساتھ کچھا ختیاری امراض بھی ساتھ لگ گئے جو تا حال میں ، تیسری وجہ: احقر مسلسل دسیوں سال سے آنکھ بھر کرنہیں سویا، شب میں ڈراؤنے خواب بیدار کر دیتے ہیں ،اوراحقر رورو کے رات کا ٹا ہے، مذکورہ وجو ہات میں سے پہلی وجہ سے تواحقر نے کوئی کفریز کلمہ غالبًانہیں نکالا ،البتہ دوسری اور تیسری وجه کوسامنے رکھ کر احقر نے بعض اوقات کفریہ کلمات بلے ہیں ، بعینہ الفاظ تو یا د نہیں رہے، کین جومضمون ذہن میں تھاو ہ اس طرح ہے کہ اللہ کومیرے سے دشمنی ہے( نعوذ باللہ )، میں اللّٰہ کا انکار کرتا ہوں مگر محمد کانہیں (العیاذ باللّٰہ) ، کچھنیں ہےسب برکار ہے(العیاذ باللّٰہ)،اس ہے اچھا تو میں ہندو ہوتا (العیاذ باللہ)امثالہ واشاہہ،کیکن اسی کے ساتھ ساتھ احقرنے نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن وحدیث وغیرہ ۔ احقر چوں کہ اسے طبعی جوش کا نتیجہ مجھتا ہے، اس لیے عقل نے ان الفاظ کو بھی قبول نہ کیا کیکن چوں کہ جس وقت یہ جملے کھے گئے عقل مغلوب ہو چکی تھی؛ اہذا یہ کفر عقلی بھی ہو گیا؛ کیوں کے عقل نے روکانہیں ،اور یہ کیفیت مختلف سالوں میں مختلف ومتعدد بارپیش آ چکی ہے، اب ان سطور کے ککھنے ہے قبل بھی احقر متعدد مرتبہ تو بہ کر چکا ہےاور جب بھی پیوا قعہ پیش آیااں کے بعد توبه کرلی،اگر چهان مطور کے لکھتے وقت اب تاریخیں یا نہیں رہیں کہ کن کن تاریخوں میں کفر پیہ جملے یا مفضى الى الكفر جمل كهاوركن كن تاريخول مين توبدكى .......ببوال يدبيك. (۱) احقر کواین ایمان میں شک ہے کہ ایمان ہے یانہیں؟

(۲) اگرایمان ہے تو جس وقت جملے کہاں کے اور تو بہ کے درمیان کا جوز مانہ ہے وہ کفر کا ہے یا بمان کا؟

(٣) اوراگرایمان نبیں ہے تو کیا احقر کے گذشتہ تمام اعمال ضائع ہوگئے ہیں؟

(۴) اور کیا کوئی بھی نیک عمل میرے پاس نہیں رہاہے؟

(۵)اورکیادوبارہ ایمان لانے سے جونمازیں چھٹی ہوئی ہیںان کی بھی قضا کرنی ہوگی وغیر ہا من العبادات؟

ا خیر میں احقر عرض کرتا ہے کہ اگر مسئلے کی پوری حقیقت سمجھنی ہوتو یوں سمجھو کہ کوئی شخص زندگی سے عاجز آ کر، کفریہ جملے کہہ ڈالے مگر کچرفو رأعقلاً متنبہ ہواور تو بہ کرلے، تو کیا حکم ہے؟ امید ہے کہ مسئلے کے تمام جزئیات کوسامنے رکھ کرکافی، شافی، وافی جواب عنایت فرما نمیں گے۔ والسلام مسئلے کے تمام جزئیات کوسامنے رکھ کرکافی، شافی، وافی جواب عنایت فرما نمیں گے۔ والسلام کے عجم عبداللہ (۲۸۱) در ۲۸۲سے ہے

#### الجواب وبالله التوفيق:

شیطان وساوس کے ذریعہ ہرصاحب ایمان کو پریشان کر کے اس کے ایمان کو غارت کرنا چاہتا ہے، یہی وساوس بھی غالب آ کر مفضی الی اُعمل ہوجاتے ہیں، خواہ قول سے یافعل سے، صحابہ کرام رضوان الدعلیم کو بھی وساوس نے پریشان کیا، جس کا بیان انہوں نے ان الفاظ میں کیا:" إنّسی اُحدث فی نفسی بالشّیء الأن أکو ن حُممَةٌ أحب إلى من أن أت کلم به، المحدیث، ترجمہ: کسی چیز کے بارے میں میرے دل میں ایسی بات آتی ہے کہ میں جل کرکو کلہ ہوجاؤں سے جھے زیادہ پند ہے اس سے کہ میں وہات زبان پرلاؤں۔ (مشکوۃ: /١٩)

وفي حديث آخر: إنّا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يَتكلم به، قال: أو قد وجدت موه ؟ قالوا: نعم! قال: ذاك صويح الإيمان، ترجمه: بهار دل مين السيخيالات آتے بين جس كا زبان پر لانا بم بهت برى بات مجھتے بين، آخضرت مِلاَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ واقعى السال اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عليه السلام:إن الله تجاوز عن أمتى ماوسوست به صدورها مالم تعمل به أو تتكلم ترجمہ: آنخضرت نے ارشا دفر مایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کومیری امت سے معاف فرمادیا جو وسوسے کے طور بران کے دلوں میں آتی ہیں، جب تک ان بڑمل نہ ہو یاز بان سے نہ کھے (متفق علیہ، مثكوة: ١٨)، وساوس كا آنا خودا يمان كي دليل ب؛ لأنّ السلص لا يدخل البيت المحالمي. قال في الهندية: من خطر بقلبه ما يو جب الكفر، إن تكلم به وهو كاره لذلك، فذلك محض الإيمان (٢٨٣/٢)، ترجمه: جس كے ول ميں ايسے خيالات آئيں كه ان كا زبان يرلانا كفر به، مگريد شخص ان برے خیالات کونالیند کرتا ہوتو بیصاف ایمان کی علامت ہے،آپ نے جن کلمات کے زبان سے جاری ہونے کی بات کھی ہے،اگر چہان میں سے بعض کلماتے کفر ہیں؛لیکن بعض دوسر ہے قرائن یعنی بطوروسوسہ زبان پر جاری ہونے یا قائل کےمغلوبالعقل ہونے کی بناء پر کفریا خارج عن الإيمان موحانے كاحكم نہيں لگے گا، كـما في "الهندية"..... لم يكن الإر تداد، و كذا لو كان معتوهًا أوموسوساً أو مغلوبًا على عقله بوجه من الوجوه، فهو على هذا، كذا في السّراج الوهّاج(٢٥٢/٢)، وقال أيضًا:ماكان في كونه كفرًا اختلاف، فإن قائله يؤمر بتجديد النَّكاح وبالتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط، وماكان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر، فقائله مؤمن على حاله، ولا يؤمر بتجديد النَّكاح والرجوع عن ذلك. وقال أيضًا:إذا كان في المسئلة وجوه تو جب الكفر، و وجه واحد يسمنع ، فعلى المفتى أن يميل، إلى ذلك الوجه ..... ثمّ إن كان نية القائل الوجه الّذي يمنع التّكفير فهو مسلم(الهندية:٢٨٣/٢)\_

اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں:

(۱) شک اورتر د دکودل سے زکال دیں، یہ وسوسته شیطانی ہے حسب فرمانِ نبوی "ذاك صويح الايمان " نعت ِ ايمان پر شكر خداوندى بجالا ہے ۔

(٢)ذاك صريح الإيمان.

(٣) توبدواستغفار كرتے ہوئے وليت اعمال كى دعاكرتے رہيے۔" إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ" (سورة توبه آیت: ١٢٠)

(۴)انشاءاللداییانہیں ہے۔

(۵) جوادا کر چکے ہیں ان میں سے کی کی قضا واجب نہیں، البتہ اللہ تعالی سے رجا (امید کرنا) واجب ہے، جب فوراً متنبہ ہو کر تو بہ کرلی تو معتوہ اور مغلوب العقل پرسوائے تو بہ واستغفار کے اور احتیاطاً تجدیدایمان کے اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کے اور کچھ واجب نہیں ہے، مومن کو اس طرح کی گھاٹیال پیش آتی ہیں، اس سے مفاظت کے لیے بیدعا کیں پڑھیے" اُللَّهُم اِنّی اُعوذ بلک من اُن اُشر کے بلک شیئا و اُنا اُعلم و اُستغفر کے مما لا اُعلم" نیز" اَللَّهُم آئِب قلبی علی دینک اور اللَّهُم إِنّی اُسئلُکَ إِیْمَانًا لاَ یو تد"

نوٹ: کسی متبع سنت بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا ان ورطات ومہلکات سے خلاصی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

كتبه: الاحقرزين الاسلام قائمتى اله آبادى نائب مفتى دارالعب و يوبب 1/ ١/ ٣٨ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحن عفالله عنه جمه ظفير الدين غفرله مجمود حسن غفرله بلندشهرى

اس تحریر کا خاص مقصدیہ ہے کہ میں آپ سے پچھ مسائل دریافت کرنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی محمد عربی طِلاَیْقِیما نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام مسائل سے واقف کرادیا اس طرح میں امید کرتی ہوں کہ ان شاءاللہ میرے اس مسلے کاحل بھی مل جائے گا۔

میں ممبئی کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں ، گھر کا ماحول بغضلِ الٰہی دیندار ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں بار ہویں پڑھتی تھی،''انجمن اسلام گرلز ہائی اسکول'' میں ایک غیر مسلم لڑ کے سے محبت ہونے کی وجہ سے اس کے رسم ورواج کے مطابق میرااس سے نکاح ہوگیا؛ کیکن ٹھیک ایک سال بعد میرا دل مجھ کواندر ہی اندر ملامت کرنے لگا اور بہت کوششوں کے بعد میں دوبارہ دین اسلام میں لوٹ آئی ،عرصہ گزر گیا اور مجھے اللہ نے دولڑ کیوں سے نواز دیا ، دوبارہ مذہبِ اسلام میں آنے سے قبل میں اپنے شو ہر کواسلام کی برابر دعوت دیتی رہی اور میں ان کے مذہب کا کوئی کا م نہیں کرتی تھی ،انہیں پیارمحبت ہے الگ الگ طریقوں سے تمجھاتی رہی ؛لیکن جب مجھے اس بات کا یقین ہوچلا کہ وہ اسلام نہیں لائیں گے،تو میں اپنی دونو ں بچیوں کے ساتھ اسلام لے آئی ،اس وقت کچھ لوگوں نے میری مدد کی اور کرائے پر کمرہ لے کر، دوسرول کے گھر میں کام کاج کر کے اپنے اخراجات کو پورا کرتی رہی اس طرح ایک سال کا عرصہ گز رگیا، اس کے بعد والدین کوخبر ہوئی وہ چوری حیب کے مجھے سے ملنے آئے،معافی تلافی کامعاملہ ہوا اوران کے دل صاف ہو گئے؛لیکن میرے بھائیوں کو بہ بات منظورنہیں تھی کہ میرے والدین مجھ کودوبارہ اپنائیں، وہ بھی اپنی جگہ رصحیح تھے چونکہان کے دلوں کو چوٹ گئی تھی ، والدین کے مشورے کے مطابق مجھ کودینی مدرسے کے ہوشل میں رکھودیا گیا، وہیں برمیری بیجیاں تعلیم حاصل کرنے لگیں،اور میں بہطورنگراں وہاں مقرر ہوگئی،اسی دوران والدصاحب مجھے بار ہار نکاح کرنے کے لیے کہتے رہےاور میں برابرا نکارکر تی رہی ؛کیکن والدصاحب کی طبیعت ناساز رہے گی اور مجھ پر بدسے بدتر حالات آتے گئے، مال کی وجہ نے نہیں بلکہ بچیوں کے سرٹیفیکٹ اور دستاویزات کی وجہ ہے؛ کیوں کہ بیہ بات اب تک راز میں ہی تھی، میں نے کسی کو بیہ باتیں ہتلا ئیں نہیں تھیں، میرے پاس راثن کارڈ اور گھرنہ ہونے کی وجہ سے میری پریشانیاں بڑھتی *گئیں۔* 

پی میں ۔ جن چنداوگوں کو سپائی کا پیتہ تھا ان کے مشور وں کے مطابق میں نکاح کے لیے راضی ہوگی اور جس سے نکاح کرنا تھا اس کو ساری سپائی بتلادی گئی اور بچیوں کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا وہ دیندار سے دائل کو ساری سپائی بتلادی گئی اور بچیوں کے بارے میں بھی بتلا دیا گیا وہ دیندار سے در سعود بیر بین میں رہتے تھے، آٹھ مرتبہ جج کر چکے تھے؛ اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میری شادی کرادیں اور وہ بھی رضا مند تھا اور ہمارا نکاح ہوگیا۔ اب تقریباً دو مہینے بعد سے بی انہوں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا اور مجھ سے کہنے گئے کہ تم اپنی بچیوں کو کہیں بھی چھوڑ آؤ؛ کیوں کہ گفر کی بو باس بھی نہیں جا سکتی ہے، یہ بات میں نے والدین سے بتلائی توانہوں نے کہا کہتم اپنے فیصلے خود کروہم کچھ نہیں جا سے بین بیں بات آئی کہ بیشخص ہمیں نہیں دکھے گا، اب اس شخص نے آہتہ میری بچھی زندگی کے بارے میں سبھی سے کہنا

شروع کردیا، اس وقت میں بچیوں کے اخراجات پورے کرنے کی خاطر ایک انگلش اسکول میں ٹیچر تھی، وہاں میری سہیلیوں سے جھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شخص کی تین شادیاں ہو چکی ہیں اور سہ آدمی کسی بھی عورت کی عیب جوئی کرتا رہتا ہے، خیر دوسرے شوہر سے بھی ہماری طلاق ہوگی تقریباً دس معہینے کے اندر؛ لیکن اس شخص کی ایک بات نے میرے دل جغیر اور آنے والی زندگی میں اس فقدر بھونچال کردیا ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ خودشی ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے؛ لیکن اب تک میں اپ مسئلے کا واحد حل ہے؛ لیکن اب تک میں اپ آپ کوسنجالے ہوے ہوں، برائے مہر بانی آپ میرے سوالوں کے جوابتح ریکرد بیجیے۔

(۱) میں جانتی ہوں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے؛ لیکن یہ بات مجھے دوبارہ اسلام میں آنے کے بعد جب میں مدرسے میں رہی تب پتہ چلی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے تو ہر کرتی ہوں اور ہر ذلت ورسوائی کواپنی سزامانتی ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معانے نہیں فرمائے گا؟

(۲)میری بچیاں جو پانچ سال کی عمر میں دائر ہ اسلام میں داخل ہوگئیں تھیں، تو کیا اب تک ان سے کفر کی بو ہاسنہیں گئی؟

(۳) میں اس وقت ان بچیوں کو اپنے ہمراہ اس لیے لائی تھی کہ کل قیامت میں بیرمیرا دامن پکڑیں گی اور میں کیا جواب دوں گی ،اگر میں نے بیفلط کیا ہے تو اب یہ بچیاں وہاں بالکل بھی جانے کو تیاز نہیں ہیں،ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مارڈ الو ؛لیکن وہاں مت بھیجو، میں کیا کروں؟

(۴) کیا میں نے اپنی تیجیلی زندگی کے بارے میں بتا کر غلط کیا اور مجھے بیراز میں ہی رکھنا چاہیے تھا؟

(۵) میری کیجیلی زندگی میرے لیے ایک سیاہ دھبہ ہے آج بہت سے لوگ جو عوام ہیں وہ بھی مجھ سے بدخن میں اوراس کا سیدھا اثر میری بچیوں پر پڑتا ہے ان حالات میں میں کیا کروں؟

بچیاں بڑی ہور ہی ہیں ٹھیک جار سالوں میں ان کے نکاح کا مسئلہ آ جائے گا، ان حالات میں میں اکیلی کیا کروں گی؟ اوران کا نکاح کس کے گھر کروں گی؟ اگر مدرسے میں نکاح ہوجائے تو داماد مدرسے میں کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ مدرسوں کے بھی کچھاصول وضوابط ہوتے ہیں، آگے کی زندگی ہم اب کیسے گزاریں؟ ان سب پریشانیوں کود کیھتے ہوئے میں سمجھ گئی ہوں کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوگی؛ جیسے ہماری اب اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں، اگر ہمارے لیے کوئی سزا ہے؛ جیسے قتل کردیا جائے، یا قید کردیا جائے تو برائے مہر بانی بیسز اہمیں کہاں ملے گی؟ اور کہاں جانا ہوگا؟ تفصیل سے لکھیں ہم وہاں پر انشاء اللہ ضرور جائیں گے۔

نوٹ:عورت ناقص اُلعقل ہوتی ہے اگراس تحریر میں کوئی غلطی ہوتو تہد دل سے معاف فرما ئیں۔ العارض: گناہوں سے لبریز بندی خدا حافظ (۱۸۱۷د سے ۱۳۳۲ھ)

بسم الله الرحمان الرحيم

الجواب وبالله التوفيق:

آپ کی وہ حالت اور زندگی کے وہ ایا م بہت ہی خراب اور لائق نفرت تھے، جب آپ دائرہ اسلام سے العیافہ باللہ نکل کرار تداد کی طرف چلی گئ تھیں، ار تداد اختیار کرنا؛ یعنی دین سے پھر جانا ایسا علین جرم ہے کہ دنیا ہی میں اس کی سزادائی قید مقرر کی گئی ہے، اگر اسلامی حکومت ہواور کسی عورت کا ارتداد ثابت ہوجائے تو ہمیشہ کے لیے اسے قید کیے جانے کا حکم ہے (۱)، وہ ایا م جوالی حالت میں گذرے آپ کی زندگی کے بدترین ایا م تھے؛ لیکن اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی رحمت سے جب دوبارہ اسلام کی طرف آنے کی سعادت ملی اور سیج دل سے آپ نے اسلام کو اپنا کر پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوے، اسلام کے سابہ میں عافیت کی زندگی گذارنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے پچھلے کر توت پر دل سے نادم و شرمندہ ہو کر تا ئب ہو گئیں تو یقیناً آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوگئے اور آپ کا اسلام وایمان عنداللہ معتبر و مقبول ہو گیا، حضرت عمر و بن العاص جب اسلام لانے کے لیے حاضر ہوے تو انہوں نے رسول اللہ سِلانے کیا، حضرت عمر و بن العاص " نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سِلانے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سِلانے کیا ہے نے فرمایا کیا تم ہو کہ کیا ہے میں شرط لگانا چاہتا ہوں، مغفرت فرمایا الے عمر واکمیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری معلوم نہیں معلوم نہیں

<sup>(</sup>۱) كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا جماعةً: المرأة إلخ: ٢٨٨/٢، دّالمحتار، مطلب: توبة اليأس مقبولة وفيه أيضًا: بخلاف المرتدّة فإنّها تجبر على الإسلام بالصّرب والحبس ولاتقتل: ٢/٣٩١\_

کہ اسلام لانے سے بچھلے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں(۱). قرآن پاک میں ہے: بلاشبہ وہ لوگ جوائیں ہے: بلاشبہ وہ لوگ جوائیں پرمضبوطی کے ساتھ جھر ہےان پراللّٰہ کی رحمت کے فرشتے (موت کے وقت) آگر کتلی دیتے ہیں کہ کسی قسم کا خوف محسوں نہ کرواور (دنیا کی نعمتوں کے چھوٹے پر) کوئی غم نہ کرواور جنت (اوراس کی لامتنا ہی نعتوں کے ملنے) کی خوشنجری حاصل کرو۔ (حم السجدہ: ۳۰)

م یں ہے لہ دامر واسلام یں دا س ہونے ہے بعد طرق بوباں م ہوں اسلاق نیران ہیں ہے وہ اسلاق نیران میں ہے وربیت و تربیت کا انتظام کردیں ، بچیوں کا کوئی اسلامی مدرسہ ہواس میں داخل کریں ، بچیوں کی تعلیم و تربیت اور پروژن کرنے پر جوذ مہداری اور پریثانی آپ پر پڑے گی اور آپ اسے پورا کریں گی ،اس پر بھی بے انتہا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے ، رسول اللہ سِلائی ہے نے فرمایا جس نے دو بچیوں کی پرورش کی ، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا بندو بست کیا ، وہ جنت میں میرے اسے قریب ہوگا ؛ جیسے دوا نگلیاں آپ سے میں قریب ہوتا ، جب ہوتی ہیں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) مسلم: رقم: ١٢٣، باب كون الإسلام يهدم ما قبله.

<sup>(</sup>٢)مـن عـال جـاريتين حتّى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو ، وضمّ أصابعه، مسلم: رقم: ٢٧٣٣، باب فضل الإحسان إلى البنات.

(٣) آپ بچیوں کواینے ساتھ رکھیں ، کافرباپ کے حوالہ کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ۔

(۴) جو کچھ ہو چکا سے سو چنے اورخواہ کو اہ کی فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ، آئندہ بلاضرورت اس کا چرچا کرنے کی حاجت نہیں ؛ البتہ کہیں اپنے اسلام و کفر کا حال بتا نا شرعاً ضروری ہووہاں بقد یہ ضرورت بتلا سکتی میں ، صحابہ کرام بھی اپنے دورِ جاہلیت اور زمانہ کفر کے بعض واقعات کا کبھی کبھار تذکرہ کرتے تھے۔

(۵)جس دهبه کوالله تعالیٰ نے معاف کرنے اور دھودینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اب دهبه کہاں ر با؟ البذااس الصرف فطر كرليس، حديث ميس ب: التّائب من الذّنب كمن الذنب له (١)، گنا ہوں سے تو بہ کرنے والا ایبا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ سے تو بہ کرنے والا ایبا یاک صاف ہوجا تا ہے؛ جیسے معصوم بچہ جو ابھی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔اللہ تعالیٰ شکتہ دلوں کے قریب ہوتے ہیں آپشکتہ دلی اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ئیں کریں گی ان شاءاللہ وہ بچیوں کے حق میں بھی ضرور قبول ہوں گی ، اورغیب سے کوئی بندوبست ان کی شادی بیاه کا ہوجائے گا ،اللہ پر بھروسہ رکھیں ،اسی کواپنا کارساز سمجھیں ، وہی شکتہ دلوں کا سہارا، پریشان حال انسانوں کا مدد گار،اسباب دوسائل سے خالی اور نہتے لوگوں کا کارساز وغم گسار بِ-"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيْرُ" كاوردركيس،آپ نے اخیر میں جولکھا کہ میں سمجھ گئی کہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے بیآ پے کا قصورِ فہم ہے جس کی اصلاح جواب میں مذکور باتوں کو سمجھ کریڑھنے سے ہوجائے گی انشاء اللہ۔ فظ واللہ تعالیٰ اعلم كتبهالاحقرزين الاسلام قانتمي الهآبادي نائب مفتى دارالعب **م**رديب برسر ۳/۱۱/۳ ه الجواب صحيح: حبيبالرحمٰن عفااللهءغه مجمودحسن غفرله بلندشهري، وقارعلي غفرله

جس کواسلام کاعلم ہی نہیں ،اس کوآ خرت میں سزا کیوں کر ہوگی؟

السلام عليكم!

سوال: ﴿١١﴾ ميراايك غيرسلم دوست ہے جواسلام قبول ہى كرنے والا ہے ہيكن كچھسوالات

<sup>(</sup>١) ابن ماجة، رقم: ٢٥٥، باب ذكر التوبة.

اسے پریثان کررہے ہیں؛(۱) سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں گے، جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے؛ مثال کے طور پراس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جنہیں اسلام کاعلم ہی نہیں ہے، تو آنہیں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سزا کیوں دی جائے گی؟

24

(۲) نیز ان لوگوں کا کیا ہوگا جوغلامی ، قبہ گری وغیرہ جیسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں ،ان کوسز ا دینا کیسے جائز ہوگا ؟

(۳) سوال کا آخری جزء یہ ہے کہ ایسے اچھے خاندانوں کے سلسلے میں کیا حکم ہوگا جوغیر مسلم ہیں اورا چھے کا م کرتے ہیں؟

الحقراس کا کہنا ہے کہ کیوں غیر مسلمین کو اسلام کا پیغام پانے کے لیے مسلمانوں پر انحصار کرنا چاہیے؟ بیرتو درست نہیں ہے کہ انہیں کسی مسلمان سے مدد لینا ضروری ہو،ان لوگوں کا کیا ہوگا جو مسلمان دوست نہیں رکھتے؟ جھے معلوم ہے کہ ہرآ دمی کواپنی زندگی میں اپنے ایمان ویقین کے متعلق علم ہونا چاہیے؛ کیکن اخیس ان کے سوالوں کا بہت زیادہ اظمینان بخش جواب چاہیے ۔قرآن کے حوالے سے جواب عنایت فرما کیں ۔ واضح رہے کہ وہ لوگ بھی یہی سوال کرتے ہیں جو کھ یا خدا بیزار ماحول میں پیدا ہوتے ہیں ۔

الجواب وبالله التوفيق:

را) تمام کا نات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ جل مجدہ ہے، ای نے انسان کو پیدا کیا اور عقل کی دولت سے اس کونو ازا، مفید اور مضر چیزوں میں تمیز کرنے کا ملکہ عطا کیا، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے: ''الَّذِی حَلَقَ فَسَوَّی وَ الَّذِی قَدَّرَ فَهَدَی ''(سورۃ الاطل:۲) لینی وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا، چر اس کو ٹھیک بنایا، جس نے جانداروں کے لیے ان کے مناسب چیزوں کو تجویز کیا، پھر ان جانداروں کو ان چیزوں کی طرف راہ بتلائی؛ یعنی ان کی طبیعتوں میں ان چیزوں کا تقاضہ پیدا کیا۔ نیز انسان پراپی فعتوں کا ذکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''اکم نے مناسب کیشوں کا کہ عَیْنَیْنِ وَلِسَانًا وَ شَفَقَیْنِ وَهَدَیْدَةُ الشَّجْدَیْنِ '' (سورۃ البدن ا)،' ترجمہ: کیا ہم نے اس کو دوآ تکھیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے پھر اس کو دونوں راسے خیروشر کے بتلادی''، کا کنات میں نظر رکھنے کے لیے اور ہونٹ نہیں دیے پھر اس کو دونوں راسے خیروشر کے بتلادی''، '

۵۸

آنکھیں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیےعقل؛ اللہ کی وہ نعتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ا چھائیوں کے اختیار کرنے اور برائیوں سے اجتناب کرنے کا مکلّف ہے،اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کرام کومبعوث فرماتے رہے ہیں، تا کہ انسان ان کے ہتلائے ہوے راستے پر چلے اور ہدایت یاب ہو، انبیاء کرام کوان کی بات کی صداقت کے لیے، بطور دلیل وجمت معجزات عطا کیے گئے، تا کہ کسی کومجالِ انکار ندرہے، جس شخص نے نبی کا دورنہیں پایا، کیکن نبی کی خبر اس کو پیٹجی تو نبی کے لائے ہوے پیغام کوجاننے اور سجھنے کی کوشش کرنااس کی ذ مدداری ہے،اگراسلام اور نبی کے بارے میں اس کوکوئی خبر ہی نہیں ملی یا ایسی جگہ میں ہے جہاں اسلام اور نبی کا کوئی تعارف موجود نہیں، تو وہاں اسے اپنی عقل خداداد سے اللہ تعالی کے واحد ہونے اور اس کے خالق ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے ؛ كيول كماكنات كاسرايا وجوداس بات كابتين ثبوت ہے كماس كاكوئى خالق ہے اور يورے نظام كائنات كا ايك تسلسل ميں جڑا ہونا اوركسي خلل ونزاع كا اس ميں راہ نه پانا، اس بات كامتين ثبوت ہے کہ وہ ذات تن تنها خالقِ کا ئنات ہے،اس میں کوئی اس کا شریک نہیں" کو کان فیہ ما الِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا " (سورة الانبياء:/٢٢)، زمين مين يا آسان مين اگرالله تعالى كيسوا كوئى اور معبود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہوجاتے ۔اس تفصیل سے بطور نتیجہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پریقین کرنا اوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندھمبرانا، ہرانسان پرعقلی طور پر واجب ہے، پس انسان نے اگراس عقل خداداد کے فیصلہ کےخلاف،اللہ تعالیٰ کےساتھ کسی کوشر بیک تھبرایا یااس کوخالق نہ مانا، تو بہت بڑاظلم کیا، اپنے خالق ومالک کے ساتھ ظلم کیا، رب کا ئنات کے ساتھ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نِ فرمايا: "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ "(سورة لقمان /١٣)، يقيناً شرك بهت بر أظلم ب، اور "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ" (ناء /١١٦)، بلاشبالله تعالى شرك و معاف نہیں فرمائیں گے،اس کےعلاوہ جس گناہ کو چاہیں گےمعاف فرمادیں گے۔جب انسان نے اللَّه تعالیٰ کےخالق ہونے کا انکار کردیایا اس کےساتھ کسی کوشریک ٹھبرایا تو وہ عتابِ خداوندی کا مورد بن گیا۔

اورا گر کسی شخص نے اللہ تعالی کی وحدانیت پریقین رکھا ،اس کے ساتھ شرکنہیں کیا ،مگر مذہبِ اسلام کے بارے میں وہ نہ جان سکا اورا حکام خداوندی اسے معلوم نہ ہوسکے ،تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کومعاف کردیں، مگریہاں جگہ کی بات ہے، جہاں اسلام اوراس کے پیغام کاکسی نے نام تک نہ سنا ہو؛ کیکن دنیا میں ایسا خطہ شاید ہی کوئی ہو جہاں اسلام کے نام سے بھی لوگ ناواقف ہوں، البذااگر کسی نے صرف اسلام کا نام سنا ہے مگر تفصیلات سے ناواقف ہے،اس کے ذمہ مذہب اور عقیدہ کے لحاظ سے اسلام کو جاننا اور مجھنا ضروری ہے، جس میں کوتا ہی کی وجہ سے وہ عنداللہ جواب دہ ہوگا۔

(۲) انسان کا اپنا اختیار کردہ ماحول اور سوسائی اسے کہاں سے کہاں پہنچادی ہے؛ اس لیے اچھاماحول اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، اگر گندے اور فخش ماحول میں پیدا ہونے اور رہنے والا شخص، اپنے ضمیر اور عقل کی آواز پر کان لگا تا اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے یا بہتر ماحول کے اختیار کرنے کی فکر کرتا تو رفتہ رفتہ وہ ایسے ماحول میں پہنچ جاتا، جہاں حق کا تلاش کرنا اور مقصد تخلیق کو بھینا اس کے لیے آسان ہوجاتا، اس شخص نے اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کی، اس کا جواب دہ اس کے لیے آسان ہوجاتا، اس شخص نے اپنے اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی کی، اس کا جواب دہ اسے ہونا ہے، اس کو اللہ قباللَّه بِالْهُدَی'' الله قباللَه بِالْهُدَی'' الله قبالله بِالله بِلله بِالله بِالله بِالله بِالله بِالله بِلله بِالله بِلمِله بِلمِل بِالله بِلمَاله بِلمَاله بِلمَاله بِلمَاله بِلمَاله بِلمَاله ب

چنانچہ بیشخص اپنی عقل کے تقاضہ ضمیر کی آ واز اور فطرت سلیمہ کی را ہنمائی سے ہدایت کا راستہ حاصل کرسکتا تھا، مگراس نے اپنی عقل کا رخ بدل دیا جنمیر کی آ واز کود با دیا اور فطرت سلیمہ کو بیکار کر دیا، جس کے نتیجہ میں وہ مگراہی کا اختیار کرنے والا اور اس کے خمیاز ہے کو بھٹکنے والا بنا۔

(۳) رہی ان کی بات جواج تھے خاندان کے لوگ ہیں، اگر انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اپنے ایمان کے سلسلہ میں آخرت میں ان کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا؛ البتہ جواچھے کام مثلاً: خدمت خلق، غرباء، ومساکین کی امداد، والدین اور اعزاء کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ انہوں نے کیدمت خلق، غرباء، ومساکین کی امداد، والدین اور اعزاء کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ انہوں نے کیے، ان کے نیک اور اجھے کاموں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں آئیس دے دیتے ہیں؛ کیوں کہ آخرت میں انہیں دے دیتے ہیں؛ کیوں کہ آخرت میں اجھے اعمال کا اچھا بدلہ ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔

اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد طِلْقَطِیم کے ذریعہ بشکل اسلام دنیا میں آیا، اس پرائیمان لانے اور اس کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ یکسی برادری یا قوم کا نام نہیں، یا کسی خاص ملک کے رہنے والے یا کسی خاص زبان کے بولنے والے کومسلمان نہیں کہا جاتا؛ بلکہ دنیا کا ہر شخص خواہ کسی ملک کا رہنے والا، یا کسی زبان کا بولنے والا ہو، اسلام کا نمایندہ بن سکتا ہے۔اسلام کو پیجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اوراس کو سمجھانے کے لیے حضرت محمد حیالی ایکٹی کے بھیجا؛ لہذا اسلام کو سمجھنے
کے لیے قرآن کا مطالعہ اور حضرت محمد حیالی ایکٹی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ آیت کریمہ:
"اِنّٹی دَسُولُ اللّٰهِ اِلْیٰکُمْ جَمِیْعُا" میں بتلایا گیا کہ آخضرت عیالی کے کمام انسانوں کے لیے
رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور دوسری آیت: "اِنَّ اللّٰهِ اَنْ اللّٰهِ اَنْ اِسْلَامُ '' میں بتلایا گیا کہ دین الله
کے نزد یک، صرف اسلام ہی معتر ہے اور تیسری آیت: "وَ مَنْ یَنْتَعْ خَیْرَ الْاسْلاَمِ دِیْنًا فَلَنْ یُقْبَلَ
مِنْهُ" میں بتلایا گیا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کی اور دین کو اختیار کریے گا، تو وہ اللہ کے نزد یک معتر
ومتول نہیں ہوگا۔

امید ہے کہ ان باتوں سے آپ اور آپ کے دوست کوتسلی ہوجائے گی ، نیک کام میں تاخیر نہیں کرنا چا ہیے اور جس نیکی کاسراغ لگ جائے ، دوسروں تک اس کے پہنچانے کی فکر کرنی چا ہیے۔ فقط کتبہ الاحقرزین الاسلام قاتمی اللّہ آبادی نائب مفتی داراں ہو ہوبین کہ ۲۸/۵/ھ الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفا اللّٰہ عند، مجد ظفیر الدین غفرلہ بمجود حسن غفرلہ بلند شہری

## کیا یہود ونصاری کومومنین میں شار کرنا کیجے ہے؟

كيا فرمات بين الل إسلام علماء ومفتيان كرام درين مسئله كه:

سوال: ﴿١٢﴾ وْاكْرْ مُر .......عاحب نے اپنے ادارہ....

میں کرسمس ڈے کی تقریب کا انعقاد کیا،جس میں انہوں نے کرسمس کا کیک کاٹا، پھر سامعین کوخطاب کرتے ہوے ان خیالات کا اظہار فرمایا:

''پوری دنیا میں جب تقسیم کی جاتی ہے، تو بلیورز (Believers) اور نان بلیورز (Non) کا تقسیم کی جاتی ہے۔ ''نان بلیورز'' کو کفار کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، اور''بلیورز''
ان کو کہتے جو اللہ کی بھیجی ہوئی وجی پر، آسانی کتابوں پر، پینمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ندہب ان کا کوئی بھی ہو، تو جب بلیورز اور نان بلیورز کی تقسیم ہوتی ہے تو یہودی عقیدے کے مانے والے لوگ اور سیمی برادری اور سلمان، بی تین نداہب''بلیورز' میں شار ہوتے ہیں، بیکفار میں شار نہیں ہوتے''۔ پھر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے ہوں۔ کہا۔'' آب اینے گھر میں آئے ہیں، قطعًا کی دوسری جگہر انہوں نے ہیں، قطعًا کی دوسری جگہر

پنہیں، آپ کی عبادت کا وقت ہوجائے تو ابھی مسلمان عبادت مسجد میں کریں گے، اگر آپ کی عبادت کا وقت ہوجائے تو بیمسجد سی ایک وقت کے ایونٹ (event) کے لیے نہیں کھولی تھی، ابدالآبادتک آپ کے لیے کھلی ہے''۔

نیز وہ ہرسال با قاعدہ طور پراپنے ادارے میں، اس پروگرام کواہتمام سے مناتے ہیں۔ چنانچہ سوال وجواب کی ایک نشست میں کہتے ہیں:

"We celebrate the chrirtsmas day every year"

(۱) آپ واضح فرما کیں کہ جوشخص موجودہ دور کے عیسائیوں اور یہودیوں کوان کے نظریات سے مطلع ہوتے ہوئے وہ جھی مومن کجے اور انہیں Belivers بیں شار کرے، اس کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب کے مذکورہ موقف اورائے اسلام کے مطابق ظاہر کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ علاوہ ازیں ڈاکٹر ...صاحب نے حضرت سیدنا'' ابو بکرصدیق اکبر "'' کوشش سیاسی وظاہری خلیفہ قرار دیا ہے اور باطنی وروحانی خلیفہ حضرت'' سیدنا علی المرتضی "'کو بتایا ہے۔ اس کی بالنفصیل وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا:

''سیای وراثت کے فردِاوّل، حضرت ابو بمرصد این جوے، روحانی وراثت کے فردِاول حضرت علی المرتضی جو سے .............خلافت باطنی خالعت اروحانی المرتضی جو سے ....خلافت باطنی خالعت اروحانی منصب ہے، خلافت باطنی خالعت اوروحانی منصب ہے، خلافت باطنی کا احتابی وشورائی امر ہے، خلافت باطنی کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر عوام کے چناؤ سے عمل میں آتا ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر عوام کے جناؤ سے عمل میں آتا ہے، خلیفہ باطنی کا تقرر عوام اعلان نہیں فرمایا، ولایت میں ماموریت مقصود تھی اس لیے حضور سِائی اِنظام کی مرضی پرچھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب الله کی مرضی حضور سِائی اِنظام نے امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پرچھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب الله کی مرضی سے خود فرمایا ۔.... خلافت کا دائر ہو فرت کے مطاب علی منکو ولایت علی ص: ۸-۹) ہے، ولایت علی ص: ۸-۹)

(٣) ان عبارات کا سر گودها کے شیخ الحدیث،حضرت مولا نامفتی محمر فضل رسول سیالوی صاحب

(جوتقریباً ۵۰ مرسال سے افتاء و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں) نے قرآن وسنت اور اقوالِ ائمکہ کی روشنی میں محاسبہ کیا اور 'قرآن کی فریاد' کے نام سے ایک فتو کی مرتب فرمایا، اس میں انہوں نے ڈاکٹر .....صاحب کو بہودیوں اورعیسائیوں کو بی لیور (موسن) کہنے کے بدلے کا فرقرار دے دیا؛ آیا مفتی صاحب کا اس مسئلہ میں ڈاکٹر ...... پر حکم کفرلگانا حق وصواب ہے یا نہیں؟ دونوں میں سے جو درست صورت ہو، اسے مؤید ومبر بمن فرما کرعند اللہ ما جور ہوں۔ ألله هم أرنبي المحقّ میں سے جو درست صورت ہو، اسے مؤید ومبر بمن فرما کرعند اللہ ما جور ہوں۔ ألله هم أرنبي المحقّ حقّاً وارز قنبي اتباعه، اللّه هم أرنبي المباطل باطلاً وارز قنبي اجتنابه، فقط واللہ تعالی اعلم المواللہ مثال مؤیری (۱۲۲۵/ و ۱۳۳۲ه)

الجواب وبالله التوفيق: حامدا ومصليا ومسلما:

(۱) (ایمان ایک شرعی اصطلاح ہے، جس کے معنی آخری نبی حضور طِلاَ ایک ہوئی تمام باتوں جیسے: وحدانیت ،سابقہ تمام ادیان کی منسوخی ،حجہ بن عبدالله طِلاَ علم مجینه به ضرورة ممل طور پردل سے مان لیمنا ہے الإیسمان: التصدیق للرّسول فیما علم مجینه به ضرورة فضف صیلاً فیما علم اجمالاً فیما علم اجمالاً فیما علم ایمن الله من مختلف فضف صیلاً واجمالاً فیما علم اجمالاً (۱)، نیز قرآن کریم میں مختلف مقامات پراہل ایمان اور یہودون اری کوالگ الگ جماعت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اِنَّ اللَّذِیْنَ مَامُوْ وَ اللَّذِیْنَ اللَّر کُوا الآیة (الحج مَمنُهُ وَ اللَّدِیْنَ اللَّر کُوا الآیة (الحج نَمنُو وَ اللَّدِیْنَ اللَّر کُوا الآیة (الحج نَمنُو وَ اللَّدِیْنَ اللَّر کُوا الآیة (الحج نَمنُو وَ اللَّر اللهِ اللَّر تَعلی اور مُوس اور مشرکین ، الله تعالی ان سب کے درمیان قیامت کے روز (عملی ) فیصلہ کرے گا، اور قرآن کریم میں ہے الله تعالی ان سب کے درمیان قیامت کے روز (عملی ) فیصلہ کرے گا، اور قرآن کریم میں ہے دومین نَبْتُ عَفْرُ الْاِسْلامِ فِیْنُهُ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ " (سورہ نیاء: ۸۵)؛ یعنی حضور طِلاَ اللهِ کی بعثت کے بعداسلام کے علاوہ کوئی بھی دین (الله کے نزدیک) قابلِ قبول نہیں، یعنی تمام ادیان کودین اسلام نے منسوخ کردیا۔

الغرض مذکورہ بالا تعریف، قرآنی تعبیر، آیت قرآنی، نیز دیگر بے شار دلاکل سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ طالعی کے بعث کے بعد''مونین'' وہی لوگ ہیں جوآخری نبی محمد طالعی کے شریعت کودل سے ماننتے ہیں، لہذا یہود ونصاری کو''مونین'' کی فہرست میں شامل کرنا خطرناک

<sup>(</sup>١) كتاب المواقف: ٣/٥٢٤، ط:دار الجيل، بيروت.

تلبیس اور مداہنت فی الدین ہے،اگرواقعۂ اس کااعتقاد بھی ہوتواندیشۂ کفر ہے۔

(۲) یہ کہنا کہ"سیاسی وراثت کے فردِ اول حضرت ابو برصد یق رضی اللہ عنہ ہو ہے اور روحانی وراثت کے فردِ اول حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وراثت کے فردِ اول حضرت علی رضی اللہ عنہ جس طرح حضور شیائی یکھیے ہے ہیں وارث تھے، اسی طرح آپ (ابو بکر ") آنحضرت میائی یکھیے ہے کہ ووحانی وارث بھی تھے، پھر کیے بعد دیگر ہے جاروں خلفاء تک خلافت ِ ظاہرہ جس طرح منتقل ہوئی، خلافت ِ باطمنہ بھی منتقل ہوئی (۱)، شخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے اس کی صراحت باطمنہ بھی منتقل ہوئی (۱)، شخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے اس کی صراحت کی ہے (ملاحظہ ہو: منہاج السنة اور از اللہ الخفاء وغیرہ)، اس لیے اس طرح کی تقدیم گرا ہی اور راہِ حق سے انحواف کے شیع پرو پکنڈ سے سے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ سے انحواف کا متبیع پرو پکنڈ سے سے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ (۳) حضرت مولا نامفتی فضل رسول صاحب سیالوی کا فتو کی ہمارے پیش نظر نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں کچھ لکھنے سے معذور ہیں۔ فظوا اللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قاتسى اله آبادى نائب مفتى دارالعب ورديب 1٠/2/١٠ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحل عفالله عنه جمود حسن غفرله بلندشهرى، وقارعلى غفرله

اضافه ازحضرت مولا نامفتى سعيداحرصاحب يالنورى مرظله العالى

المحمد للدا جواب صحیح ہے ، قرآن کر یم میں سورة البینة میں دوجگہ یہود ونصاری پر کفروا کا اطلاق آیا ہے ، پہلی ہی آیت میں ہے: لَمْ یَکُنِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشُو کِیْنَ الْآلَاقَ آیا ہے ، پہلی ہی آیت میں ہے: لَمْ یَکُنِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشُو کِیْنَ الآیة: جولوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں ہے (آپ طِلْتَ اَیْنَ اِللّٰہ کا عظیم کفرسے) جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، لینی اللّٰہ کا عظیم رسول (محمد طِلْتَ اِیْنَ مُن اللّٰہ کا عظیم رسول (محمد طِلْتَ اَیْنَ عَلَیْ مضامین ہوں (اروب کو) پاک صحیفے (قرآن) پڑھ کرسائے، جس میں فیتی مضامین ہوں (اروب کو) باک صحیفے (قرآن) پڑھ کرسائے، جس میں فیتی مضامین ہوں (اروب کو) ایک من تقدّم علیّا

لم یکن إمامًا والرّدَ علیه. حضرت مولا نا عبدالرحیمٌ والد ما جدشاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ایل رقم طراز ہیں:''حضرت امام مقتد کی خواجہ'' حمد پارسا'' قدرس مرہ نے رسالہ'' قدسیہ'' میں کھھا ہے کہ:اہل حقیق برآ نند کہ امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ بعداز حضرت رسالت پناہ ﷺ ازال خلفاء کہ برامیر المونین مقدم بودہ اند ہم نسبت باطن تربیت یا فتہ اند ، بیعنی اہل حقیق کے نزدیک حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ نے آنخضرت ﷺ کے بعد ان خلفاء سے جوآپ سے پہلے خلیفہ ہوئے ، نسبت باطنی کی تربیت یائی ہے۔ (معارف صوفیہ: / ۵۳۸ بحوالہ ارشاد رجیمیہ: / ۷ ۔ (پس جوقر آن ورسول پر ایمان لائیں گے وہی بلیورز ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ بدستوران بلیورزر ہیں گے )۔

پھرآ یت ۲ میں ہے:اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِ کِیْنَ الآیة: بِشَک جولوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے مشکر ہوئے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بھی لوگ بدترین خلائق ہیں (پس جو یہود ونصاری نبی طِلْقَیْظِ پُرا بمان نہیں لائے وہ بلیورز کیسے ہوسکتے ہیں؟)

حرره:سعيداحرعفااللهعنه يالن يوري

#### زندوں کوبھی ثواب پہنچایا جاسکتاہے؟

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

ایک سوال کا جواب جا ہتا ہوں امید کہ عنایت فرما ئیں۔

سوال: ﴿ ١٣﴾ کیا فرماتے ہیں علائے دین ایسے خض کے بارے میں جو کہ قرآن مجید پڑھ کر،
یا پھر کسی اور خیر کے کام میں حصہ لے کر، اس کا ثواب اپنے زندہ والدین کو پہو نچانا چاہتا ہے، حضرت
مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ مکمل جواب مع حوالہ جات، خصوصًا قرآن وحدیث سے اس کا
جواب عنایت فرما کیں، امید کہ حضرت اس درخواست کو قبول فرما کیں گے۔ والسلام (۱۲۲۵/۱۲۲۵) ھ

الجواب وبالله التوفيق: حامدا ومسليا ومسلما، اما بعد:
قرآن مجيد برط كريا ويكركسى كار خير مين حصه لي كر، مردول كى طرح زندول كوبهى ايصالِ
ثواب كرنا درست ہے، كتاب وسنت و نيز فقهاء كى عبارات مين اس كا ثبوت ہے، قرآن شريف مين ہے: "وَاسْتَغْفِرْ لَينَا وَلِينْ فَيلْ وَلِيلْمُ وَمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ (سورة محد: الآية: ١٩)، و في سورة الحشر: رَبَّنَا اغْفِرْ لَيَا وَلِيخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ الله (الآية: ١٠) يدها معاصرين كو بحرا عام ہے (بيان القرآن: ١٥/١)، و في سورة نوح: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَ الله عَلَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (الآية: ١٨٠)، و في سورة الإسراء: وَقُلْ رَبِّ الْمُؤْمِنَاتِ (الآية: ١٨٠)، و في سورة الإسراء: وَقُلْ رَبِّ الْمُؤْمِنَاتِ (الآية: ١٨٠)، و في سورة الإسراء: وَقُلْ رَبِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (الآية بُـ١٢٥)، و في سورة الإسراء: وَقُلْ رَبِّ ثواب پہو نچانے کا ذکر ہے، جس میں زندہ اور مرحومین سب داخل ہیں، نیز ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلّم ا بی است کی طرف ہے بھی ایک مینڈ ھے کی قربانی کی "إن رسول اللّه علیہ وسلّم ا إذا أراد أن يضحي كبشين عظيمين سمينين أقر ئين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمّته لمن شهد اللّه بالتّوحيد وشهد له بالبلاغ، و ذبح الآخر عن محمّد وعن آل محمّد - صلّى اللّه عليه وسلّم" (ابن ماجة رقم العديث: ۱۳۲۲، باب أضاحي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) حدیث بالا سے ظاہر ہے کہ اس قربانی میں اس وقت موجود، گذشتہ اور آئندہ آنے والی ساری امت داخل ہے، اس طرح جنازہ میں ما ثورہ دعا: اللّه هم اغفر لحينا و ميّتنا إلخ (۱)، (جمارے زندول کو بھی بخش دے) ہے بھی زندول کے لیے الیال الله ہم الله ہم الله ہم الله علیه وسلّم کو الله علیہ وسلّم کا تائید ہوتی ہم کے دروں کے لیے الله ہم الله ہم الله ہم الله ہم الله ہم کا تائید ہوتی ہے۔

البحرالرائق ميس بے:فإن من صام أوصلى أوتصدق و جعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة و الجماعة . كذا في البدائع، وبهذا علم أنّه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيًا. (١٠٦/٣-١٠٥٠) كتاب الحج ، باب الحج عن الغير).

مذکورہ بالانصوص سے معلوم ہوا کہ زندوں کو بھی ایصالِ ثواب کرنا درست ہے خواہ قر آن مجید پڑھ کریا دیگر کسی کارِ خیر میں شرکت کر کے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه: الاحقر زين الاسلام قانتى اله آبا دى نائب مفتى دارالعب وديوبب سر ۱۴۳۲/۷/۳ الجواب صحيح: حبيب الرحن عفاالله عنه فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

## تواضع ، تكبراورعزتِ نفس كي حقيقت اور بالهمي فرق

السلام عليكم

سوال:﴿ ٣ ا﴾اسلام کا عزت نفس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ نیز اسلام میں(ا) نفس (۲)عزیےنفس(۳)احترام اور (۴)عزت سے کیا مراد ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ مواد فراہم

(١) أخرجه أبو داوُد باب الدّعاء للميّت، رقم:٣٢٠١.

كرين-والسلام (٢٣٥٢/د ٢٣٥١ه)

الجواب وبالله التوفيق:

نفس کے بیتین درجات ہیں،مشائخ طریقت کی صحبت میں رہ کرآ دمی ریاضت اور مجاہدہ کرکے "
"نفس اُمّار ہ" سے ترقی کر کے "نفس مطمئنّة" تک پنچتا ہے۔

نفس کے اندر کچھ اخلاقِ رذیلہ ہوتے ہیں، جن کی اصلاح اور تزکیہ کرکے اخلاقِ حمیدہ اور فاضلہ پیدا کیے جاتے ہیں، جن اخلاق حمیدہ کانفس میں پیدا کرنا مطلوب مستحسن ہے ان میں اعلیٰ درجہ کاخلق، تواضع ہے۔

'' تواضع'' کی حقیقت بیہ ہے کہا پنے کو حقیقت میں کمتر سمجھے، اپنے کسی کمال وخو بی پر گھمنڈ نہ کرے، نیار آئے، نہ شیخی بگھارے،محض انعام الہی سمجھ کراس کاشکر بجالائے۔

اخلاق رذیلہ مذمومہ جن سے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے ان میں بدترین رذیلہ '' تکبر'' ہے؛ جس کی حقیقت میہ ہے کہ کسی کمالِ دنیوی یا دنی میں اپنے آپ کو بداختیا رِخود دوسرے سے اس طرح برا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے میزام اور معصیت ہے۔ تواضع اور تکبرایک دوسرے کی ضدیں۔

(۲) عند نفسہ ان میں اور معصیت ہے۔ تواضع اور تکبرایک دوسرے کی ضدیں۔

(۲) عز کے نفس: ان دونوں (تواضع و تکبر) کے درمیان کی چیز ہے کہ تو اَضع کی راہ اختیار کرنے میں ایسا کوئی طریقہ نہ اختیار کرے، جس سے اپنی ذات کی تذلیل و بے غیرتی، یا ذلت ورسوائی ظاہر ہو مثلاً: کسی ضرورت مند کے لیے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا فی نفسہ جائز ہے، اور مانگ لینے میں اظہار کمتری ہے جو بظاہر تواضع ہے؛ لیکن نفس کو تذلیل سے بچانے کے خیال سے اظہار سوال سے گریز کرنا، عزت نفس ہے کہ اپنے نفس کو سوال کی ذلت سے او پر اٹھالینا اور ہاتھ پھیلانے کی رسوائی سے بالا رکھنا، عزت نفس کے تقاضہ سے ہے، جس میں بظاہر کبر کی ہو ہے مگر در حقیقت کبڑ ہیں ہے؛ بلکہ وصف محمود ہے، پس عزت نفس کے تقاضہ سے ہے، جس میں بظاہر کبر کی ہو ہے مگر در حقیقت کبڑ ہیں ہے؛ بلکہ وصف محمود ہے، پس عزت نفس کو تو رکھنا اپنے موقعہ پر مستحن چیز ہے۔

(٣) احترام بکسی کی بڑائی اورعظمت کا احساس کرنا ،اس کا مقابل اہانت ہے۔

(۴) عزت کے معنی بیں بزرگی، بڑائی، آبرو، شان، عظمت (فیروز اللغات) بربنائے انسانیت کسی کا احترام اور اس کی عزت کرنا، بزرگوں، والدین، اساتذہ وعلماء کی تعظیم اور عزت کرنا؛ لینی ان کے ساتھ اہانت آمیز یا ہے او بی پر ببنی کوئی سلوک کرنے سے احتراز کرنا، اسلامی تعلیمات میں شامل ہے، اسی طرح اپنے نفس (ذات) کی عزت اور احترام کرنے کا حکم ہے یعنی تکبر سے احتراز کرتے ہوئے وضع کا طریقہ اختیار کرے؛ لیکن ایسا طریقہ نہیں جس سے نفس یعنی آپ کی ذات کو ذلت ورسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یہی عزت نفس (خود داری) ہے، کسی مومن کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا، جائز نہیں ہے۔ فظواللہ تعالی اعلم

كتبهالاحقر زين الاسلام قاتتمى اللهآ بادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ٢٩/١٢/٢٢ هـ الجواب صحيح : حبيب الرمن عفاالله عنه محمود حسن غفرله بلند شهرى ،فخر الاسلام غفى عنه ، وقارعلى غفرله

#### قلب اور روح کے ذاکر ہونے کا مطلب

السلام عليم

سوال: ﴿۵ ا﴾ ہمارے جامعہ انثر فیہ کے شخ نے ہم کو کہا'' جب آپ ایک ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں تواس کو دل ایک مرتبہ پڑھتا ہے اور جب دل اس کوایک ہزار مرتبہ پڑھتا ہے تو روح اس کوایک مرتبہ پڑھتی ہے'' جیسا کہ میں شخ پر اعتاد کرتا ہوں اس لیے میں حوالہ نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے دوست جنہوں نے اس کوسنا وہ لوگ حوالہ مانگ رہے تھاب میرے تین سوال ہیں:

(۱) کیااس بات کا کوئی حوالہ موجودہے؟

(۲)جب ہم کسی شخ سے ملاقات کررہے ہوں اور بغیر حوالہ کے کوئی نئی چیز سن رہے ہوں تو کیا ہم کو ہروقت حوالہ تلاش کرنا چاہیے؟

(۳) اگر ہم کواعتماد کرنا جا ہیے اور ہروقت حوالہ کے پیچھے نہیں پڑنا جا ہیے تو ایسا کیوں؟ والسلام طارق محمود کو پائنجی متعلم دارالعب و مودیو بست (۱۱۲۹/د سرسیارہ)

الجواب بالله التوفيق:

(۱) کسی واسطے سے شیخ ہی سے حوالہ معلوم کر لیتے تو زیادہ طمانینت کا موجب بنیآ قرآن وحدیث کی کوئی منصوص بات نہیں ہے نہ ہی کوئی فقہی مسلہ ہے،میر سے خیال میں اپنی فراست یا حذاقت سے شخ نے بیہ بات فرما کرآ پ کوذکر کے دقت توجہ تام الی جانب القلب رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے؛ کیوں کہ غفلت ،غیر اللہ کی طرف توجہ، اور علائق دنیویہ سے تلبس کے *کثر*ت کی بنایر ، انسان زبان سے ذاکر ہوبھی جائے تو بھی قلب میں ذکر کارسوخ آسانی سے نہیں پیدا ہوتا؟اس لیے کہ جب انسان یکسوئی کے ساتھ ذکر باللیان کرتار ہتا ہے،تو علائق دنیویداس کے قلب سے منقطع ہوتے رہتے ہیں جتی کہ قلب کوتو جہ تا م مٰہ کو حقیقی ذات الٰہی کی طرف حاصل ہوجاتی ہے،اس وقت قلب ذا کربنتا ہے، اسی طرح روح جواس ہے بھی اعلیٰ اورالطف ہے اسے تو جہ تام مذکور حقیقی کی طرف قلب کے بہ کثرت ذاکر ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے ، اس کو شیخ نے سالک خاص کے احوال کے مطابق ایک ہزار کی تعدادِ سے مقید کر کے ظاہر کیا، ورنہ مٰدکور حقیقی ذات باری تعالیٰ کی طرف توجیہ تام علی اختلاف احوال السالکین اس سے کم مقدار میں بھی حاصل ہوسکتی ہے ،اور بعض کو اس پر حاصل نه ہوتو به بھی بعیدنہیں ، اورجنہیں رسوخ فی ذکراللہ حاصل ہو چکا انہیں اد نی توجہ ہے ذکر قلبی کی تو فیق مل جاتی ہے،ایسے کاملین کے لیے مذکور فی السوال عدد کہاں شرط ہوا! ہوسکتا ہے کہ مشاکخ طریقت نے اپنے تج بات کی روثنی میں سالکین کے اکثری احوال کو پیش نظر رکھ کریہ بات فرمائی ہو اورانہیں میں سے سی کا بیمقولہ ہو۔

(۳-۲) اپنے شیخ کی باتوں پراعتاد وطمانیت کے ساتھ یقین کرنا چاہیے، جواشکال ہوخود شیخ سے ہی اس کاحل دریافت کرنا چاہیے خواہ تحریری طور پر ہی ہو، اس سے راہ سلوک جلد طے ہوگا، ور نہ سے ہی اس کاحل دریافت کرنا چاہیے خواہ تحریری طور پر ہی ہو، اس سے راہ سلوک جلد طے ہوگا، ور نہ کبھی اس طرح کے اشکالات مانع بن کرسد راہ ہوجاتے ہیں، پھر فیض پہنچنا بند ہوجاتا اور تعلق بے فائدہ ہوجاتا ہے۔ باقی جو امر صراحة محکم شریعت کے خلاف معلوم ہو اور اس کی تحقیق شیخ سے کرنا در سری جگہ سے تحقیق کر سکتے ہیں، مگر شیخ جو کہ تبیع سنت اور پابند شریعت ہو اس کے ساتھ حسن طن سے کام لینا چاہیے۔ فظ واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قانتى الله آبا دى نائب مفتى دارالعب الم ديوبب له ميم رجب رسم ه الجواب هيچ : حبيب الرمن عفا الله عنه مجمود حسن غفر له بلند شهرى، فخر الاسلام

# روحانيت كي حقيقت

## کیاروحانیت مذہب سے بالاتر کوئی چیز ہے؟

السلام عليم

سوال: ﴿١٦﴾ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، جو محسوں کرتے ہیں کہ روحانیت ندہب سے بالاتر ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ندہب میں عالمی صدافت اور عالمگیر محبت کے بنیادی اصول کی تعلیم موجود ہے؛ اس لیے صرف اسلام کو ماننا ضروری نہیں، صوفیوں، کریا یوگی کرنے والوں اور دوسر سے مشہور ہندوستانی غیر مسلم سنتوں کو اپنا پیشوا اور روحانی رہنما مانو؟ براہ کرم راہ نمائی فرما کیں ۔ جزا کم اللہ واللام عرب محدہ امارات (۵۳۹/د ۱۳۲۸ھ)

الجواب وباللّدالتوفيق:

الله تعالیٰ تمام کا نئات کے تنہا خالق، مالک، رازق ہیں، وہی یکنا ذات رب کا نئات ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا اور دوسری تمام مخلوقات سے جدا انسان کے لیے رب کا نئات کی مرضی اوراحکام کے مطابق زندگی گذار نے کواس کی تخلیق کا مقصد قرار دیا؛ جسیا کہ ارشاد باری: "الَّدِی خَدَد قَ الْمَوْتَ وَالْحَیوٰةَ لِیَنْلُو کُمْ آیُکُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً "(موره ملک: ۲) ترجمہ: "جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، تاکیتمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کوٹ خض عمل میں زیادہ اچھا ہے"، نیز "و مَسِا خَلَقْتُ الْمَجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ "(الذاریات: ۵۲) ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان کواسی واسط بیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں' سے ظاہر ہے۔

انسان کے ساتھ حوائج بشریہ بھی ہیں، جنہیں پورا کرنے کی ذمہ داری ہے اور رب کا ئنات کی مرضی کے مطابق زندگی گذار کر اس کی رضاا ور قرب حاصل کرنا بھی اس کے ذمے ہے، اور ان

۔ دونوں ذمہداریوں سےعہدہ برآ ہونے کے لیےربّ کا ئنات نےعقل وشعور سےنواز کر،اسےارادہ واختیارےعمل کرنے کی قوت بخثی ،انسان کی عقل وشعور اور ارادہ واختیار کی قوت ، دوسر ے حیوانات ے عقل وشعورا درارادہ واختیار ہے بعض لحاظ ہے ممتازا درجدا ہونے کے ساتھ ایک بڑا فرق پیرکھتی ہے کہ؛ دوسرے حیوانات سے صرف افعال صا در ہوتے ہیں مثلا : کھانا پینا، کڑنا، بھڑنا کیکن ان افعال ہے کوئی نوریاظلمت کی کیفیت ان کے اندرپیدائہیں ہوتی ، جب کہ انسان سے بیافعال صادر ہوتے ہیں توا فعال یاان کے متعلقات کی وجہ ہے،اس کے قلب میں ظلمت ونور کااثر بھی پیدا ہوتا ہےاور ہر عمل کا اثر اچھے برے ہونے کے اعتبار سے ظلمت ونور کی شکل میں نفس انسانی کے اندر سرایت کرتا جاتا ہے،اچھیمل کرنے اور برےممل کو چھوڑنے اوران کے لیے کیے جانے والی ریاضتیں اور مجاہدات کی وجہ سےنور کی کیفیت اس کے اندرراسخ ہوتی جاتی ہے، یہ کیفیت نورانیہ اگراللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے تو وہ حقیقی اور واقعی روحانیت ہے، درنہ یہ کیفیت صرف وقتی چیک اور شیطانی عیمہ ہے، حقیقی روحانیت نہیں ہے؛ کیوں کہ ربّ کا ئنات کی مرضی کے مطابق اعمال صالحہ کرنے یا برےاعمال کے ترک میں مجاہدہ وریاضت کرنے سے جونورا نیت پیدا ہوتی ہےاس کا نام روحانیت ہے، رب کا ئنات سے قریب کرنے والی اس روحانیت کو پیش کرنے، بتلانے اور عمل کر کے سکھلانے کے لیےرب کا نئات ہر دور میں رسول اور نبی کومبعوث فرماتے رہے ہیں؛ جوروحانیت کا اعلیٰ نمونہ ہوتے تھے،اوران کالایاہواطریقہ روحانیت کا صحیح ترین طریقہ ہوتاتھا؛کیکن انبیائے سابقین کی بوری تعلیمات اور ان کامتند اسوہ حیات محفوظ نہیں رہا تو رب کا ئنات نے ان کے مٰداہب کومنسوخ کر کے اس کا م کے لیے سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ ﷺ کومبعوث فرمایا۔ آپ عِلاَيْقِيَامْ کی زندگی کا ہر پہلواور نقش قدم روحانیت کا زینہ ہے۔ارشاد باری ہے: لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللَّهِ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب:۲۱) ترجمہ:''تم لوگوں کے لیے (ایسے تخص کے لیے جو . اللہ ہے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہواور کثرت سے ذکرالٰہی کرتا ہو )رسول اللہ ﷺ کا ایک عمدہ نمونہ موجودتھا''،اورآ پ طِلْنُعْلِيَمْ کودی ہوئی شریعت (مذہب)ہی اصلی روحانیت کے حاصل کرنے كاذرابعه ب-رب كائنات في اعلان كرويا: 'إِنَّ اللِّدِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" (آل عمران: ١٩) ترجمه: 'بلاشبردین (حق اور مقبول) الله تعالی کنز دیک صرف اسلام ہی ہے' اور "وَمَنْ مَیْنَعْ غَیْسَ الْاِسْلَامِ دِیْنَا فَلَنْ یُفْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِیْ الْاَحِرَ قِ مِنَ الْسُحْسِرِیْنَ "(آلٸران:۸۵) ترجمہ:''اور جوشخص اسلام کے سواکسی دوسرے دین کوطلب کرے گا تو وہ ( دین ) اس (شخص ) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک )مقبول نہ ہوگا اورآخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا''۔

کوئی غیرمسلم خواہ کریا یوگی ہویاسنت مہنت، جب اپنی مرضی ہے کسی عمل کویا انسانی ذہن کے اختراعی اعمال کو،سبب روحانیت سمجھ کراختیار کرتا ہے اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعہ اس کو پختہ کرتا ہےتو ہوسکتا ہے کہ ریاضی عمل ہےاس کے قلب میں صفائی پیدا ہوجائے اور وہ جیک محسوں کرے،مگر چونکہ بیاللہ تعالیٰ کی مرضی کےمطابق اوراس کے بتائے ہوےاعمال کے ذریعینہیں ہے؛اس لیے حقیقی روحانیت اس سے حاصل نہیں ہوسکتی اور نہ ہی بیرمجاہدہ اور ریاضت قرب خداوندی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ مراب کوآ بشجھنے کا دھوکہ ہے ۔۔۔۔۔ بیکہنا کہ روحانیت مذہب سے بالاتر ہے، انسان کے خودساختہ مذہب اوراختراعی طریقہ کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ روحانیت اس خود ساختہ مذہب سے بالاتر ہے؛ کیوں کہ روحانیت رضائے الٰہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوے طریقہ سے حاصل کرنے کا نام ہے، لیکن جوشریعت (مذہب)رب کا ئنات نے نازل کی ہے اور انسانوں کے اختیار کرنے کے لیے جس نمونہ کو پیند کر کے اس نے خود بھیجا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ روحانیت اس شریعت ( مذہب ) سے بالاتر ہے، بیصر تکے دھوکہ ہوگا؛ کیوں کہ اللہ تعالٰی کی نازل کی ہوئی شریعت (مذہب) کی پیروی تو عین روحانیت ہے ---- نیز پیدعوی کرنا بھی غلط ہے کہ ہر مذہب میں عالمی صداقت اور محبت کے بنیادی اصول کی تعلیم موجود ہے؛ کیوں کہ زندگی میں پیش آنے والے گونا گون جزئیات میں صدافت کی چنداد هوری با تیں، اگر کسی خود ساختہ مذہب میں یائی بھی جاتی ہوں،مگروہ بھی کسی نہ کسی آسانی مذہب کا بچا کچا حصہ ہیں؛ کیکن انسان کی پوری زندگی اور اس کے حیات وممات کومحیط طریقة عمل، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات سے متعلق واضح غیرمبهم تفصیلات، نیز عبادات،اخلا قیات،حقوق العباد کے ہر ہر پہلو کی مفصل صاف صاف تعلیمات موجود ہوں، کارخانہ عالم کے قیام کا منشا اورانسانی زندگی کا مقصد واضح اور صرت کے طور پر بیان کیا گیا ہو، تمام شعبہائے زندگی میں غلط وصحیح رخ کی''معروف ومنکر'' کےعنوان سے دوٹوک نشاندہی کی گئی ہو۔اسی طرح قیامت کیا ہے؟اس کاتعلق انسانی زندگی ہے کس قتم کا ہے؟ قیامت کا بقین انسانی زندگی پر صلاح وفساد کےاعتبار سے کس درجہا ثر انداز ہے؟ زندگی کےاعمال کا نتیجہ قیامت میں جنت وجہنم کے بقینی تصور کے ساتھ کس طرح ظاہر ہوگا؟ان سب باتو ں کو عقلی دلائل اور نقلی پنجتگی کے ساتھ مضبوط طریقہ سے آشکارا کیا گیا ہو، بہ ساری تفصیلات زندگی کے پورے دستورِ حیات کی شکل میں صرف دین اسلام میں موجود ہیں۔رب کا ئنات نے اس ابدی مذہب کی تعلیمات واصول خود بیان فرمائے ہیں ،اور چھوٹی بڑی ہرتعلیم پریقین اورعمل کو ذریعہ نجات اور قرب ورضا کا باعث قرار دیا ہے،محمر رسول الله ﷺ کاس کا داعی پیغمبر اور نمونه بنایا ہے، آپ سِلانیاﷺ کے طریقہ اور سنت کے مطابق جو زندگی ہوگی وہ روحانیت والی زندگی ہوگی،جس میں ترک لذات کا بےسودمجامدہ نہیں ہے؛ بلکہ لذات كوشريعت الهبيركة الع كرنے كا مجامدہ ہے، بقول صحالي رسول الله عَلَيْنَا يَكِيَّا: "احتسب نومتي ما أحتسب فعي قبو متى "يعنى جس طرح مين اين نماز كوقرب الهي اورثواب كاذر يعيم تجهتا مون ،اس طرح این نیند(سونے ) کو جوسنت کےمطابق رضائے الہی کے لیے ہو،قرب وثواب کا ذریعہ مجھتا ہوں (۱)، لہذا دین اسلام برعمل ہی روحانیت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اور شریعت اسلامیہ مین روحانیت ہے،''روحانیت''شریعت اسلامیہ ہے جدا کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کسی دوسر سے طریقہ ہے حاصل کی جاستی ہے؛ جیسے آم کی مٹھاس آم سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔

خلاف پیمبر کسےرہ گزید کہ ہر گزیہ منزل نہ خواہدرسید

اس سے واضح ہوگیا کہ اختراعی ریاضت ومجاہدہ کرنے یا اپنی مرضی سے خلاف شریعت ترک لذات کرکے، روحانیت حاصل ہونے کا وعوکی کرنا نرا دھوکہ ہے ''ایں خیال است ومحال است (۱) عن أبني موسلی قبال لسمعافہ: کیف تقر آ؟ قال: سأنبنك بذلك أما أنا فأنام، ثم أقوم فاقرأ واحتسب نومتنی ما أحتسب في قومتي (أخوجه المخمسة إلاّ الترمذي) ليحیٰ حضرت ابومویؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معادؓ سے (جبکہ زمانہ حکومت یمن میں دونوں ملے تھے) فرمایا کہ تم کس کیفیت سے (شب کونماز میں) قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو سوتا ہوں پھر الحتا ہوں پھر (نماز میں) قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو سوتا ہوں پھر الحتا ہوں جسماا پی قرآن پڑھتا ہوں راساری رات بیدارنہیں رہتا) اور میں اپنے سونے میں ویبا ہی تو اب سمجھتا ہوں جسماا پی

وجنول'' \_ فقط والله تعالى اعلم

کتبهالاحقر زین الاسلام قاسمی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبب ۱۵ شعبان ۱۳۲۸ ه الجواب صیحی: حبیب الرحن عفاالله عنه مجمد ظفیر الدین غفرله مجمود حن غفرله بلندشهری

# ابل سنت والجماعة كى تعريف اوراس كالمصداق

سوال: ﴿ ١٤﴾ اب دنیامیں کون تی جماعت اہل سنت والجماعت ہے؟ (۱۷۰۴/د ا<u>۱۳۳۱</u> هـ) الجواب وباللہ التوفیق:

اس کو سمجھنے سے پہلے اہل سنت والجماعت کی حقیقت سمجھیے ، اہل سنت والجماعت دو باتوں پر مشتمل ہے(۱)ا تباع سنت، (۲)ا جماع امت،ان دونوں باتوں کو ماننے والے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔

پہلی بات اتباع سنت، آنخضرت میلائی آیا کی سنت کے ساتھ خافاء راشدین کی سنت کو بھی شامل کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضورا کرم میلائی آیا گئی جب تک دنیا میں رہے، صحابہ کرام کا عمل وقعل آپ میلائی آیا گئی ہے کہ چھورا کرم میلائی آیا گئی ہے کہ چھو کو جھو کو جھو کو جھو کو کمل پیرا ہوتے، لیکن بعد کے لیے آپ میلائی آبھی اتباع کے ساتھ خافاء راشدین کی سنت کی اتباع کے ساتھ خافاء راشدین کی سنت کی اتباع کرنے اوراس کو مضبوطی ہے بکر نے کی تلقین فرماتے۔ کے مما ورد فعی المحدیث: علیکم بسنت و وسنة المنحلفاء الوّ اشدین المعہدیین تمسکوا بھا و عضوا علیھا بالنّو اجذ (۱)، بسنت و وسنة المنحلفاء الوّ اشدین المعہدیین تمسکوا بھا و عضوا علیھا بالنّو اجذ (۱)، خسم مرجع کی طرف لوٹی ہے، لہذا "ھا" کا مرجع "سنة المخلفاء" ہوا، اوراس تا کیدکر نے ضمیر، قریب مرجع کی طرف لوٹی ہے، لہذا "ھا" کا مرجع "سنة المخلفاء" ہوا، اوراس تا کیدکر نے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بی میل میں میر دو یا منکر ہوسکا ہے؛ اس لیے حضور میل کرنے کے لیے تیار ہتا کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بی میں میر دو یا منکر ہوسکا ہے؛ اس لیے حضور میل کرنے کے لیے تیار ہتا میری سنت کے ساتھ میر سنت کے ساتھ میر سنت کی سنت کو ہوسکا ہے؛ اس لیے حضور میل کرنے نے تاکید فرمائی کہ میری سنت کے ساتھ میر حافظاء کی سنت کو بی سنت کو ہمل اللہ میکڑ و۔

دوسرى بات اجماع امت ہے، جس كے علق سے ارشاد بارى ہے: ' وَمَـنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَ تُ (۱) مشكاة المصابيح: /٣٠، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة). مَصِيْرًا ( سورہ نیاء:۱۱۵)،اور جو تخص رسول مقبول مَیانیا ہیائی کی مخالفت کرے گا بعداس کے کہاس کوام حق ظاہر ہو چکا تھااورمسلمانوں کا ( دینی ) راستہ چھوڑ کر دوسر بےراستہ ہولیا تو ہم اس کو ( دنیامیں ) جو کچھ وہ کرتا ہے، کرنے دیں گےاور ( آخرت )میں اس کوجہنم میں داخل کریں گےاوروہ بری جگہ ہے۔ بیہ آیت جمیت ِ اجماع کی سب سے بڑی دلیل ہے (۱) پس اہل سنت والجماعت کا مجموعہ دو ہاتیں هوئين: يهلى بات انتاعِ سنت به شمول سنت خلفاء، دوسرى اجماع امت؛ لهذا ابل سنت والجماعت مين سے ہونے کے لیے اتباعِ سنت اورا جماعِ امت کو ما نناضروری ہوا۔

48

آپ ﷺ کے دنیا سے یردہ فرمالینے کے بعدامت میں افتراق وانتشار پیدا ہوااور بہت سے فرقے وجود میں آئے ،بعض نے توضر دریاتِ دین ہی کا انکار کر دیا ،سو پہلوگ کا فرومر تد ہوگئے (۲) گرا کثریت ضروریاتِ دین کوشلیم کرتے ہوےاس پر قائم رہی ، پھرایک عرصہ کے بعدان اہل قبلہ میں بعض نے ان مسائل میں اختلاف کیا جوقر آن وحدیث سے صراحةً ثابت تھے، مثلاً: سوال قبر، بل صراط پر گزرنا، قیامت کے دن دیدار اللی، قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا، کرامت اولیاء کا حق ہونا وغیرہ،اور یہ جماعت ان باتوں کو عقل پر پر کھنے کی کوشش میں لگ گئی،نصوص میں تاویل یا ا نکار کی راہ اختیار کرنے گئی،جس کی بنا پر جاد ہُ حق ہے منحرف ہوگئی ۔۔۔۔ ان کے بالمقابل بڑی اكثريت نے نصوص كى بيروى ميں "مَا أنا عليه وأصحابي" كے مطابق صحاب كرام اور سلف صالحين كاطريقة اپنايا اوراينے ليے' اہل سنت والجماعت'' كالقب اختيار كيا، جس كاطر هُ امتياز ،اجماع امت كو (١) روي أن الشافعيُّ: سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدلُّ على أن الإجماع حجة، فقرأ

الـقرآن ثلث مأة مرة حتى وجـدهـذه الآية، وتقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المومنين حرام فو جـب أن يـكـون اتباع سبيل المومنين واجباً (مفاتيح الغيب للرّازي : ٣٥/١، سورة النساء، ط: دارالكتب العلمية بيروت)، واستدل الإمام الشافعيُّ على حجية الإجماع بهذه الآية (روح المعاني)، والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع (بيضاوي: ١/٢٣٧ سورة نساء: آیت: ۱۱۵، ط: دار الکتب العلمیة بیروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرةٌ قال: لما توفّي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم واستخلف أ بوبكر بعده وكفر من كفر من العرب (البخاري، رقم الحديث: ٤٢٨٣، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلّى الله عليه و سلّم).

۷۵

ماننااوراتباع سنت برگامزن ربنا ہے۔ یہی گروہ افراط وتفریط سے پاک اور صراطِ متعقیم پر رواں دواں ہے۔ علامہ ''ابن تیمیئ' لکھتے ہیں: فیان السّنة تتضمّن النّص، والجماعة تتضمّن الإجماع، فأهل السّنة والجماعة هم المتبعون للنّصٌ والإجماع (منها جالتہ الاجماء، ۱۲۲۳،ط،مر) للبذا جو لوگ ضروریات دین کو ماننے کے ساتھ اجماع امت اور اتباع سنت به شمول سنت خلفاء کے پیروکار ہول گے، ان کا شارا بل سنت والجماعت میں ہوگا۔

ا زز من الاسلام قانتمی الدا آبادی نائب مفتی دارالعب اوم دیوبت را ۱۱ اراس ۱۳۱۱ ه الجواب هیچی : حبیب الرحن عفالله عنه جمودهن غفرله بلندشهری فیخرالاسلام عفی عنه، وقارعلی غفرله مفتیان دارالا فیاء دارالعب و ریوبت ر

اضافه از حضرت مولا نامفتى سعيداً حمرصاحب يالنيوري مرظله العالى

الحمداللة! جواب بالكل صحيح به اوراب ابل السيّد والجماعد ائمدار بعد كے تبعين ميں مخصر بيں، علامداحد بن محمط طحطاوى رحمدالله (متوفى اسماه) جومشهور حنى فقيه بيں، اور علامه شاى رحمدالله ك اسماذ بيں، الدرالمخارك عاشيه من كتاب الذبائح ميں تحريفرماتے بيں: فعليه معاشِر الساذ بيں، الدرالمخارك عاشيه من كتاب الذبائح ميں تحريفرماتے بيں: فعليه كم معاشِر المسافية الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة، وهم الحنفيون، والمالكيون، والمالكيون، والمسافعيون، والمالكيون، والمالكيون، والمسافعيون، والحنبليون رحمهم الله، ومن كان خارجاً من هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار. (١٥٣/١٥) ترجمه: لهن المحاعت مؤمنين! تم پرلازم عن فهو من أهل البدعة والنار. (١٥٣/١٥) ترجمه: لهن المحاعت مؤمنين! تم پرلازم عن في يروى كرنا، جوائل النه والجماعة كهلاتا به الله منافق المحاعت مؤمنين! جياس نامانه ميں ناميه الله عنون المحادد ورخيوں ميں سے اور جوشن اس زمانه ميں ان عار فرائم بيں!

اور كيم الامت حضرت تقانوى قد سره في أة وروس كتبق: ٩٥ مين المحاب: الدرس الخامس والتسعون في المذاهب المُنتحلِة إلى الإسلام في زماننا: أهل الحق منهم: أهل السّنة والجماعة، المنحصرون بإجماع من يعتدُّ بهم في الحنفية، والشّافعية، والسّائحية، والحنابلة: ترجمه: سبق: ٩٥ مارك مان شاب كان شاب كبارك من جواسلام

کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں: اہل حق ان میں سے اہل السقہ والجماعہ ہیں، جو مخصر ہیں باجماع ان حضرات کے جن کا اعتبار کیا جاتا ہے: حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ میں۔ کتبہ: سعیدا حمد عفااللہ عنہ یالن یوری

4

### ا کابر دیوبند کے مسلک ومشرب کی وضاحت

محترم المقام حضرت العلام مفتى صاحب دارالا فقاء دارالعلوم ديوبند السلام عليكم ورحمة اللدوبر كاته

سوال: ﴿١٨﴾ .... (الف) علاء كرام بريلي كے فتوے كا اقتباس درج ہے: ''اكابر علاء ديو بند كے لفر وار تداد پر يقينی طور پر مطلع ہونے كے بعدا گران كو '' كافر' 'و '' مرتد' 'نہيں مانتے اور انہيں ' رحمة اللہ عليہ' كھتے ہيں، تو وہ بھی انہيں ميں سے ہيں، ان كى كتابيں پڑھنا، ان سے ربط ضبط قائم ركھنا، اور شادى، وليمه ياكسى قتم كى دعوت ميں شريك ہونا، ان كے پيچھے نماز پڑھنا قطعاً جائز نہيں، حرام ہے، اگر انہيں مسلمان جان كر نماز پڑھى تو خود بھى ايمان سے خارج ہوجائے گا' انتہى ۔

آج کل کے نو جوان طبقہ میں اور مسلمانوں میں کسی قتم کا فتنہ فساد ہو ہے بغیر سمجھاتے ہوئے، مذکورہ بالاعبارت کا ایک مدلل جواب تیار کیجئے اور ذیل کے پیتہ پر ججوایئے، ہم لوگ نہایت عمد گی کے ساتھ ان پوائنٹس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہتہ آہتہ طلبہ اور نوجوانوں کے ذہن کو صبح راستہ پر لانے کی کوشش کریں گے۔ کیا غضب ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے جب اکابر علماء نظامیہ خود حضرت فضیلت جنگ بانی جامعہ خوائن ہے معرولانا محمد قاسم نانوتو ی کے صاحبز اور کو مقرر کیا گیا تو کی کام کی گنجائش ہے؟

اسلامیہ ہائیاسکول ورنگل نزد پا پاہیٹے چمن شیر پورہ ورنگل۔اے۔ پی۔ (۴۶۲/د <u>۴۲۸)</u>ھ) ال**جواب وبالل**دالتو فیق:

ا کا برعلائے دیو بندمثلاً: امام العصر مولانا محمد قاسم نا نوتوی، محدث وقت فقیدالنفس مولا نارشید احمد گنگوہی ، تکییم الامت مجد دالملت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمهم الله وقدس الله اسرار ہم ، علم حدیث ، تفسیر ، فقہ ، وغیرہ ، علوم شرعیہ میں مہارت کا ملدر کھنے کے ساتھ علمی تبحر میں منفر دانہ شان کے مالک تھے، تقو کل ، طہارت ، تدین ، خدا ترسی ، خشیت وللہیت ، محبت اللی اور عثقِ رسول اکرم عِلاَئِنَا اِلَّا مِی اللَّائِنَا اِللَّا مِی اللَّائِنَا اِللَّا اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الْمِنْ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمِنْ الْمِ

#### . گرنه بیند بروزشپره چثم چشمه آفتاب را چه گناه(۱)

ان کی زندگیوں کا ایک ایک لیے لیے محبت اللی اور عشق رسول الله طِلاَیْتَیَامِ سے معمور ہے، ان کی زندگیاں سنت رسول طِلاَیْتَیَامِ اور نقش قدم نبوی طِلاَیْتِیَامِ کا عکس جمیل ہیں، ان حضرات اکابرین دیو بند کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ عشق رسول الله طِلاَیْتِیَام ہیں فنائیت پرشہادت دیتا ہے۔

یہ حضرات اکا برعلاء دیو بند دنیا میں عشقِ رسول مِسَائِلَهِ اللہ عسر شار محبتِ اللهی میں فنائیت کی زندگیاں گذار کراپنے اعمال حسنہ جسن نیت اور اخلاص وتقوی کا اثواب وصلہ رب کا نئات جل مجدہ سے پانے کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ،ان پاکباز نفوس فدسیہ پراللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں۔ رحمهم الله دحمة واسعة سے ورحم الله عبدا، قال: آمین .

ان اکابرعلاء دیوبندسے بالواسط اور بلا واسط خوشہ چینی کرنے والے اور ان کے علوم وعرفان کے بحر زخار سے فیض یافت، پورے عالم میں پھلے ہوے ہیں اور علوم نبوت کی اشاعت، احیائے سنت، نیز امحائے بدعت و صلالت کے ساتھ تبلیغ و وعظ، دعوت وار شاد کے کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ بیامور مذکورہ جس بڑے پیانے پراکا ہر علاء دیوبند کے متوسلین و منتبین کے ذریعہ پوری دنیا میں انجام پارہے ہیں۔کسی صاحب ِ نظر پر مخفی نہیں ہے۔ ذلک فیضل اللّٰه یو تیه من یشاء، فللْه المحمد والشّکو.

آج بھی ان اکابر علماء دیو بند امام العصر حجۃ الاسلام مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی،محدثِ وقت فقیہ النفس مولا نارشید احمر گنگوہی ، حکیم الامت مجد دالملت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمہم اللّٰہ کے ماننے والوں کی زندگیاں کھلی کتاب ہیں، جس میں آپ محبت الٰہی کی گرمی اورعشق رسول مِتَّالْتِهُیَّامُ کا نورانی

<sup>(</sup>۱)ا گر تیگا دڑکودن کی روثنی میں نظر نہ آئے تو اس میں سورج کی ٹیکندار نکیے کا قصور نہیں ہے۔

سوز پائیں گے،اتباع سنت کا اہتمام اورا حکام شرعید کی پابندی دیکھیں گے،اپنی اصلاح اور دینداری کی فکر کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دیندار نمازی بنانے کا اہتمام پائیں گے،نفس وشیطان کے دام میں الجھے ہوے بندوں کوان بندشوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا فرمانبر داربندہ اور اس کے رسول میلان ایکٹیے گئے کا اطاعت شعارامتی بنانے کی فکر وکوشش کرنے والا پائیں گے۔

ان اکا برعلائے دیو بند کے منسبین کے طور طریقوں ، ان کی کتابوں ، ان کے قائم کردہ مدارس سے آج بھی دین سے دور ، کفر والحاد کے دہانے پر کھڑ ہے ہو ہے لوگوں کی زند گیوں میں انقلاب پیدا ہور ہا ہے ، اصلاح ظاہر کے ساتھ ، باطن کی اصلاح کی فکر پیدا ہور ہی ہے ، عشق رسول سے اللہ علیہ اصلاح کی فکر پیدا ہور ہی ہے ، عشال وعقا کد کو اصل پیچان اور علامت انباع سنت اور بدعت سے نفرت کا جذبہ بیدار ہوکر اپنے اعمال وعقا کد کو درست کرنے کی فکر پیدا ہور ہی ہے۔ شکو اللّٰہ سعیھم و کشر أمثالهم.

اس کے علاوہ لوگ جو پچھ غلط سلط باتیں ان اکا بر علاء دیو بند کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی حیثیت بے بنیادا تہامات سے زائد پچھ نہیں ہے، جس کی طبیعت جاہے اس موضوع (اکا ہر پرلگائے گئے اتہامات اوراس کے جوابات) پر لکھی گئی منصفانہ ومحققانہ کتا بوں کا مطالعہ کرلے۔

فسوف ترى إذا انكشف الغبار

أفرس تحت رجلك أم حمار (١)

بلاشبان پا کبازنفو*ں قدسیہ کے* لیے "د حسمة اللّٰه علیه "کہنا، کہنے والے کے لیے باعث اجروثواب ہے۔

فتوی مذکور فی السوال کے اقتباس'' اکا برعلاء دیو بند کے کفر وارتداد پریقینی طورالخ'' کے سلسلہ میں عرض ہے:

میلی بات بید که حضرات اکا برعلاء دیو بندگی کتابول سے ازخود مطلب نکال کراسے غلط کہا گیا ہے، جب کہ وہ ان حضرات کا مقصود نہیں ہے، نہ ان کی عبارت سے نکاتا ہے، حضرات اکا بردیو بند نے خود اس سے برأت ظاہر کی ہے، ان اکا برعلاء دیو بند کا حاشا وکلا اس طرح کی گستاخی کو ارادۃ ا اختیار کرنا بہت دور کی بات ہے، وہ تو حاشیہ خیال میں آنے کو بھی ندموم وقتیج کہدرہے ہیں، ان کی (۱) جب غبار چھٹ جائے گا اس وقت معلوم ہوگا کہتم گھوڑے پرسوار ہویا گدھے پر۔ طرف الیی گستاخیوں کومنسوب کرنا بڑی خیانت اور جاہلانہ جسارت ہے، جب کہ ان معترضین پر مختلف طور سے واضح کیا جاچکا ہے اور متعدد کتا بول، لا تعدا دمضامین کے ذریعہ جواب سمجھا یا جاچکا ہے، مگر میسمجھ کرنا سمجھ بن رہے ہیں اور عوام کو غلط با تیں بتلا کر گمراہ کرنے کی ندموم کوشش کررہے ہیں، مولانا سرفراز خاں صفدر کی کتاب' عبارات اکابر'' میں بھی اس کی پوری وضاحت ہے، اس کو منگوا کرمطالعہ کرلیا جائے۔

دوسرى بات بيه به كداگر بفرض محال وبى مطلب كوئى نكالي جس كومعترضين زبردتى نكال كربتلا رب بين تو بهى متقد بين اورمتاخرين علاء فقهاء كه يهال متفقه مسئله به كداگركسى قول بين متعدد وجوه كفر كهول اورايك وجه عدم كفرى بهوتو عدم كفرى وجه كواختيار كرنامفتى كذمه لازم به، قال في المفتاوى الهندية: إذا كان في المسئلة و جوه توجب الكفر، و وجه و احديمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه. كذا في الخلاصة (الهندية: ۲۸۳/۲، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)، البذا اس ضابطه كي روسان كوكافرقر اردينا سراس غلط به

تیسری بات بیر که فتوی منسلکه کی عبارت'' کفر وار مداد پر پیشنی طور پر مطلع ہونے کے بعدا گرانہیں کا فر و مرید نہیں مانتے اور'' رحمۃ اللّٰدعلیہ'' کلھتے ہیں وہ بھی انہیں میں سے ہیں'' کی بابت عرض ہے کہ جب کفر فابت نہیں؛ بلکه اس کا شائبہ بھی نہیں ہے جبیبا کہ جواب (۱) میں تفصیل سے لکھ دیا گیا، بیٹی ہونا تو دور کی بات ہے جبیبا کہ'' عالمگیری'' کا حوالنقل ہوا تو'' رحمۃ اللّٰدعلیہ'' کلھنے یا کہنے سے منع کرنا کسی طرح درست نہیں ہوا، بلکہ قائل کا تحکم (زبردی تحکم لگانا) ہے؛ لہذا'' رحمۃ اللّٰدعلیہ'' کہنے واللا شخص نہ ایک نارج ہوا، نہ بی اس کی امامت میں کوئی کراجت پیدا ہوئی، بلکہ ان پاک بازنفوس فقر سید کے لیے رحمۃ اللّٰدعلیہ کھنا اور کہنا مستحسن، باعث ثواب ہے۔فتط واللّٰہ تعالیٰ اعلم

کتبهالاحقرزین الاسلام قانتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دبوبب ر ۱۳۲۸/۱۸ هد الجواب صحیح: ظفیر الدین غفرله مجمود حسن غفرله بلند شهری والجب مصب: حبب الرضن عفا الله عنه

# ا كابر ديوبند ہے متعلق بعض اہم مغالطوں كا جواب

سوال: ﴿١٩﴾....(ب) حضرت مفتى صاحب!

السلام عليم ورحمة الله وبركامة من السلام عليم ورحة ذيل اشتهارا يك بريلوي

مولوی کی طرف سے شائع ہواہے''

سنی میں اور و ہانی وہانی ہی ہیں

وہابی جماعت کے نیخ الاسلام مولوی حسین احمد (صدر مدرس دارانعب اوم دیوبنسکہ) اپنی کتاب ''الشّهاب النّاقب''ص:۵۳؍میں لکھتے ہیں:

''محمد بن عبدالوہاب نجدی ابتداء تیر ہویں صدی میں نجد عرب (ریاض) سے ظاہر ہوا اور چوں کہ یہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا؛ اس لیے اس نے اہلِ سنت والجماعت سے قبل وقال کیا، ان کو بالجبرا پنے خیالات کی تکلیف دیتارہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قبل کر نے کو باعث وقواب ورحمت شار کرتا رہا، اہل حرمین کو خصوصاً اور اہل ججاز کو عموماً، اس نے تکلیف شاقہ پہنچا کیں، سلف صالحین اور اتباع کی شان میں نہایت گتا خی اور بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے''۔ اس حوالہ سے بیٹا بت ہوگیا کہ' عبدالوہاب نجدی'' بدعقیدہ، اور گراہ تھا، اگر اہل سنت والجماعت سے ہوتا تو وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہتی سنی میں اخلاق نام کی کوئی شی ہے تو اپنے آپ کو شنی نہیں کہنا چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دھو کہ سے کہنا بھی چا ہے اور اگر دینا چا ہے۔

''وہانی''کون؟

وہائی،اہل حدیث، تبلیغی اور دیو بندی جماعت کےا کا برعلاء کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، کوئی بھی حوالہ اہل سنت والجماعت کے عالم کانہیں ہے۔

(۱) بانی تبلیغی جماعت کے پیرومرشد مولوی''رشید احمد گنگوہی'' لکھتے ہیں''محمد بن عبد الوہاب کےمقندیوں کو''وہائی'' کہاجا تا ہے۔(فآدی رشیدیہا/۱۱۱) (۲) دیوبندی سربراه مولوی' منظور نعمانی'' اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں :اور ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے کہتے ہیں کہ ہم بڑے تخت' وہائی' ہیں ۔(سوائح محمہ یوسف کا ندھلوی ۱۹۰)

(۳) تبلیغی دیوبندی مذہب کے سر پرست مولوی' 'زکریا کا ندھلوی' کہتے ہیں' مولوی صاحب میں خودتم سے بڑاوہ ابی ہوں'۔(سوانح مولانا محمہ یوسف:۱۹۲)

(۳) دیوبندی وتبلیغی جماعت کے مرکز ہدایت مولوی''اشرف علی تھانوی'' کی زبانی : بھائی یہاں' وہابی'' رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے پچھمت لایا کرو۔(اشرف السواخ: ۱۸۵۱)

(اشتہار مذکور کی عبارت ختم ہوئی)

اسلاميه مإئى اسكول ورنگل

ا*ستحریکا مدل* جواب مطلوب ہے۔ الجواب وباللہ التوفیق:

اشتہار ہذا کے حوالوں سے متعلق عرض ہے ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمۃ کی شیخ محمد بن عبدالوہ ہا بنجدی علیہ الرحمۃ کے متعلق بیرائے جوانہوں نے 'الشّہ ہاب الشّہ علی ہور کے جا تک ان کے بارے میں سیح حالات کا علم نہیں ہوا تھا اورا نگریزوں کی سازش سے ایک غلط پرو پیگنڈہ الشّخ محمد بن عبدالوہا ہو بدنام کرنے کے لیے کیا جارہا تھا، بعد میں جب مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمۃ کو شخمہ بن عبدالوہا ہو کی بارے میں سیح اور تحقیقی معلومات، ان کی اصل کتب کود کھ کر حاصل ہو ئیں تو آپ نے اپنی سابقہ دائے سے رجوع فرمالیا تھا؛ جوروزنامہ 'زمینداز' لا ہور سے اس وقت شالُع ہوا، نیز 'اکھمل المبیان' کتاب کے ص: ۹ پر یہ بیان درج ہے، جس کامتن حسب ذیل ہے:

''مجھ کواس امر کے اعلان کرنے میں ذرہ کس ویثی نہیں کہ میری وہ تحقیق ، جس کو میں بخلاف الل خدر جوم المدنہیں اورالشہا ب الل قب میں کھر چکا ہوں ، اس کی بناان کی تالیف وتصنیف پر نہتی ، بلکہ مخص افوا ہوں یا ان کے مخالفین کے اقوال پرتھی ، اب ان کی معتبر تالیف بتارہی ہے کہ ان کا خلاف المل سنت والجماعت سے اس قدر نہیں جیسا کہ ان کی نسبت مشہور کیا گیا ہے ؛ بلکہ چند جزوی امور میں صرف اس درجہ تک ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تکفیر تفسیق یا تصلیل نہیں کی جاسکتی 'واللہ اعلم ۔ صرف اس درجہ تک ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تکفیر تفسیق یا تصلیل نہیں کی جاسکتی 'واللہ اعلم ۔ حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی رحمة اللہ علیہ کی پوری عبارت اس طرح ہے:''محمد بن عبد الوہاب

کے مقتر یوں کو وہابی کہتے ہیں،ان کے عقا کدعمدہ تصاور مذہب حنبلی تھا،البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی،مگر وہ اوران کے مقتدی اجھے ہیں،مگر ہاں! جوحدسے بڑھ گئے ہیں ان میں فسادآ گیا اور عقا کدسب کے متحد ہیں،اعمال میں فرق حنی ،شافعی، ماکمی جنبلی کا ہے۔'' (فاوی رشیدیہ:۲۸۰،مگستاں کتاب گھر دیوبند)

یه بات ہرمسلمان جانتا ہے کہ چاروں ائمہ:امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ،امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ ،امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں اور ان کے ماننے والے نئی ہیں۔

تُتَخ محر بن عبد الو بابنجدى رحمة الله عليه خودا پند مسلك كى وضاحت كرتے ہوئ حرير فرماتے بين: ''إنّى ولله المحمد معبع ولست بمبتدع ، عقيدتي و ديني الله يه هو مذهب أهل السّنة والب ماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة واتباعهم'' ترجمه: ميں المحمد للدائم سلف كانتيج مول مبتدع (دين ميں فئ بات نكالنے والا) نہيں مول، ميراعقيده اور ميرادين جو ميں الله كردين كى حيثيت سے اختيار كيے ہوئ وہ المل سنت والجماعت'كا وہى طريقة ، مسلك ہے جو امت كے ائمه اربعه اوران كتبعين كا مسلك اور طريقة والجماعت'كا وہى طريقة محمد بن عبد الو باب كے خلاف پروپيكنده' از مولانا محمد منظور نعمانى عليه الرحمة ، كامطالعة فرماليا جائے۔

سوانح مولانا محمہ یوسف صاحبؒ سے جودوعبارتین نقل کی گئی ہیں بیا یک طویل گفتگو کا ایک کلوا ہے، پوری گفتگو اصل کتاب میں پڑھی جاسکتی ہے، پوری عبارت پڑھنے سے بات کے سجھنے میں کوئی دفت پیش ندائے گئی۔ دفت بیش کا گئی دو مرمولا نا محمد منظور نعمائی اور مولا نا محمد تحقی کہ دو ووت و بہلنے کا بیکام جس سے امت کو بڑا نفع ہور ہا ہے، لوگوں کے اندرد نئی بیداری پیدا ہو کر محمد میں آباد ہورہی ہیں، شرک و بدعت سے نفرت ہو کر سنت و شریعت سے محبت پیدا ہورہی ہے، حضرت مولا نا محمد الیاس کے انتقال کے بعداس کا م کو جاری و بر قرار رکھنے کی فکر کی جارہی تھی''اگلی عبارتوں کو دیکھنے سے بالکل واضح ہے کہ کسی بزرگ کے انتقال کے بعدان کے سنت

وشریعت میں ڈھلے ہوئے کام اور طریقہ کوترتی دینا ہی ان بزرگ سے تجی محبت اور عقیدت کی عامت ہے، نہ کہ ان کی قبر کوصرف زیارت گاہ بنا کرعقیدت ومحبت میں غلوکر نا، جو بساا وقات شرکیہ اعمال تک پہونچا دیتے ہیں جو قبر پرتی کہلاتی ہے''۔قبر پرتی کی مخالفت اور مزارات پر غیر شرعی طریقوں اور بدعات کے مٹانے میں چونکہ شخ عبدالوہا بنجدی کی شخصیت مشہور ہوگئی تھی، اس لحاظ سے مولا نا محمد منظور نعمائی نے پہلی عبارت میں اپنے کو وہائی کہا ہے اور شخ الحدیث مولا نا محمد زکر یا صاحب نے اپنے کو دہائی کہا ہے اور شخ الحدیث مولا نا محمد زکر یا صاحب نے اپنے کو دہائی کہا ہے اور شخ الحدیث مولا نا محمد الیاس صاحب نے اپنے کو دہائی کہا ہے، جس کا مطلب صاف طور پر ہیہ ہے کہ ہم مولا نا محمد الیاس صاحب نے دوسال کے بعد دعوت و تبلیخ کے ذریعہ دین کی اشاعت کر کے گمرا ہوں اور بے دینوں کو صاحب نے دینوں کو دینوں کو اور شریعت و سنت پڑ مل پیرا ہونے والا بنانے کی کوشش برقر اررکھیں گے، صرف ان کی کام سے نہ جڑیں، دین کی دعوت کا کام نہ کریں، صرف مزار کی زیارت کر سے تبرک حاصل کرلیا کریں، ہم اس نہ جڑیں، دین کی دعوت کا کام نہ کریں، صرف مزار کی زیارت کر سے تبرک حاصل کرلیا کریں، ہم اس کو ہر گزیدند نہیں کریں گے کہ لوگ ان کے کام سے کو ہرگزید نہیں کریں گے کہ لوگ ان کے کام نے کریں، میں اس گے۔

چوقی عبارت اشتہار ہذامیں اشرف السوائے سے نقل کی گئ ہے؛ بات یہ ہے کہ شیرینی یا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، قرآن وحدیث یا صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، اس خلاف سنت طریقہ کو منع کرنے میں مجمد بن عبد الوہاب کی شہرت عام تھی؛ اس لیے حضرت مولانا انثرف علی تھانوی علیہ الرحمة کے ارشاد کاصاف مطلب سیہ ہے کہ ہم اس فاتحہ کے طریقہ کو درست نہیں سمجھت ہیں '۔ سمجھت دیس ہے کہ ہم اس فاتحہ کے خلاف سمجھتے ہیں'۔

حاصل بیکه ان حضرات اکابر نے اپنے کو ہابی رسوم وبدعات کے مٹانے اور احیائے سنت کے لطظ سے کہا ہے، شخق '' محمد بن عبد الوہا ب'' کے جملہ اقوال واعمال میں ہم خیال ہونے ، یا ان سے متفق ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ، بلا شبہ حضرات اکابر دیو بند عقیدۃ اللی سنت والجماعت میں سے ہیں، مسلکا امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد وقعی مشربًا سلاسل اربعہ: چشتہ صابر یہ نقشبند یہ مجدد یہ، سہرور دیہ، قادریہ سے ارتباط روحانی اور نسبت باطنی حاصل کرنے والے اور ولی اللّٰ می فکر کے حاصل ہیں، اس بنیاد پر یہ حضرات حقیق اور واقعی سنی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آئیک فتوے میں تحریفر ماتے

میں: اس وقت اور ان اطراف میں وہائی تمبع سنت اور دیندار کو کہتے میں ۔ فناوی رشد یہ: ۱۱۰ (گلتان كتاب گھر ديوبند) \_ فقط والله تعالی اعلم

كتبهالاحقرزين الاسلام قائتمي اللهآبادي نائب مفتى دارالعب الم ديوبب ر ٢٦٠/٤/٨٣ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه ،ظفير الدين ،مجهودحسن غفرله بلندشهري ،وقارعلى غفرله ,فخرالاسلام

# فرقه مهدویه کے عقا کداورامام مهدی کی علامات احادیث کی روشنی میں

سوال: ﴿٢٠﴾ آپ نے مہدویہ فرقہ کا کافر ہوناسمجھایا ،ورنہ ہم ہندوستان کےمسلمان تو انہیں عام مسلمان ہی سجھتے تھے، میں ان کے كفرىيے عقائد کو تفصیلی طور پر جاننا حیا ہتا ہوں ،ان كے خلاف لکھی جانے والی کتابوں میں سے دو کتابیں'' مدیدمہدویہ''اور''مطالعہمہدویت''اگرآپ نیٹ پر ڈ لوادیں؛ کیوں کہ نبیٹ پر بیلوگ کافی کام کررہے ہیں،ان کی ویب سائٹ بھی آپ کی خدمت میں بھجوار ہا ہوں اس پر بھی تبصر ہ کریئے گا۔ غلام محمد ۱۸۸۸ د اسم اه

الجواب وباللهالتوفيق:

فرقهٔ مهدوی کی تحریک کا قائد'نسید محمد جون بوری' ہے،۱۴ جادی الاولی کی<u>ی ۸ ه</u>شر' جون پور" میں اس کی ولادت ہوئی ، والد کا نام'' بیسف'' اور مال کا نام'' آغا ملک' تھا، مگر بعد میں مہد و بول نے دونوں کا نام بدل کر عبر اللہ اور آمنہ کردیا، یہ شروع سے بہت جری وبہادر تھا، بے محابا امر بالمعروف ونهي عن المنكر كرتا فن خطابت ميں اپني مثال آپ تھا،اس كى باتيں جادو كى طرح اثر کرتی تھیں،عرصۂ دراز تک پہاڑوںاور وادیوں میں گو ثبتینی اختیار کی اور شخت ریاضت ومجاہد ہ کیا، مگرینخ کامل کی راہ نمائی نہ ہونے کی وجہ سے طریقۂ متنقیم سے ہٹ گیا،الفاظ کو غلط محمل پرحمل کر کے اوراشارات غیبی کے غلط معنی سمجھ کرمہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ، اور مختلف مقامات پر اور اسفار میں لوگول کواینے او پر ایمان لانے کی دعوت دی، اورام اء وسلاطین کو دعوتی خطوط بھی ارسال کیے، جس میں اس نے ککھا کہ میں'' محمد بن عبداللہ'' رسول اللہ کا ہم نام ہوں، مجھےاللہ نے ولایت مجمد بیرکا خاتم اوراینے نبی کی بزرگ امت برخلیفہ بنایا ہے، میں وہی شخص ہوں، جس کے آخری زمانہ میں مبعوث ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے، میں وہی شخص ہوں جس کا تذکرہ سابق صحیفوں میں ہے،اللہ نے مجھے مفترض الطاعة بنایا ہے،اےلوگو! مجھ پرائیمان لاؤ، جو مجھ پرائیمان نہیں لائے گا،اللہ اس کی سخت گرفت کریں گے۔

ندکورہ بالا با تیں ایسی تھیں جن کی قرآن وحدیث میں قطعاً گنجائش نتھی ، چنانچ تخلصین علاء کرام نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے قربانیاں دیں ، جن میں ہندوستان کے مشہور نامور محدث'' شخ علی متی'' مہاجر مدنی سرفہرست ہیں ، انہوں نے''علامہ سیوطی'' کے رسائل کی تلخیص کر کے''محمد جون پوری'' کے دعاوی پر سخت ردکیا۔

کتاب ہے، اس میں ص: کار پر ہے:

(۱) بحرحقا کق میں رواں بے میم احمد آئے تم ۔ بے میم احمد 'احد'' ہے، اور احد صرف اللہ کی ذات ہے: "قل ھو اللّٰه أحد"اس کا مطلب بیہوا کہ اللّٰہ زمین پر بیشکل مہدی ظاہر ہو گیا (العیاذ باللہ)

- (۲) میران صاحب (سیدمجمه جون پوری) کا دیدار، خدا کا دیدار ہوا کرتا تھا۔
  - (m) ہر لمحہ میران صاحب کے لیے ایک تازہ خدا ہوا کرتا تھا۔
- (۴) میران صاحب پہلے خدا تعالی کے عاشق تھے، مگر بعد میں خدا خودان پر عاشق ہو گیا۔
  - (۵) میران صاحب اولین وآخرین کاعلم رکھتے ہیں اوران کامشر کا فرہے۔
    - (۲) میران صاحب سی پینمبرسے کم نہیں۔
    - (2) میران صاحب کی صحبت کی تمنا بہت سے انبیاء نے کی ہے۔
  - (٨) ميران صاحب اورنبي كريم طِلانْقِيَكِمْ، ذات وصفات دونوں ميں قطعاً ايك ہيں \_
- (٩) میران صاحب کے توسط کے بغیر نبی کریم طِلاَتِیجَام بھی معرفت رب حاصل نہیں کر سکتے تھے۔
  - (١٠) میران صاحب کی اطاعت نبی کریم عِلانگیایِم ؓ کی طرح فرض ہونافطعی امر ہے۔
    - (۱۱) میران صاحب از جنس بشرنهیں تھے۔
- (۱۲)میرال صاحب کونہ کی نے جنانہ انہوں نے کسی کو جنا، (جب کہ بیصفت اللّٰدرب العزت کی ہے: کَمْ مَیلِدُ وَکَمْ یُوْلُدُ)
  - . (۱۳) میران صاحب نے فرمایا ہم انبیاء کے گروہ ہیں۔

ان کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے۔ ان کی ناقدری اللہ کی ناقدری ہے۔

(۱۵) میران صاحب نبی کریم طلان کی اور حاوران کی ولایت کامظهر ہیں ۔

(۱۲) میران صاحب کعبہ کے رب میں اور کعبدان کا طواف کرتا ہے۔

(ازمطالعهُ مهدويت مؤلفه حضرت مولا ناعبدالقوي صاحب)

(۱۷) فرض نمازوں کی تعداد چھہے۔

(۱۸) خطبۂ جمعہ کے قائل نہیں،عید کی نماز کے منکر ہیں،ان کی ایک الگ نثر بیت ہے،ان کی ذات ایمان وکفر کی معیار ہے۔

(۱۹) وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں،ان سے صغائر بھی سرز زمیں ہوتے۔

(۲۰) ان کوعر بی اور ہندی میں وحی آتی تھی۔

(٢١) حضرت آدمٌ سے حضرت عيسي کا تک ،سب كے سب ميران صاحب كے فيض يافتہ ہيں۔

(۲۲) میران صاحب کے زمانہ میں شہید ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ خودخون بہا ہو گیا۔

ان فاسد عقیدول کو ہندوستان کے نامور محدث'' شخطی متی 'علیہ الرحمۃ نے قلم بند کر کے علمائے حرمین سے فتو کی طلب کیا، جس میں علمائے حرمین نے بدا تفاق''سید محمہ جون پوری' اور ان کے تبعین کو کا فر مرتد و باغی قرار دیتے ہوئے، واجب القتل قرار دیا تھا، ہندوستان کے جملہ مفتیان کا بھی بہی مسلک ہے کہ دہ (میران صاحب جون پوری) اپنے فاسر عقیدوں کی بنیا دیرکا فرومر تدہے۔

### آیاتِ قرآنیه میں مهدوبوں کی تحریف:

مهدويوں كا دعوىٰ كرنا كه (قرآن كريم ميں) المحاره مقامات ير ' محمد جون پورى' كا تذكره ہے، به دعوىٰ بلا دليل، نيز تفسير بالرائ اور تفسير وتوضيح ميں جمہور علاء سے انحراف كے باعث قابلِ قبول نہيں، بلكه مردود ہے۔ قرآن ميں جہال كہيں''نور' كالفظآيا ہے مثلاً: سورة نساء كى آيت:'' يَسْاَيُّها السَّاسُ قَلْدُ جَاءَ كُمْ بُورُها فَيْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْوَلُنَا اللَّيْكُمْ نُورْدًا مُبِينًا "(نابدہ:۱۵)، تعابن كى آيت: ' فَا مَعْدُواْ بِاللَّهِ وَرُدُّورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ "(مائدہ:۱۵)، تعابن كى آيت: ' فَا مَعْدُواْ بِاللَّهِ وَرُسُولِ فَا لَهُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ "(تعابن: ۸)؛ ان آيتوں ميں انہوں نے وَرَسُولِ فِو اللَّهُ دِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا نَهُول مِن اللَّهِ مَا مُعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ " (تعابن: ۸)؛ ان آيتوں ميں انہوں نے

نور سے ولایت مہدی مرادلیا ہے، جب کہ مفسرین نے نور سے قر آن کریم یاذاتِ نبوی کوم ادلیا ہے اوراسی پراہل اسلام کا اتفاق ہے؛اس لیے تفسیر بالرائے کی وجہ سے مٰدکورہ معنی مراد لینا قطۂا درست نهيں بلكهُ هلى تحريف ہے،اسى طرح انہوں نے سورهُ نساء كي آيت:'' فَأُو لَيْئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مْ مِنَ النَّبِيِّنْ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ ''(ناء:١٩) سے بلادليل' فرقه مہدویی'' کومرادلیاہے،اس آیت کامصداق اینے آپ کوگر داننا بھی خیانت اورافتر اءہے؛ کیوں کہ كت تفسير مثلاً تفسير كبير، روح المعاني ، كشاف وغيره مين مذكوره آيات كي تفسير ميں ان كا تذكره تك نهيں ب، اس طرح فَسوف يَأْتِي اللَّهُ بقَوْه يُحبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (١١رة ٥٢٠)، فَإِنْ يَكُفُو بهَا هَ وُلاَءِ فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ (انعام: ٩٠)وَإِنْ تَسَوَلُواْ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَیْسَ کُیمْ (مُد:۳۸)،اوران جیسی دیگرآیات کا مصداق بھی انہوں نے مہدوی فرقہ کو بتایا ہے، جوسراسر تحریف ہے، جب کہ پہلی آیت سے مراد مفسرین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق و خالا بھیا ، اہل یمن ، الل فارس یا انصار یا حضرت علی کرم الله وجهه (علی حسب الاختلاف) ہیں (۱)، دوسری آیت کے مصداق مفسرین کے اقوال کے مطابق مہاجرین، انصاریا اہل فارس ہیں، اسی طرح تیسری آیت کےمصداق انصاریااہل فارس ہیں (تفسیر کبیر :۵۲/۱۳، ط:بیروت)۔

 ے، پھر كيوں كراس سے ثانى مهدى مراد موسكتا ہے؟ قَالَ تَعَالَى: الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ امَنُوْا. (المؤن: ٤) ـ

سورہ کبن اسرائیل کی آیت: ۸۰ میں سُلْطنًا نَصِیْرًا (۱) سے بھی مراد' میاں سیدخوندمیر'' کولیا ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ذکورہ آیت ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی ہے؛ جس وقت نبی کریم مطابقاً کی ہم ہم ہم ہم ہم ہم کو اچھی جگہ پر پہنچا چھرت کررہے تھے اس وقت آپ میان کی ہم اے اللہ! مجھے کو اچھی جگہ پر پہنچا دے اور ظاہری غلبہ ومددمیرے لیے مقرر فرما تفییر کبیر، روح المعانی، کشاف وغیرہ کہیں بھی اس آیت کے خمن میں فرقہ مہدویہ یا اس کے بانی کا تذکرہ نہیں ہے۔

## مهدى موعود كى شخصيت وحيثيت اوران كى صفات:

احادیث شریفه میں امام مہدی کی جونشانیاں مذکور ہیں ان میں ایک بھی، ذرہ برابر''سیدمجر جون پوری' برصادق نہیں آتی؛ اس لیے ان کا مہدی موعود ہونے کا دعوکی کرنا سراسر خیانت ،بددیانتی اورشیطانی فریب ہے، امام مہدی کے تعلق سے جواحوال احادیث میں مذکور ہیں وہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں:
امام مہدی حجاز میں پیدا ہوں گے، اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے، پیشکل وصورت میں نبی کریم سیال ایک کے مشابہ ہوں گے، اہل بیت کے خاندان سے ہوں گے، پیشکل وصورت میں نبی کریم سیال کی مشابہ ہوں گے اور اخلاق وسیرت میں حضرت حسن شوال ایک کی طرح ہوں گے،
ان کی عمر چالیس سال ہوتے ہی، والی مجاز کا انتقال ہوگا، اور نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ میں (ا) وَقُلُ دَبِّ اَذْخِلْ نِی مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِدْرُ وَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِدْرُ اِسْ الیل : ۸۰)

اختلاف اٹھ گھڑا ہوگا،امام مہدی اس دوران ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے؛اس لیے فوراً'' مکہ''
کارخ کریں گے،مبادالوگ بیچان کرخلافت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر نہ ڈال دیں، یہاں
طواف کرتے ہوئے مقبولین انھیں بیچان لیں گے اور ڈھونڈتے ہوں ان کی قیام گاہ بیخی کر انھیں
طواف کرتے ہوئے مقبولین انھیں بیچان لیں گے اور ڈھونڈتے ہوں ان کی قیام گاہ بیخی کر انھیں
الآخر بیت اللہ شریف میں لے آئیں گے، جر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی، ان کی
تعداداس وقت ۱۳۳ رہوگی، وہ اس وقت کے افضل ترین مسلمان ہوں گے، بیافراد وہتھیار کی طاقت
سے تہی دست ہوں گے، امام مہدی کے ظہور کی خبر جاز میں بھیل جائے گی، اس وقت قریش کا ایک
شخص جس کا نام'' سفیانی'' ہوگا اور اس کی نفیال فیبلہ کلب کی ہوگی'' کہ'' پر جملہ کرنے کے لیے ایک
لشکرروانہ کرے گا جوذ والحلیفہ میں دھنس جائے گا، بھر سفیانی خود شکر لے کرمکے پر چڑھائی کرے گا،
مگر امام مہدی اس کوشک ت دے دیں گے، بے پناہ مال غنیمت حاصل ہوگا، باندیوں کی اتن کثر ت
مگر امام مہدی اس کوشک ت دے دیں گے، بے پناہ مال غنیمت حاصل ہوگا، باندیوں کی اتن کثر ت
ہوگی کہ وہ دشق کی طرف جانے والے راستے پر فروخت ہوں گی، آج کے دن اس شخص کو بڑا بر
قسمت سمجھا جائے گا جواس جہادوغنیمت میں شریک نہ ہوسکا؛ کیوں کہ لڑائی کے بعدامام مہدی خوب
دادود دہش کریں گے۔

امام مہدی کی ایسی کھلی کرامت کود کھے کرلوگ بیعت کے لیے ٹوٹ بڑیں گے، سب سے پہلے شام کے ابدال وعلاء اور عراق کی جماعت اور ٹولیاں حاضر خدمت ہوں گی، اس کے بعد امام مہدی مدینہ کارخ کریں گے اور دوخۂ اطہر پر حاضری کے بعد، شام کی طرف ایک شکر کے ساتھ کوچ کریں گے، وہاں عیسائیوں سے ڈبھیڑ ہوگی، جن کی تعداد آٹھ لاکھ ہوگی، مسلمان ان کے مقابلہ میں بہت کم ہوں گے، تین دن زبر دست خوں ریز جنگ ہوگی اور چوتھے دن اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح سے ہم کنار کریں گے اور مسلمان ''بیروت'' اور'' اٹلی'' کے دار الحکومت'' روم'' کو فتح کرلیں گے، پورے براعظم میں اسلامی فوج کھیل جائے گی، واپسی میں'' قسطنطنین' کے پاس شکر جمع ہوگا، ہیلی تکبیر پورے براعظم میں اسلامی فوج کھیل جائے گی، واپسی میں'' قسطنطنین' کے پاس شکر جمع ہوگا، ہیلی تکبیر سے دوسرے طرف کی فصیل منہدم ہوجائے گی اور شہر فسطنطنیہ فتح ہوجائے گی اور شہر کی فوجائے گی اور شہر کی فوجائے گی اور شہر کی خوب مالی غذم میں کی افواہ آئے گی اور وہ شام کی طرف کوچ کرے گا، مگر اس سے پہلے امام مہدی شام ہوگئے جکے ہوں کی افواہ آئے گی اور وہ شام کی طرف کوچ کرے گا، مگر اس سے پہلے امام مہدی شام ہوگئے جکے ہوں کے (مسلم)، یہیں دشق کی مصوبہ کے مشرق کی نیارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال گے (مسلم)، یہیں دشق کی مصوبہ کے مشرق کیارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال

اوراس کےلٹکر سے خوں ریز جنگ ہوگی ، د جال بھاگ کھڑا ہوگا ، مقام'' کد'' میں مسلمان اس کو گرفقار کرلیں گےاورابن مریم علیہالسلام اس کواینے نیزے سے آل کریں گے (منداحمہ)، یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی ،اسرائیل فتح ہوگا ،صہونیت ہمیشہ کے لیےمٹادی جائے گی ،اس دوران امام مہدی کفار ومشرکین کےخلاف عالمی جہاد چھٹریں گے، جزیہ موقوف ہوگا،خزیر کا قلع قمع ہوگا،صلیب کے پر نچے اڑیں گے اور پوری دنیا پر عالمی خلافت ِ راشدہ قائم ہوگی، بید دنیا والوں کے لیے انتہائی حسین دور ہوگا،مسلمان خوبمستغنی ہوں گے،ز مین اپنے خزانے اگل دے گی ،زکوۃ کا کوئی لینے والا نہ ملے گابغض وحسد، مکروفریب، ریا کاری ان سب سے سینہ یاک وصاف رہے گا،اس سال کے آخر میں امام مہدی کی وفات ہوگی اور ابن مریم علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر فن کردیں گے، بیتمام تفصیلات سیح احادیث سے ماخوذ ہیں۔ان سیح روایات کی روشنی میں ہر مخض د کیوسکتا ہے کہ امام مہدی كى كتنى علامتيں موصوف' دمجر جون يورى' يرمنطبق ہوتى ہيں۔(ماخوذاز:امام مہدی څخصيت وحقيقت )(۱) امام مهدی کس حدثت: نبی کریم طالباتیان اخری نبی بین اوردین کمل ہوچاہے، شریعت کےاحکام ابدی ہو چکے ہیں،کیکن انسان تغیر پیندوا قع ہوا ہے، چنانچہ ہر دور میں دین کے حوالے سےغلو وتشدد، جہالت وغفلت، بدعات وخرا فات اور افراط وتفریط ہوتی رہی ہے، گو کہ اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کی بعثت کا درواز ہ بند کردیا، مگران برائیوں کوختم کرنے کے لیے مجددین ومصلحین کا درواز ہ کھلا ہوا ہے، جو دین سے ان ساری خرافات کوختم کرتے ہیں جن سے اسلام کی شبیبہ بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یااس کے رخ زیبا پر بدنما داغ آتے ہیں،اس سلسلہ میں بنیادی حثیت کی حامل وہ حدیث ہے جوابوداؤ داور دیگر کتب میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (٢)،١١٠ امت ك سب سے پہلے مجد دسید نا حضرت' عمر بن عبد العزیز'' رحمہ اللہ ہیں، اس کے بعد ہر دور میں مجددین پیدا ہوتے رہے ہیں،جس کی آخری کڑی امام مہدی ہیں جواس امت کے آخری مجدد ہوں گے اور فتنہ وفساد، کفر والحاد کی گھنگور گھٹا میں نمودار ہو کرایمان کا چراغ روثن کریں گے؛اس لیےان کو خاتم

<sup>(</sup>۱) مؤلفه مولا نااسعد قاسم تنبهلی صاحب۔

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداؤد، رقم: ٢٩١٩، باب ما يذكر في قرن المائة.

تجدید، جامع الحجد دین، مجدد آخرالز مال اورامام الحجد دین کهرسکتے ہیں، چنانچہ حضرت مولا نارشیدا حمد
گنگوہی رحمت الشعلیفر ماتے ہیں: هـ و آخر صحد قدی هذه الاحمة (الکوکب الدری: ۲/ ۵۷)، وه
انعیائے کرام خصوصاً نی کریم طالفی آئے ہے برابر ہرگز نہ ہول گے، ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی، وه
شریعت محمد یہ پڑمل پیرا ہول گے اور دوسرول کو بھی اسی کی دعوت دیں گے، وہ نی بھی نہ ہول گے؛
کیوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہوچا ہے، اس لیے امام مہدی کا مرتبہ انبیائے کرام کے مرتبہ ہے بہت
کم تر ہوا؛ کیول کہ نبی اور مجدد ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے، امام مہدی محض ولی و مجدد ہول گے، جن
کا درجہ صحابہ سے بھی کم ہے؛ کیول کہ ولی کتنے ہی بلند مرتبہ پر کیول نہ پہو پنچ جائے وہ کسی صحابی کے
برابر ہرگز نہیں ہوسکتا چہ جائیکہ نبی کے برابر، اس لیے مہدوی فرقہ کا عقیدہ رکھنا کہ ''محمد جو نپوری'' کا
مرتبہ بیٹیمبر کے برابر ہے، قرآن وحدیث اور اجماع احت کے سراسر خلاف ہے، نہ وہ ولی ہے نہ ہی

كتبه الاحقر زين الاسلام قاسمى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وادبسب ۴/ ۱۳۳۵ هـ الجواب صحيح: مبيب الرحن عفاالله عنه جمود حسن غفرله بلند شهرى، وقارعلى غفرله مفتان دارالعب بي دوبيب ر

# شیعوں کے ائمہ اہل حق میں سے تھے اوران کی تعلیمات صحیح تھیں

محترم! السلام عليكم

سوال: ﴿٢١﴾ میرا آپ سے سوال شیعہ اماموں کے متعلق ہے۔(۱) ہمارے مسلک یعنی اہل سنت والجماعت کی نظر میں شیعہ اماموں کی کیا حیثیت ہے؟ اور (۲) کیا ان کے مزارات پر ہم لوگ اہل سنت والجماعت حاضری دے سکتے ہیں؟ اور بیامام کیا واقعی شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا ہم اہل سنت والجماعت ان کی تعلیمات کو فالوکر سکتے ہیں؟ برائے مہر بانی میرے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا۔ والسلام جنیز طبیرا ٹک پنجاب، پاکستان (۱۲/د سے ۱۳ اور) الجواب وبالله التوفيق: حامدا ومصليا ومسلما!

(۱) شیعه مذہب جن اکا برکوا مام معصوم کہتا ہے، انہوں نے نہ بھی' امامت'' کا دعویٰ کیا ، نہ کلوقِ خدا کوا پنی اطاعت کی دعوت دی؛ بلکہ وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے اکا برا ور مسلمانوں کی آنھوں کا نور تھے، ان کا دین و فدہب ، ان کا طور وطریقہ اور ان کی عبادت بھی شیعوں کے اصول وعقا ند کے مطابق نہیں ہوئی ، بلکہ وہ سب صحابہ اور تابعین کے طریقے پر تھے، مگر شیعہ مذہب ہمیں سے بتا تا ہے کہ اندر سے ان کے عقا نکہ کچھا ور تھے، از راہ تقیہ وہ مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے تھے، گویا شیعوں کے زویک خدانے امام معصوم بنا کر بھیجا بھی تواسے لوگوں کو جو دنیا کو کوئی ہدایت نہ دے سکے بلکہ ساری عمرابا ہی تقیہ میں مابوں رہے ، اور بار ہویں امام تو ایسے غائب ہوے کہ آج تک ان کا کہیں سراغ نہیں ۔

اس سے معلوم ہوا کہ شیعوں کا نظریۂ امامت نہ صرف آنخضرت عِلاَیٰ اِیْمِیْ کی رسالت ونبوت پر کاری ضرب لگا تا ہے؛ بل کہ بیسراسر عقل کے بھی خلاف ہے اور بیضدا کی تعلیم نہیں، بلکہ کسی بہودی دماغ کی ایجاد ہے (۱) اور چوں کہ شیعوں نے ان اماموں کی طرف بہت ہی الی با تیں منسوب کر رکھی ہیں کہ واقع میں ان اماموں کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؛ اس لیے ان کی وہی تعلیمات میں جوابل سنت والجماعت کے علاء کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، ہر بات جوان کی طرف منسوب ہو ہرگز قابل ا تباع نہیں ہے۔

(۲) جبہاں تک ان کے مزارات پر حاضر ہونے کی بات ہے، تو چوں کہ عموماً وہاں پر بدعات وخرافات اور غیر شرعی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ان کے مزارارت پر نہ جانا بہتر ہے،خصوصا شیعوں کے تہواروں کے ایام میں تو ہر گرنہیں جانا جا ہیے۔فقط داللّٰہ تعالیٰ اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قاتمى الهآبا دى نائب مفتى دارالعب ويوبب الجواب صحيح: حبيب الرحن عفا الله عنه مجمود حن غفرله بخز الاسلام، بلندشهرى، وقارعل غفرله

<sup>(</sup>ا)اختلاف امت اورصراط متنقم : ۲۰-۲۱ ، مكتبدرشید بههار نپور ـ

# ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی تقریروں اورتحریروں کے آئینے میں

سوال: ﴿٢٢﴾ میراسوال بیہ ہے کہ ڈاکٹر'' ذاکر نائک''صاحب کیسے آ دمی ہیں؟ کیاان کے عقائداہل السنّت والجماعت کےموافق ہیں؟

حدیث اور تفییر قرآن کے بارے میں ان کی رائے قابلِ اعتبار ہے یانہیں؟ نیز فقہ میں ان کا مسلک کیا ہے؟ وہ کس امام کے مقلد ہیں؟

ہم ان کی باتوں کوئن کران پڑمل کر سکتے ہیں یانہیں؟ از راو کرم تشفی بخش جواب عنایت فرما ئیں۔ المستنتی: ریاض احمد (الدّآباد)عالیہ پرنٹرس،اتر سوکیا(الدّآباد)عالیہ پرنٹرس،اتر سوکیا(الدّآباد)

(IMP 3/20M)

ڈاکٹر ذاکرنا کک صاحب مے متعلق اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔استفتاء بذا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے،اس میں ڈاکٹر صاحب کے عقائد،ان کا فقہی مسلک اور قر آن وحدیث سے متعلق ان کی تشریحات کے بارے میں تفصیلی جواب کی درخواست کی گئی ہے؛ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تقریر وتح ریکی روشنی میں ایک مفصل جواب لکھاجا تا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق والعصمة : حامدا ومصليا ومسلما!

ڈاکٹر''ذاکرنائک''صاحب کے بیانات میں صحیح عقیدے سے انحراف،قر آنِ کریم کی تفسیر میں تحریف من مانی تفسیر ، سائنسی تحقیقات سے مرعوبیت ، اسلام مخالف مغربی افکار سے ہم آ ہنگی اور فقہی مسائل میں سلفِ صالحین اور جمہو ِ امت کی راہ سے روگر دانی جیسی گراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں، نیز وہ امت ِ مسلمہ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع سے پھیر نے ، دینی مدارس سے برگشتہ کرنے اور علما سے حق سے عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں (۱) ذیل میں ان کی گمراہ کن باتوں میں سے چند مثالیں ملاحظ فرمائیں:

#### (۱) عقیده: (جوایک انتهائی نازک چیز ہے،جس میں تھوڑی سی بھی لغزش بسااوقات ایمان

(۱) دینی مدارس نیزعلائے حق سے عوام کو برگشتہ کرنے کے تین ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوشش

اں سلیلے میں'' مرکز المعارف جمیئ '' سے شائع ہونے والے ماہنامہ'' اسٹرن کریینٹ'' کاایک اقتباس ہی کافی ہے،ای سے تظند آ دمی ڈاکٹر ذاکر نا تک صاحب کی خطرناک ذہنیت کا انداز ہ لگاسکتا ہے۔

مضمون نگارر قمطراز ہے:'' تی ہاؤس ممبئ کے ایک پروگرام میں۔ جہاں میں موجود تھا۔اس کے والد ڈاکٹر''عبدالکریم ناٹک'' نے اعلان کیا کہ'' میرے بیٹے نے ایک ایسا طریقہ تلاش کیا ہے جس کی مدد سے ہرکوئی جو حافظ قرآن بننا چاہتا ہے،صرف تین/ دو ماہ کے اندر حافظ قرآن بن سکتا ہے، انھوں نے مدارس پرالزام لگایا کہ مدارس والے سب لل کربھی سوسال میں اس کا م کواننا آسان نہ کر سکے، پھر انھوں نے سامعین سے پوچھا کہ بتا ہے ان موجودہ مدارس کا کیا فائدہ ہے؟

آئی آرائیف (اسلا مک ریسری فاؤنڈیشن، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ادارہ) نے یہی چیز مبکی کے بڑے اردواخبارات میں بھی چیپوائی کہ ایک عربی سائنس دال سے اس کوایک ایسا طریقہ لل گیا ہے، جس کی بدولت طلبہ قرآن کر یم کو صرف تین / دو ماہ میں یا دکر سکتے ہیں، اس غیر معمولی ایجاد کی حقیقت جانے اور مزید تفصیلات کے لیے ''ایسٹرن کر سینٹ' میگزین نے اپنے دوٹر بیٹر صحافیوں کو جیجا، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ سرار وعولی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا، پور حقر آن کو ، ۲۹ دنوں میں حفظ کرنے کا جو نیا طریقہ تھا اس کی حقیقت بیتھی کہ استاذ قرآن کی ایک آیت کی علاوت کرتا ہے اور طالب علم اس کے پیچھے پڑھتا ہے؛ اس طرح وہ پور نے آن کو ٹتم کرتا ہے اور طالب علم اس کے پیچھے پڑھتا ہے؛ اس طرح وہ پور نے آن کو ٹتم کرتے ہیں اور طالب علم معرف تین / دوماہ میں قرآن کا حافظ ہوجا تا ہے؛ لیکن وہ طالب علم بغیر قرآن دکھے چند کرتے ہیں اور طالب علم مرف تین / دوم ہینوں کی ٹرینگ کے بعد اس طالب علم کواپئی یا دداشت کو پڑتہ کرنے کے لیے مزید تین سال درکار ہیں۔

کیا آپ کواس طریقہ میں غیر معمولی بات ملی؟ مدارس میں طلبہ دو/ تین سالوں میں حفظ کر لیتے ہیں ، پھھ ذہین طلبہا یک سال میں اور پچھ بہت ذہین طلبہا یک سال ہے بھی کم میں حفظ کر لیتے ہیں ۔ایسٹرن کریسنٹ کے <u>۲۰۰۸ کے ایک</u> شارے میں اس'' خی کھوئے'' پرایک مضمون موجود ہے۔

(بشكريه: ما هنامها يسٹرن كريسنٹ ممبئي، دسمبر ٢٠١٠)

#### ك لي خطره بن جاتى م الله متعلق داكتر صاحب كى چند باتين:

#### (الف)وشنواور برہما کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز ہے

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں فرماتے ہیں:

''اللہ تعالی کو ہندؤں کے معبودان کے نام سے پکارنا جائز ہے، جیسے''وشنو'' بمعنی رب اور ''بر ہما'' بمعنی''خالق''اس شرط کے ساتھ کہ''وشنو'' کے بارے میں میے تقیدہ ندر کھے کہ اس کے جپار ہاتھ ہیں اور پرندے برسوار ہیں''۔(اسلام اور عالمی اخوت:۳۳،ازڈاکٹر ذاکرنا ٹک)

حالاں کہ غیر عربی زبان کے اُنہی الفاظ سے اللہ کو پکارنا جائز ہے، جواللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہوں، ان کے علاوہ سے جائز نہیں، پس'' وشنو'' اور'' برہما'' جو ہندؤں کے شعار ہیں، ان سے اللہ کو پکارنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟

#### ب (ب) الله كاكلام كونساہ، اسے جانچنے كے ليے سائنس اور تكنالوجى سے گزار نا ضرورى ہے

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام کے دوران کہتے ہیں:

''ہرانسان سیبجھتا ہے کہ اس کی مقدس کتاب ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوراگر آپ چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ کون می کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے قواسے آخری امتحان یعنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ڈاریں، اگروہ جدید سائنس کے مطابق ہوتو سمجھ لیس کہ بیاللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے'' (المجواب علی ثلاثین جواباً علی أن ذا کو الهندي و أصحاب فکرہ منحر فون ضلالاً للشیخ یحی المحجوری)

اس کلام سے ڈاکٹر صاحب کی گمراہ کن جرائت، کتاب اللہ کے تیکن ان کی فکری بے راہ روی، نیز جد پیرسائنس سے خطرناک حدتک مرعوبیت کا پیتہ چلتا ہے کہ انھوں نے ہر آن بدلنے والی سائنسی تحقیقات کو آسانی کتابوں بالخصوص کلام الٰہی قر آن کریم کو پر کھنے کا معیار قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اس کا اعجاز ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں چیلنج کیا ہے۔

### (ج) فتوى دينے كاحق بركس وناكس كوہے

ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں: ' ہرکسی کے لیے فتوی دینا جائز ہے؛ اس لیے کہ فتوی کا

94

معنی رائے دیناہے'۔ (حوالۂ بالا)

یہاں ڈاکٹر صاحب فتو کی دینے جیسے اہم کام -جس میں (علامہ ابن القیم کے مطابق) مفتی ادکام اللی کے بیان میں ربّ کا کنات کا ترجمان اور اس کی نیابت میں و شخط کرنے کا ذے دار ہوتا ہے "لم تصلح مرتبة النّبلیغ بالرّ و ایة و الفتیا إلّا لمن اتّصف بالعلم و الصّدق… و إذا کان منصب التّوقیع عن الملوك بالمحل الّذي لا ینکر فضله و لا یجهل قدر ه ... فکیف بسمنصب التّوقیع عن ربّ الأرض و السّماوات، فحقیق بمن أقیم فی هذا فکیف بسمنصب التّوقیع عن ربّ الأرض و السّماوات، فحقیق بمن أقیم فی هذا المنتصب أن یعدله عدته و یتأهب له أهبته و أن یعلم قدر المقام الّذي أقیم فیه "المنتصب أن یعدله عدته و یتأهب له أهبته و أن یعلم قدر المقام الّذي أقیم فیه "بیل الله مرس و ناکس کے لیے اس کا جواز فراہم کررہے ہیں، اور انھوں نے قرآن کریم کی آیت بلکہ مرس و ناکس کے لیے اس کا جواز فراہم کررہے ہیں، اور انھوں نے قرآن کریم کی آیت و فائس الّوٰ الله کو الله کو اور صدیث نبوی "من أفتی بغیر علم کان إثمه علی من أفتاه" (۱) تو الله علم صدریافت کرو، اور صدیث نبوی "من أفتی بغیر علم کان إثمه علی من أفتاه" (۱) رایخی معلومات کے فتو کی دے دیتا ہے تو اس کا گناه فتو کی دینے والے پر ہوگا کو راموش کردیا۔

### (۲) تفسر قرآن مین من مانی تشریح لینی تحریف معنوی:

قرآن کریم کی تفییر کا معاملہ بڑانازک ہے؛ اس لیے کہ مفسر آیتِ کریمہ ہے، مرادِ خداوندی کی تغیین کرتا ہے کہ اللہ نے بیم می مراد لیا ہے؛ البنرا ناائل آدی کا اس وادی میں قدم رکھنا انتہائی خطرنا ک ہے، حدیث میں ہے: "من قال فی القرآن ہو أیه فأصاب فقد أخطاً "(۲) (یعنی جوآدی محض اپنی عقل سے تغییر کر بے تو اگر چہ وہ اتفاقاً درست معنی تک پہنے جائے، پھر بھی اسے غلطی کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے: "من قبال فی القرآن ہو أیه فلیتبو اً مقعدہ من النظر آن بر ایه فلیتبو اً مقعدہ من النظر ان نیز روایات وغیرہ سے قطع النظر ان نیز روایات وغیرہ سے قطع

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داؤد، باب تفسير القرآن عن رسول الله-صلّى الله عليه وسلّم - رقم: ٣٦٥٧

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذي، باب الّذي يفسر القرآن برأيه، رقم: ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي، باب الّذي يفسر القرآن برأيه، رقم: ٢٩٥٠.

نظر کر کے محض اپنی عقل وقیم کی مددسے تفییر کرے ) وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ (احسر جس۔
السر مذی: ۱۹۹/۱، وقع، ۱۹۹۱) اسی لیے مفسر کے لیے بہت میں شرائط ہیں، مثلاً: قرآن کی تمام آیوں پر
نظر، ذخیرہ صدیث سے متعلق وسیح معلومات ،عربی زبان اور اس کے قواعد بنحو، صرف اور اشتقاق اور
نظر، ذخیرہ صدیث کا اچھاعلم وغیرہ ۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، تو ان کے اندر ندکورہ شرائط
میں سے ایک بھی شرط ضروری حد تک نہیں پائی جاتی ، ندوہ عربی زبان اور اس کے قواعد سے کما حقہ
واقف ہیں اور نہ ذخیرہ صدیث پر گہری نظر ہے اور نہ ہی فصاحت و بلاغت سے کوئی زیادہ واقفیت
ہے۔ (ذیل کی مثالوں سے یہ باتیں واضح ہوجا ئیں گی ) جب کہ تفییر میں گراہی میں پڑنے کے جتنے
اسباب ہیں مثلاً: حضور طالتھ ہے ہو اور تعین سے منقول تغیر وں سے روگر دائی ، زمانے کے افکار
سے مرعوبیت اور قرآنِ کریم کے موضوع کو غلط سجھنا وغیرہ ، ڈاکٹر صاحب کے اندر بدرجہ اتم موجود
ہیں ؛ اسی لیے انھوں نے دسیوں آیوں کواپنی ناوا قفیت سے مثق شم بنایا ، ذیل میں چند نمونے ملاحظہ
ہیں ؛ اسی لیے انھوں نے دسیوں آیوں کواپنی ناوا قفیت سے مثق شم بنایا ، ذیل میں چند نمونے ملاحظہ

(الف) آيت كريمه: ﴿الرِّجَالُ قَوَّاهُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ﴾ (نساء: ٣٣) كَاتْفير بين دُّاكُرُ صاحب كهتِ بين:

لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ''قسوّام'' کامعنی ایک درجہاو پر ہونے کے ہیں؛کین اصل ''قسوام''، ''إقامة'' سے نکلا ہے،''إقامة''کا مطلب کھڑا ہونا ہے؛ لہذا ''إقامة'' کامطلب ہوا کہ ایک درجہ ذے داری میں اونچا ہے، نہ کہ فضیلت میں۔ (خطبات ذاکرنا نک: ۲۹۵،م:فرید بکڈ پودیل)

ڈاکٹر صاحب نے مغربی نظریہ مساوات کی تائید میں آیت قرآنی کی من مانی تغییر کرتے ہوے مردول کے ایک درجہ فضیلت میں اونچا ہونے کاففی کردی، جب کہ امت کے بڑے بڑے مفسرین نے فضیلت میں اونچا ہونے کامعنی بیان کیا ہے؛ چنال چہ" ابن کثیر" نے ہالوِ بّحالُ قَوَّ اُمُوْنَ عَلَی النِسآءِ کی کے تحت کھا: آی السرّجل قیم علی المواۃ آی ھو رئیسھا و کبیر ھا والحاکم علیها، مؤ دّبھا إذا اعوَجَت (۲۳/۲، بیروت) (لیخنی مردی حثیبت اس کی بیوی کے سامنے ماکم اور سردار کی ہے، ضرورت محسوس ہونے پرشو ہر بیوی کی مناسب تا دیب بھی کرسکتا ہے۔ نیز آیت کر یہ ہوؤ للرّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً کی کافسے میں درجۃ آی

في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة (ا/٢١٠) يعنى شوم بيوى في الدنيا والآخرة وغيره مين ايك درجه او نها به المنافرة والأخراء بنز والأخراء بنز والخرصاحب كي فيرحديث نبوى، لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يَسْجُدُن لأزواجهن (ا) يعنى الرالله كسواكسى اوركوسجده جائز بوتا تو مين ورتول كومكم ديتا كدوه ابخ شوم ول كوسجده كرين، كفلاف به السلط كما الردونول فضيلت مين برابر بوت وارشوم كوكورت بركوئي برترى حاصل فه بوتى توصفور سالتي المنظم عورتول كوابخده - جو انتهائي تعظيم به المنظم كول دية -

(ب) ڈاکٹر صاحب، ایک سوال'' قرآن کریم میں ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بیچ کی جنس صرف اللہ کو معلوم ہے؛ مگر اب سائنس کافی ترقی کرچکی ہے اور ہم آسانی سے الٹر اسونوگرافی کے ذریعے'' جنین' کی تعیین کر سکتے ہیں، کیا بیقر آئی آیت، میڈیکل سائنس کے خلاف نہیں ہے؟ کے ذریعے ہیں:

ڈاکٹر صاحب نے یہاں پرسائنسی تحقیق سے مرعوب ہوکر،اس سے پیدا ہونے والے سرسری اعتراض سے بچنے کے لیے،قرآن کی دوسری آیت اور صحابہ وتابعین سے منقول تفسیر کو پس پشت ڈالتے ہوے،ایک معروف معنی کا انکار کردیا اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقیداوران کی تعلیط کرڈالی۔

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داؤد، باب في حقّ الزّوج على المرأة، رقم: ٢١٣٠.

والکر معنی اور بہت سے مفسرین نے انکار میں اسکا ہے اور بہت سے مفسرین نے ایک اختال کے طور پر، پہلے معنی کا انکار کردینا اسکا ہے؛ لیکن دوسرے معنی کا انکار کردینا اسکا حتیال کے طور پر، پہلے معنی کے ضمن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے؛ لیکن دوسرے معنی کا انکار کردینا قطعاً صحیح نہیں؛ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی قلت تد پر اور تفییر میں صحابہ اور تابعین کے اقوال سے روگر دانی کی واضح دلیل ہے؛ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس معنی کی فئی کی ہے، اس کی طرف سورہ کرعد کی آتیت: ﴿اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنْشَی وَمَا تَغِیْصُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ (الرعد ۸)' لیعنی اللّٰد تعالیٰ کوسب خبر رہتی ہے کہ جو پچھکی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو پچھر حم میں کمی بیشی ہوتی ہے' اللّٰہ تعالیٰ کوسب خبر رہتی ہے کہ جو پچھکی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو پچھر حم میں کمی بیشی ہوتی ہے' اللّٰہ کارہ کررہی ہے، نیزمشہور تابعی اور تفییر کے امام حضرت قادہؓ سے بھی یہی معنی مروی ہے، چنا نچہ بیروت اللّٰہ کی آلف رائٹر مادر کی اور کوئیس، اس طرح ابن کیر گئر تعالیٰ کو اللّٰہ کی اور کوئیس، اس طرح ابن کیر گئر تھا دیر مدارک (۱۲۳ اس) میں اور شوکائی نے فتح القد ہے نے اپنی تفیر مدارک (۱۲ / ۱۱۱) میں اور شوکائی نے فتح القد ہے کہ ایک وظعی سے جو کہا کہ کین ڈاکٹر صاحب ان اکا برمفسرین کے بیان کردہ معنی کو فلط شجو کہا کہ کی اور کوئیل میں ، مذکورہ آتیت کا بیم معنی بیان فرمایا؛ لیکن ڈاکٹر صاحب ان اکا برمفسرین کے بیان کردہ معنی کو فلط شجو کہوکراسی پرمصرین ۔

صحیح جواب: آیتِ کریمہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کو ثابت کرنا ہے اور علم غیب در حقیقت اس نینی علم کو کہا جاتا ہے جو کس سبب ظاہری کے بغیر براہِ راست، کسی آلے کے بغیر حاصل ہو، نیز وہ کسی زمانے کے ساتھ مقید نہ ہو بلی آلات سے ڈاکٹروں کو حاصل ہونے والاعلم نہ نینی ہوتا ہے اور نہ ہی بلا واسطہ؛ بلکہ وہ محض ظنی ہے اور آلات کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے (نطفہ کے رخم مادر میں داخل ہونے کے ایک مقررہ مدت کے بعد؛ یعنی بچہ کی تصویر بننے کے بعد، لڑکا یالڑکی ہونا معلوم ہوتا ہے )؛ لہذا الٹر اسونو گرافی کے ذریعے حاصل ہونے والے اس طنی علم سے قرآئی آیت ہوئی اعتراض وارد نہ ہوگا۔

(ج) وُ اكرُّ صاحب آيت كريمه: ﴿ يَكَ يُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى النَّبِيُّ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى الْفُورِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ (الممتحنة: ١٢) كَلَّ شِيرِ مِن كَتِمْ بِين:

'' یہاں لفظ''بیعت'' استعال ہوا ہے اور بیعت کے لفظ میں ہمارے آج کل کے الکیشن کا مفہوم بھی شامل ہے؛ کیوں کہ حضور طلائی کیا اللہ کے رسول بھی تھے اور بیعت

سے مراد اُنھیں سر براہ حکومت تسلیم کرنا تھا، اسلام نے اسی دور میں عورتوں کو ووٹ دینے کاحق بھی تفویض کردیا تھا'' (اسلام میں خواتین کے حقوق: ۱۵۰ز ڈاکٹر ذاکرنا تک صاحب)

یہاں بھی ڈاکٹر صاحب آیت کی غلط تشر تے کرتے ہوے، اس سے عورت کے ووٹ دینے کا حق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کے ووٹ دینے کا حق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کا حضور خلائی آئی گئے گئے کہ جمہوریت کی حقیقت سے جولوگ کے جمہوریت کی حقیقت سے جولوگ واقف ہیں دہ انتخاب کی ہی قدیم شکل ہے، جب کہ جمہوریت کی حقیقت سے جولوگ واقف ہیں دہ ڈاکٹر صاحب کی پیشر تے بالکل واقع کے خلاف ہے اور تغییر قرآنی میں اپنی عقل کا بیجا استعال ہے؛ اس لیے کہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چند ہے کہ وہ سربراہ چند کے لیے اپنی رائے دیں اگر کئی شخص پر کشرت وا تفاق رائے نہ ہوتو وہ سربراہ نہ حضور حَلیٰ ایک مائی تعلیم کرنے سے اکارکردیں؟

( <sup>2</sup> ) سورہ مریم کی آیت: ﴿ یَسَانُحْتَ هلُوُنَ مَا کَانَ اَبُوْكِ اَمْواَ سَوْءٍ وَّمَا کَانَتُ اُمُّكِ
بَـغِیَّا ﴾ (مریم:۲۸) پرناتیجی سے کیا جانے والامعروف اشکال – حضرت مریم رضی الله عنها، حضرت ہارون کی بہن نہیں تھیں اور دونوں کے زمانے میں تقریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے – کے جواب میں فرماتے ہیں:

''عیسانی مشنری به کبتے ہیں کہ حضرت محمد طِاللَّهِ آیکم کو''یسوع میں'' کی والدہ (Mary) مریم اور ہارون کی بہن مریم میں فرق کا پیتنہیں تھا، حالال کدعر بی میں''اخت'' کے معنی اولاد کے بھی ہیں؛ اس لیے لوگوں نے مریم سے کہا کہ اے ہارون کی اولا داوراصل اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی ہے'' (اسلام پر چالیس اعتراضات،از: ڈاکٹر ذاکرنائک)

وُّ اَكْرُ صَاحَبُ كَى ، احاديث اور لغت سے ناوانی اور ناوا تفیت پر بنی ، استحقیق پر تیمرے کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہی کافی ہے ، حجم مسلم میں ہے : عن المغیرة بن شعبة قال: لما قدمت نحوران سألوني، فقالوا: إنكم تقرأون يا أخت هارون و موسى قبل عيسى بكذا و كذا، فلما قدمت على رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – سألته عن ذلك فقال: إنّهم كان يسمّون بأنبيائهم والصّالحين قبلهم. (۱)، ترجمه: حضرت مغيره بن شعبه بيان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، باب النّهي عن التّكني بأبي القاسم، رقم: ٢١٣٧.

کرتے ہیں کہ جب میں '' نجران' آیا تو (وہاں کے عیسائی لوگوں نے) مجھ سے پو چھا کہ: تم لوگ

یڈ کُٹ سے ہا۔ کُون کر لیخی اے ہارون کی بہن) پڑھتے ہو، جب کہ حضرت موئی، حضرت عیسیٰ سے
سینکڑ وں سال پہلے گذر گئے (لیخی موٹی اور ہارون کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے ہے تو مریم جو
حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں وہ ہارون کی بہن کیسے بن سیتی ہیں ) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں: میں جب
رسول اللہ طِلْلَیْقِیمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو، آپ سے اس سے متعلق دریافت کیا، آپ نے جواب
میں فرمایا کہ: وہ لوگ اپنے پیشر و نبیوں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا
کہ نبی اگرم طِلْلُونَیکِیمُ نے اس آیت کی وضاحت آج سے چودہ سوسال پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کا
خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، حضرت موئی کے بھائی حضرت ہارون کی بہن نہ
خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حی بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور بیدلوگ اپنے انبیاء اور گزشتہ
میرگزیدہ شخصیات کے ناموں پر اپنانام رکھا کرتے تھے، اس سے پنہ چلا کہ نہ بیکوئی نیااعتراض ہے
ادر نہ بی ای پی جانب سے جواب گھڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی تغییر ہے متعلق احادیث سے بے خبری کس قدر ہے کہ ذخیر ہُ احادیث وتغییر سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کے بجائے ،خودساختہ تاویل کررہے ہیں۔

(ھ) ڈاکٹر ذاکرنا تک صاحب آیت کریمہ:﴿وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْهَا﴾ (النازعات: ٣٠) کے متعلق کہتے ہیں:

''یہاں انڈے کے لیے استعال کیا جانے والاعربی لفظ ''دحلہ ا" ہے، جس کا مطلب شتر مرغ کا انڈ ان شرم نے کا انڈ از مین کی شکل سے مما ثلت رکھتا ہے؛ لہذا قر آن کریم مکمل در شگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، حالاں کہ اس وقت جب قر آن اتارا گیا بید خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چیٹی (Flat) ہے''۔ (خطبات ذاکر نائک، قرآن اور جدیر سائنس: ۲۵–۵۲)

یہاں پر ڈاکٹر صاحب سائنسی نظریہ سے مرعوب ہونے، نیز قر آنِ کریم کے موضوع (جوکہ توحید اور رسالت ہے اور باقی طبیعیات وغیرہ کی باتیں ضمناً ہیں) کو نہ بچھنے کی وجہ سے، زمین کی ہیئت کی تحقیق کرنے میں، آیت کریمہ سے غلط استدلال کرتے ہوئے آیت کی من مانی تشریح کررہے ہیں؛اس لیے کہ 'دھو، کالفظ ومادہ عربی زبان میں پھیلانے اور پھلاؤ کامفہوم رکھتاہے،

اسی کے مطابق 'د طہا' کی تفسیر وتر جمہ زمین کو پھیلانے ہے، اوراس میں موجودا شیاء کے پیدا کرنے سے کیا گیاہے (ملاحظہ ہوتفسیرابن کشر ) پیلفظ وما ڈ ہانڈے کے معنی میں نہیں آتا۔

(۳) احادیث نبویه سے ناوا قفیت:

ذخیرہ ٔ حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی جگہوں پر صحیح احادیث کے خلاف مسائل بتلائے، نیز کتنے ہی مقامات پر کسی مسئلے پر متعدداحادیث ہونے کے باوجود یہ کہہ ڈالا کہاں باب میں کوئی دلیل نہیں، ذیل میں ڈاکٹر صاحب کی احادیث سے تنگ دامنی یا دانستہ چثم پوثی کی چندمثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

#### ((اس) عورتول کے لیے حالت ِیض میں قرآن پڑھنے کا جواز

ایک پروگرام' 'گفتگو''میں عورت کے خاص ایام کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

" قرآن وحدیث میں نماز کی رخصت ہے؛ لیکن کسی حدیث میں نہیں کہوہ قرآن نہیں پڑھ کتی"۔

حالان كرتر مذى شريف مين صرح حديث ب: "لا تبقرأ الحائض و لا الجنب شيئًا من القرآن"(١) ليني جنبي اورحائضة قرآن ندير هيس -

آپغور کیجیے کہ ڈاکٹر صاحب نے سیحی وصرح حدیث کے موجود ہونے کے باوجود ، دعویٰ ہمہ دانی کرتے ہوےاس کاانکارکردیا۔

### (ب) خون سے وضوالو منے براحناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے

ڈ اکٹر صاحب ایک تقریر میں خون سے وضو ٹوٹے اور نہ ٹوٹے کے موضوع پر بات کرتے ہوں ۔ ہوے کہتے ہیں:

''بعض علمائے کرام، خصوصًا فقیہ حنفی سے متعلق علمائے کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے دوران خون بہہ جانے کی صورت میں کس کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا فتو کی (احناف کا فتو کی) بہت طویل ہے تا ہم ان کے اس نقطۂ نظر کی تائید میں بہ ظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے''۔ (حقیقت ذاکرنا تک۔۲۱۴۰، کنتید مدنید دیوبند)

 بات کہتے ہیں، حالال کہ خون سے وضوٹو ٹنے کے سلسلے میں بہت می حدیثیں مروی ہیں، نیز صحابہ کرام کا تعامل بھی اسی برر ہا۔ ذیل میں چندروا بیتیں ملاحظہ فرما ئیں:

(۱) أخرج البخاري عن عائشة -رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقالت: يا رسول الله! إنّى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصّلاة؟ قال: لا، إنّما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصَّلاة وإذا أدبَرتُ فاغسلِي عنك الدَّم قال هشام: قال أبي ثمّ توضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت(۱).

(۲) إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدّم ثمّ ليعدوضوء ه ويستقبل صلاته أخرجه الدّار قطني (۲) يتني دورانِ نمازا كركسى كَنكبير پُهوك عائز ات واست عاسي كمنون كودهوك اوروضود برائر -

(٣) عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: الوضوء من كل دم سائل. أخرجه ابن عدي في الكامل (٣) \_يعن نون بنے سے وضولازم ہوجا تا ہے۔

یہ اور ان کے علاوہ بہت می روایات کے باوجود، ڈاکٹر صاحب نے ، اپنی ناوا قفیت کا اظہار نہ کر کے مجتہدا نہ دعویٰ کردیا کہ ہہ ظاہر خون سے وضوٹو ٹنے برکوئی ثبوت نہیں ہے۔

#### (٤)مردوعورت كى نماز ميں فرق كرنا جائز نہيں

ایک دوسری جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مر داور تورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں فرماتے ہیں:
''کہیں بھی ایک صحیح ومتند حدیث نہیں ملتی، جس میں عورت کے لیے مرد سے علاحدہ طریقے
کے مطابق نماز اداکرنے کا حکم ہو، اس کے بجائے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت''ام درداء'' رضی
اللّٰہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ التحیات میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے''

یہاں ڈاکٹر صاحب نے دوباتیں سراسر غلط کھی ہیں:

(الف) نماز میں مردوعورت کے درمیان فرق کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں۔

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، باب غسل الدّم، رقم: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدّار قطني، باب في الوضوء من الخارج من البدن، رقم: ٥٥٢.

<sup>(</sup>m) نصب الرأيه، ا/٧٤، ناشر: دارالحديث، مصر.

(ب)عورتوں کومر دوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کہہ کران تمام احادیث کا افکار کردیا، جن میں مردوں اورعورتوں کی نماز کے درمیان فرق کا بیان موجود ہے۔ ذیل میں چندروایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

(١) أخرج البخاري عن النّبي - صلى اللّه عليه وسلّم- أنه قال: يا أيّها النّاس! مالكم حين نابكم شيء في الصّلاة، أخذتم في التصفيق، إنّما التّصفيق للنّساء (١)

ترجمہ: بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے (ایک مرتبہ)ارشاد فر مایا: لوگو! نماز میں اگر تہمیں کوئی چیز پیش آتی ہے تو تم ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر کیوں مارنے لگتے ہو؟ ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارنے کا حکم توعورتوں کے لیے ہے۔

(٢) عن وائـل بـن حـجـر قـال لـي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا وائل بن حجر! إذا صلّيت فاجْعل يَديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. (٢)

ترجمہ: طبرانی کی مجھم کبیر میں ہے: حضرت واکل بن ججرروایت کرتے ہیں کہ حضور عَلَا عَلَيْهِمَ نے مجھوسے فرمایا: جبتم نماز پڑھوتو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کا نوں کی لوتک اٹھاؤ اورعورت اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے۔

(٣)عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مرّ على المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة للك كالرجل. (٣)

ابوداؤد میں بزید بن حبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے میں کہ رسول اللہ طِلنَّیاتِیمُ کا گزر دوالیی عورتوں کے پاس سے ہوا، جونماز پڑھ رہی تھیں، تو حضور طِلنَّیاتِیمُ نے (ان عورتوں سے فرمایا) جبتم سجدے میں جاؤ، تو کچھ گوشت یعنی سرینیں زمین سے ملا لو؛اس لیے کہ عورت اس بارے میں مردی طرح نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) البخاري، رقم: ١٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطّبراني، رقم: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) السّنن الكبرى للبيهقي، رقم: ٢٢٣، باب ما يستحب للمرأة من ترك التّجافي في الرّكوع والسّجود.

(٣) سُـئـل ابن عمر كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- قال: كُنّ يتربّعن ثُم أُمِرْن أن يَحْتَفَوْن. (١)

ان روایات میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں مختلف طرح سے فرق کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ فقہاء نے اور بھی فرق بیان کیے ہیں، اس موضوع پر کاھی گئی کتا بوں میں تفصیل دیکھی جاستی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے بین بخاری شریف میں عورتوں کومردوں کی طرح بیشنے کا حکم ہے، تو بیا یک غلط انتساب ہے، حضرت ام الدرداء کی جس روایت کا ڈاکٹر ذاکرصا حب نے حوالہ دیاہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: "و کانت أمّ الدرداء تبحلس فی صلاتھا جلسة الرّجل و کانت فقیھةً "رہخاری شریف )(۲)

ترجمه:ام درداءرضی الله عنهااپنی نمازییں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں اور وہ فقیہہ تھیں۔

اس میں کہیں بھی حضور ﷺ کے قول وفعل کا ذکر نہیں ہے؛ بلکہ ایک صحابیہ کاعمل ہے، جس کا ذکر کر کے امام بخاری نے اشارہ بھی کر دیا کہ وہ خود فقیہہ تھیں، وہ اپنے اجتہا دسے ایسا کرتی تھیں، نیز امام بخاریؓ نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے، سند ذکر نہیں کی ۔

## (۲) ائمه مجهتدین کی اتباع سے فرار اور مسائلِ فقہید میں سوادِ اعظم کی راہ سے نمایاں انحراف:

ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی تحریرات اور تقریرات کی روشنی میں کسی امام کے متبع معلوم نہیں ہوتے؛ بلکہ اباحیت، جدت پسندی نیز غیر مقلدیت اور قکری آزادی کے شکار ہیں، صرف یہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی متعین امام کی تقلید نہیں کرتے؛ بلکہ ائمہ کی تقلید کرنے والے تخلص عوام کوعد م تقلید کی روش اپنانے کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے بیان کردہ مسائل میں کہیں کسی امام کا گہیں کسی امام کا قول واستباط کردہ تھم اپنی طرف منسوب کر کے نقل کرتے ہیں، اور کہیں خود مجہدانہ انداز پر مسئلے بیان کرنے گئے ہیں، جب کہ ان کو مسائل نقل کرتے ہیں، اور کہیں نود مجہدانہ انداز پر مسئلے بیان کرنے گئے ہیں، جب کہ ان کو مسائل نقل کرنے میں اس متعین امام کا نام لینا چاہیے، جفوں نے اس مسئلے کا استباط کیا ہے؛ تاکہ سننے والے کو یہ مخالطہ نہ ہوکہ قرآن وسنت سے صرف یہی ثابت ہے،

<sup>(</sup>ا) مسند أبي حنيفة، رقم: ٧٣، ط: الآداب، مصر.

<sup>(</sup>٢) البخاري، باب سنّة الجلوس في التّشهد، رقم: ٨٨٨.

1+4

اس کےعلاوہ جو دوسری باتیں لوگوں کے عمل میں ہیں، چاہے وہ قر آن وحدیث سے ثابت اورائمہ مجتہدین کا قول کیوں نہ ہو: غلط ہے۔ ذیل کی مثالوں سے مذکورہ باتوں کا بہنو بی انداز ہ ہوجائے گا۔

#### (الف) بلاوضوقر آن چھونا جائز ہے

ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں:

''بلاوضوقر آنِ کریم چھونے کی اجازت ہونی چاہیے''اخ

حالاں کہ ڈاکٹر صاحب کا بیقول آیتِ کریمہ ﴿لاَ یَـمَسُّـهُ اِلَّا الْـمُطَهَّرُوْنَ﴾ (واقعه: ٩٠) نیزتمام ائمہ مجتدین کے خلاف ہے۔ بیتو غیر مقلدین کا مذہب ہے۔

#### (ب) خطبه جعه عربی زبان کے بجائے مقامی زبان میں ہونا جا ہیے

ايك موقعه يرخطبرُ جمعه سے متعلق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

''میں سمجھتا ہوں کہ جمارے ملک میں جمعہ کا خطبہ مقامی علاقائی اور مادری زبانوں میں دیے جانے کاام تمام کیا جائے تا کہ .'' الخ

حالاں کہ حضور طِلْنَیْقِیْمُ کے زمانے سے لے کرآج تک خطبہ جمعہ عربی زبان میں دینے پر توارث چلا آرہا ہے، آج ڈاکٹر صاحب بدوعت دے رہے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے؛ توارث چلا آرہا ہے، آج ڈاکٹر صاحب بدوعت دے رہے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے؛ بھی موجود تھی؛ اس لیے کہ حضور طِلْنَیْقِیمُ کے زمانے میں بھی موجود تھی؛ اس لیے کہ حضور طِلْنَیْقِیمُ کے خطبہ میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے؛ لیکن حضور طِلْنَیْقِیمُ نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ ہیں دوسری زبان میں خطبہ ہیں دیا، اور نہ ہی بعد میں اس کا ترجمہ کروایا، اسی طرح صحابۂ کرام، تابعین، تبع تابعین اوران کے تبعین عرب سے نکل کرعجم میں گئے، مشرق ومغرب میں اسلام پھیلایا؛ لیکن ہرجگہ ہمیشہ خطبۂ جمعہ عربی ہی میں دیا، حالال کہ ان حضرات کو تبلغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی، جب کہ بحض صحابہ وتابعین رضی اللہ عالم کی زبان خوب جانے تھے؛ لیکن پھر بھی خطبۂ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ حاصلِ عنہم عجمیوں کی زبان خوب جانے تھے؛ لیکن پھر بھی خطبۂ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور تابعین عظام کا تعامل و مواظبت اور ساری امت کا کلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور تابعین عظام کا تعامل و مواظبت اور ساری امت کا کوارث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خطبۂ کربی زبان ہی میں ضروری ہے، یہاں تک کہ امام ما لک رحمۃ اللہ علیے فرمائے ہیں کہ جمعہ کی صحت کے لیے خطبہ کاعربی زبان میں ہونا ضروری ہے، اگر چہ پورا

مجمع عجميوں كا موء عربي كوئى نه جانتا مواورا كرعر بي ميں خطبه پر صف والا مجمع ميں كوئى نه موتو لوگوں پر ظهر كى ادائيگى لازم موگى ، جمعه ما قط موجائے كا "ولو كان المجمعاعة عجمًا لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يُحسن الإتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة" (حاشية المدسوقي على الشرح الكبير: الم٣٥، مناشر دارالفكر، بيروت ) نيز حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى رحمة الله علية فرماتے بين: خطبه كا خاص عربي زبان مى ميں مونا ضرورى ہے كه تمام مسلمانوں كامشرق ومغرب ميں ميشداى يرحمة الله علية فرارق دبلى)

#### (ج) تین طلاق سے ایک ہی طلاق ہونی جا ہے

ڈاکٹر ذاکرصاحب فرماتے ہیں:

'' تین طلاق کے لیے اتنی شرا اُطامیں، جن کا پورا ہونا ناممکن ہے، سعودیہ کے تین سوفتو ہے موجود میں؛ اس لیے طلاق ایک ہے، آج کے حالات کے مطابق ایک ہونی چاہیے'' (خطبات ذاکر نائک بحوالہ حقیقت ذاکرنائک:۳۳۱)

حالاں کہ صحابہ کرام، تابعین عظام ائمہ اربعہ اورجمہورامت، نیز موجودہ دور کے سعود بیر عربیہ کے تمام معتبر علا کے نزد کیا ایک جبس کے تمام معتبر علا کے نزد کیا ایک جبس اس کے تمام معتبر علا کے اندخلاق سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں ایک نہیں۔ اس مسئلے میں پوری تاریخ میں کسی معتبر عالم کا اختلاف نہیں، سوائے علامہ ابن جیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم کے کہلے کن پوری امت (جن میں بڑے بڑے تابعین، چاروں انمہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد بن ضبل شامل ہیں) کے مقابلے میں بان دو حضرات کی رائے قطعاً شافعی، امام مالک، اور امام احمد بن شبل شامل ہیں) کے مقابلے میں بان دو حضرات کی رائے قطعاً قابلِ اجباع نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے اجماعی حکم کے خلاف مسئلہ بیان کرکے امت کو گمراہ کررہے ہیں۔ یہ تحکم لین تابال سے واضح طور پر ثابت ہے، چند حدیثیں ملاحظہ فرما کیں:

(۱) وقال اللّيث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عَمَّنْ طَلَقَ ثَلَاثًا قال لو طَلَقْتَ مَوَّةً أو مَوَّتين (لكان لك الرجعة) فإن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَني بهذا (أي بالمراجعة) فإن طلّقها ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجًا غيره (بَخارى ثريف)(١)

<sup>(</sup>١) البخاري، باب بلا عنوان، رقم: ٥٣٣١.

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ جب اس شخص کے متعلق فتو کی دریافت کیا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہول، تو فرماتے اگر تو نے ایک یا دوطلاق دی ہوتی (تو رجوع کرسکتا تھا) اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھ کواس کا (یعنی رجعت کا) تھم دیا تھا، اور اگرتین طلاق دیدے تو عورت حرام ہوجائے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے مردسے نکاح کرے۔

(٢) عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء ٥ رجل فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحَموقَة ثمّ يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فإن الله عزّ وجل قال ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعُلُ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ عصيتَ ربّك وبانتُ منك امرأتُك. (أخرجه أبوداؤد) (١)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ابن عبال ؓ کے پاس تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس خاموش رہے ، میں سمجھا کہ وہ اس کی بیوی کو لؤادیں گے (رجعت کا حکم دیں گے ) مگر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حماقت کر بیٹھتا ہے ( تین طلاق دے دیتا ہے ) پھر چلاتا ہے ابن عباس! ابن عباس! بو (سنو!) ارشاد باری تعالیٰ ہے: '' جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راہ وکالتے ہیں۔ تم نے تو اپنے رب کی نا فرمانی کی ( تین طلاق دے دی) اس لیے تمہاری ہیوی تم سے جدا ہوگئی۔

(٣) وعن مالك بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: إنّى طلقتُ امرأتى مائة تطليقة ، فماذا ترى علي ؟ فقال ابن عباس: طُلِّقَتُ منك بثلاث، وسَبْعٌ وتسعون اتَّخذت بها آياتِ الله هُزُوا. (٢)

حضرت امام ما لک گویدروایت پیچی که ایک آدمی نے عبدالله ابن عباس سے دریافت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیدیں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباس نے جواب دیا: (ان میں سے) تین طلاقیں تیری بیوی پر پڑ گئیں، اور ستانو سے طلاقوں سے تو نے اللہ کی آیتوں کا کھلواڑ کیا۔

<sup>(</sup>١) ابوداؤد، باب في الطَّلاق على الهزل، رقم: ١٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) موطأ الإمام مالك، باب ما جاء في البقة، رقم: ١١٢٨.

(٣) عن مالك بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبدالله بن مسعود فقال: إنّى طلقتُ امرأتي شماني تطليقات ، قال ابن مسعود ، فماذا قيل لك ؟ قال: قيل لى: إنها قد بانتُ منى، فقال ابن مسعود صدقوا. (الحديث)(١)

حضرت امام ما لک گویدروایت پنجی که ایک آدمی عبدالله این مسعودٌ کے پاس آیا، اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دی ہیں۔حضرت این مسعودؓ نے پوچھا که لوگوں نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ سے کہا گیا کہ بیوی بائنہ ہوگی۔ تو حضرت این مسعودؓ نے فر مایا: چ کہا۔ (یعنی تین طلاقیں بڑگئیں)

(۵) حدثنا على بن محمد بن عبيد الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهرى نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدّثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عسمر أنّه طلق امر أنّه تطليقة وهى حائض ثمّ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنَّة. والسنَّة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قرء قال فأمرنى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فراجعتها ثم قال إذا هى طهرت فطلّق عند ذلك أو أمسِك فقلتُ يا رسول الله أرأيت لو أنّى طلقتها ثلثاً أكان يحلّ لي أن أراجعها قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. (٢)

حضرت حسن کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت ابن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ انھوں نے اپنی اہلیہ کو حالت ِیض میں ایک طلاق رے دی، پھرارا دہ کیا کہ دوطہروں میں بقیہ دوطلاقیں دیدیں گے، حضور افتدس میں بھیے اولائی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہا بن عمر!اس طرح اللہ نے تم کو حکم نہیں دیا ہے، تم نے سنت طریقہ سے کہ طلم کا ہے، تم نے سنت طریقہ سے کہ کو کھم نہیں دیا انتظار کیا جائے اور ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد حضوراکرم میں نیک گئے ہے۔ دوئ کرلیا پھر فرمایا: جب وہ پاک ہوجاوے تو تم کو اختیار ہے کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ میں نے رجوع کرلیا پھر فرمایا: جب وہ پاک ہوجاوے تو تم کو اختیار ہے

<sup>(</sup>١) موطأ الامام مالك، باب ما جاء في البقة، رقم: ١١٢٩.

<sup>(</sup>٢) السّنن للدّارقطني، كتاب الطّلاق والخلع والإيلاء وغيره، رقم: ٣٩٢٩.

چاہوتو طلاق دے دینایا اس کورو کے رکھنا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کے سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں دی ہوتیں تو کیا میرے لیے رجوع کرنا جائز ہوتا؟ حضور ﷺ نے فرماین ہیں، اس صورت میں ہیوی تم سے جدا ہوجاتی اور تمہارا یہ فعل (تین طلاقیں ایک ساتھ دینا) گناہ ہوتا۔

آپ نے دیکھا کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں تین طلاق سے تین ہی طلاق کے واقع ہونے کا تھم ہے۔ان کے علاوہ اور بہت می روایتیں صراحةٔ اس پر دلالت کرتی میں کہ تین طلاقوں سے تین ہی طلاق واقع ہوں گی ،ایکنہیں۔

نوت: ڈاکٹر ذاکرنا تک صاحب نے اپنی تقریر میں سعودیہ کے تین سوعلا کے فتو وَں کا حوالہ دیا ، پھراپنی رائے بھی پیش کی ؛ کیکن بیذ کرنہیں کیا کہ وہ کون سے علاء ہیں ، جب کہ سعودی عرب کی تحقیقاتِ علمیہ کے موقر مفتیان نے تین طلاق سے تین ہی طلاق کا فتو کی دیا ہے۔قرار داداس طرح ہے:

"بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل لجنة الدّائمة للبحوث والإفتاء في موضوع "الطّلاق الثّلاث بلفظ واحد" وبعد دراسة المسألة وتداول الرّأي واستعراض الأقوال الّتي قيلت فيها ومناقشة ما على كلّ قول من إيراد توصل المجلس بأكثريته إلى اختيار القول بوقوع الطّلاق الشّلاث بلفظ واحد ثلاثاً.... إلخ (مجلة البحوث الإسلامية، المجلد الأوّل، العدد الثّالث سنة ١٣٩٧هـ)

''ایک ہی لفظ کے ذریعے تین طلاق کے وقوع سے متعلق ، لسجنة الدّائمة للبحوث والإفتاء (مستقل ممیٹی برائے تحقیقات وافقاء) کی طرف سے تیار کردہ اور بیئة کبار العلماء (اکابر علماء کا بورڈ) کی نظامت عمومی کے جانب سے پیش کردہ مقالہ پر مطلع ہونے اور مسئلۂ زیر بحث پر غور وفکر کرکے اور اس سلسلے میں پیش کی گئی رایوں اور نقاط نظر کا جائزہ لینے نیز ہر قول پر وارد ہونے والے اعتراض پر مناقشہ کے بعد مجلس نے اپنی اکثریت سے - لفظ واحد سے تین طلاق دینے پر تین ہی طلاق واقع ہونے کے قول کو اختیار کیا''

( د ) ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام' گفتگو' میں تقریر کرتے ہوے مثورہ دیتے ہیں کہ:

#### "مسلمانون كواييا طريقة اپنانا جا ہے كه پورى دنيا ميں ايك دن عيد ہوسكے"-

ڈاکٹر صاحب کی بیرائے ارشادِ نبوی "صو موا لوؤیته و أفطو والوؤیته" (۱) "دیعنی چاند دکھ کرروزہ رکھواور چاندد کھے کر ہی روزے ختم کرو' کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقلِ سلیم کے بھی خلاف ہے؛ اس لیے کہ وحدتِ عید کا مسئلہ اصل میں اس بنیاد سے پیدا ہوتا ہے کہ عید کوایک تہوار یا ملکی تقریب یا قومی ڈے قرار دیا جائے؛ مگر بیدا نہائی غلط سوچ ہے؛ اس لیے کہ ہماری عیدین، یا مکمی تقریب یا قومی ڈے قرار دیا جائے؛ مگر بیدا نہائی غلط سوچ ہے؛ اس لیے کہ ہماری عیدین، رمضان اور محرم کوئی تہوار نہیں؛ بلکہ سب کی سب عبادات ہیں، نیز اوقات کا ہر ملک ہر خطہ میں وہاں کے افق کے اعتبار سے عتلف ہونالاز می ہے، ہم' "ہندوستان' میں جس وقت عصر کی نماز دیا جے ہیں، اس وقت' واشکٹن' میں صبح ہوتی ہے، جس وقت ہم' "ہندوستان' میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت بعض ممالک میں مغرب کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، نیز الیا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک میں جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے، ان حالات میں کسی ایک دن میں اپوری دنیاوالوں کے عیدمنانے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔

الغرض ان تقیدات کی روشی میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نا تک صاحب بہت سے مسائل میں اہل سنت والجماعت کے عقا کد سے ہے ہوئے ہیں، قرآن وحدیث کی تشریح میں لغت عرب اور سلف سے منقول تفاسیر کونظر انداز کر کے عقل خام کی مدد سے تغییر کر کے بخریف معنوی کے شکار ہیں، نیز وہ ( ڈاکٹر صاحب ) علوم شرعیہ اور مقاصد شریعت سے گہر کی واقفیت نہ ہونے کے باوجود، کسی امام کی تقلیہ نہیں کرتے؛ بلکہ اُلئے وہ انکہ جمجہدین پر تقید کرتے ہیں؛ اس لیے ان ( ڈاکٹر صاحب ) کی باتیں ہرگز قابل اعتبار نہیں، ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے بیانات سننا اور بلا تحقیق ان پڑوگر کرنا سخت مصر ہے۔ اور چونکہ واقعی حقیق کرنا ہر کس ونا کس کی بات نہیں؛ اس لیے ان کے پروگرام سے عامۃ المسلمین کو احتر از کرنا ضوروری ہے۔ نیز ہر مومون کو یہ بات بمیشہ محضر رکھنا چا ہیے کہ دین کا معاملہ، جوایک حساس معاملہ ہے، فروری ہے کہ دین کا معاملہ، جوایک حساس معاملہ ہے، فروری ہے کہ وہ تو تین کا معاملہ، جوایک حساس معاملہ ہے، فرحی بات بی شرحی کی بات پر انسان دین کی بات بی بی کرومک نہیں کرنا چا ہیے؛ بلکہ انسان پرضروری ہے کہ وہ غور کرلے کہ وہ آدمی دینی علوم میں کیا اہلیت رکھتا ہوگئی کہ بات پر ہر کومک نے بیا ہو تقدموا الشہور بصوم، دو قم: ۱۸۸۳.

ہے؟ کن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے؟ کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، اس کی وضع قطع، لباس، ہیت دیگر علاوسلحا سے میل کھاتی ہے یا نہیں؟ نیز معاصر قابل اعتاد علااور مشائخ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ای طرح یہ بھی دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس سے متاثر ہونے والوں اور اس کے گرد جمع ہونے والوں میں ضحیح دینی شعور رکھنے والے کئے ہیں اور دینی خدمات سے وابستہ معتبر لوگ کس حد تک؟ اگر کچھ معتبر لوگ قریب ہیں تو ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ کیوں قریب ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کی غلط نہی ، معلومات کی کمی یا کسی مصلحت مزعومہ کے تحت وہ قریب دکھائی دے تر ہے ہوں؟

حاصل میہ ہے کہ ان تمام باتوں کی تحقیق کے بعدا گراطمینان ہوجائے ، تبھی دینی معاملے میں اس کی باتیں قابلِ اعتبار اور لائق عمل طفر ہیں گی، ورنہ اس سے دور رہنے ہی میں ایمان کی سلامتی ہے، مشہور تابعی ' محمد بن سیرین' کا مقولہ ہے: ''إنّ هذا المعلم دین فانظر وا عمّن تأخذون دینکم'' یعنی دین کی باتوں کو سننے اور سیھنے کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور کر لوکہ کیسے لوگوں سے علم حاصل کررہے ہو اور دین سیکھر ہے ہو۔اللہ تعالی ہرایک کو صراطِ متعقمی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)
وردین سیکھر ہے ہو۔اللہ تعالی ہرایک کو مراطِ متعقمی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)
نائب مفتی دار الافقاء دارالعب اور بوہن کے

الجوال صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودحسن غفرله بلندشهري، وقارعلى غفرله بخز الاسلام ففي عنه

# طهارت اورنماز سيمتعلق بعض مسائل

چہرہ ،سراور دیگراعضاءِ وضومیں شدید زخم ہونے کی صورت میں وضوکا حکم (ازمفتی ابراہیم ڈیسائی) انگریزی ای میل کاردور جمہ

سوال: ﴿ ٢٣﴾ أَرْآ پ حضرات (مفتیان کرام) درج ذیل جواب سے اتفاق کرتے ہوں جو کہ مفتی ابرا ہیم ڈیبائی صاحب نے دیا ہے، تو کیا آپ حضرات (مفتیان کرام) اس کی تصدیق کرسکتے ہیں؟ کیا بہتی زیور کے باب تیم کے مسئلہ نمبر:۵/ص: ۲۲ کے مطابق ذیل میں مذکور مریض کے لیے تیم کی اجازت ہوگی؟

سوال:(۱) ڈاکٹر نے ایک مریض کو کہا ہے:''جس نے برین ٹیومر کا آپریشن کرایا ہے کہ وہ اپنا سرکسی چیز سے نہ ڈھا تکے، چونکہ اس کی بیاری بیشانی تک ہے اس لیے وہ اپنا پورا چیرہ دھونے اور اپنے سرکامسمح کرنے کے قابل نہیں ہے'' کیا اس کو تیم کرنے کی اجازت ہوگی؟

(۲) بڑے آپریشن کی وجہ سے وہ چہرہ دھونے میں بہت تکلیف محسوں کرتا ہے، کیوں کہ ایسا کرنے سے ہمیشہ سرمیں پانی پہنچنے کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے، کیااس کو ٹیم کرنے کی اجازت ہوگ؟ جواب:(۱-۲) اصل میں اگر بدن کے چاروں اعضاء میں سے تین یا تمام چاروں عضوجن کا وضومیں دھونافرض ہے یعنی (چہرہ، کہنوں سمیت ہاتھ، سراور پاؤں) کے اوپرکوئی افکیشن یازخم وغیرہ ہوجس کی وجہ سے وہ دھوئے نہ جاسکیس (یا تر ہاتھوں سے سرکامسے نہ کیا جاسکے) تو تیم کیا جائے گا،

اوراگر چاروں اعضاء میں سے صرف ایک یا دوعضو نہ دھوئے جا سکیں توصحت مند حصہ کودھونا ہوگا اور یہاری سے متاثرہ یا رخی حصول کوتر ہا تھوں سے پونچھا جائے گا ( یعنی سے کیا جائے گا )، اس صورت میں تیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر اس جگہ پرمس کرنا نقصان دہ ہے تو متعلقہ شخص اس جگہ پر مس کرنے گا اور اس پٹی پرمس کرے گا ( اس کواس کے اکثر حصے کا مسح کرنا پڑے گا ) جتی کہ اگر وہ بھی نقصان دہ ہے تو اس تمام جگہ کو چھوڑ دے گا ، اس کی بنیا داس اصول پررکھی گئی ہے کہ فتو سے ضرورت کے مطابق دے جاتے ہیں ، اس خاص صورت میں جو کہ سوال میں فہ کور ہے چاروں ضرورت کے مطابق دے جاتے ہیں ، اس خاص صورت میں جو کہ سوال میں فہ کور ہے چاروں ضروری ہوگا اور اس صورت میں تیم کی اجازت نہیں ہوگی ، اس اصول کی اقتداء کرتے ہو جو کہ اور پیراگر اف میں فہ کور ہے یہ وہ کہ سرکے شح کے بارے میں کیا جائے گا : اگر سرکے ایک چوتھائی حصہ کا مسح کرنے میں کوئی پریشائی نہیں تو مسح کہا جائے گا ؛ کیوں کہ اتنا حصہ میں فرض ہے ، اور اگر اس میں کسی بات کا افد یشہ ہو تو وہ اس کے اردگر دا یک پٹی لیسٹ لے گا اور پٹی کے اکثر حصہ پر اور اگر اس میں کسی بات کا افد یشہ ہو تو وہ اس کے اردگر دا یک پٹی لیسٹ لے گا اور پٹی کے اکثر حصہ پر مسح کرے گا اور اگر ایسا کر نا ہوگا۔

چېره دهونے کے سلسلہ میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں خطرہ پیدا ہوسکتا ہے؛ جیسا کہ پانی سرمیں پہنچ سکتا ہے۔ متعلقہ شخص سرکو بچانے کے لیے شاور کیپ یااس سے مماثل کوئی اور چیز پہن سکتا ہے۔ اگر کسی طرح ایسانہیں ہوسکتا یا اس صورت میں چپرہ دھونے سے خطرے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں وہ شخص صرف چپرہ کا اتا حصہ ہی دھوئے گا جس میں کسی خطرے کا اندیشہ نہیں ہے یااگر ضرورت پڑی تو وہ مکمل طور پر چپرہ دھونے سے احتیاط کر سکتا ہے۔

تيمم: لو (كان) أكثره (أي أكثر أعضاء الوضوء عددًا وفي الغسل مساحة) مجروحا (أوبه جدري اعتبارًا للأكثر) وبعكسه يغسل (الصّحيح ويمسح الجريح) و (كذا) إن استويا غسل الصّحيح (من أعضاء الوضوء، ولارواية في الغسل) و مسح الباقي (منها) وهو (الأصحّ لأنّه) أحوط (فكان أولى، وصحّح في الفيض وغيره التّيمم كما يتيمّم لوالجرح بيديه وإن وجد من يوضيه خلافاً لهما (الدّرَالمختار: الهمرة)، قوله ويمسح الجريح (أي إن لم يضره وإلا

عصبهابخرقة ومسح فوقها، خانية وغيرها ومفاده كما قال ط، أنه يلزمه شد الخرقة إن لم تكن موضوعة (ردالمحتار: ١/١٨٥١مدار المعرفة).

وإن كان به جدري أو جراحات يعتبر الأكثر محدثاً كان أو جنبا ففي الجنابة يعتبر أكثر البدن، وفي الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحاً والأقل جريحًا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم (الفتاوي الهندية: ٣٢/١، دار الكتب العلمية)، ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الهداية وبه يفتي، كذا في المضمرات، ولا يجوز على النصف فما دونه إجماعاً كذا في السراج الوهاج، وإن مسح المفتصد على العصابة دون الخرقة أجزأه أيضاً وعليه الاعتماد هكذا في فتاوى قاضي خان، وفي المضمرات: إن الفتوى اليوم على هذا كذا في شوح النقاية للشيخ أبي المكارم (الفتاوي الهندية: ١٩٥١دارالكتب العلمية)، من به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه (محدثا ولا غسله جنباً ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم و افتى قارئ الهداية أنّه يسقط (عنه)فرض مسحه ولو على جبيرة ففي مسحها قولان، وكذا يسقط غسله، فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلًا وجعل عادما لذالك العضو حكماً كما في المعدوم حقيقة. (الدرالمختار:١/٢٨٦/١دار المعرفة)، قوله: وأفتى قارئ الهداية الخ (هو العلامة سراج الدين شيخ المحقق ابن الهمام وما أفتىٰ به نقله في البحر عن الجلابي و نظمه العلامة ابن الشحنة في شرحه على الوهبانية، وقال: إنها مهمة نظمتها لغرابتها وعدم وجودها في غالب الكتب)، قوله قولان: (ذكر في النهر عن البدائع ما يفيد ترجيح الوجوب وقال: وهو الذي ينبغي التعويل عليه اه، بل قال في البحر: والصّواب الوجوب ويأتي تمامه في آخر الباب الآتي )، قوله وكذا يسقط غسله (أي غسل الرّأس من الجنابة)، قوله ولو على جبيرة (ويجب شدها إن لم تكن مشدودة طأي إن أمكنه)، قوله وإلا (أي بأن ضره المسح عليها، واللُّه سبحانه وتعالي اعلم . (ردّالمحتار:٣٨٢/١، دار

المعرفة)والله اعلم والسّلام

مفتي ابراهيم ديسائي (ايم ٢)دار الإفتاء مدرسه إنعاميه

(1179 )/1821)

باسمہ تعالیٰ: تقیدیق کی جاتی ہے کہ محتر م مفتی ابراہیم دیسائی صاحب مدظلہ مفتی مدرسہ انعامیہ کا تحریر کردہ فتو کی ندکور الصدر درست وضیح ہے،البتہ اخیر حکم میں ''اگر کل چیرہ، یا بعض چیرہ دھونے میں خطرے کا اندیشہ ہوتو مکمل طور پرچیرہ دھونے سے احتیاط کر سکتا ہے'' کے بعدیہ اضافہ ہونا جا ہیے'' اور مسے کرنا کافی ہے''۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

المصدق: زين الاسلام قائتمى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر 2/ ٢٩/٨ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه، مجمد ظفير الدين غفرله، وقارعلى غفرله، فخر الاسلام عفى عنه

### سوتی موزے پر جوازِ سے کے شرائط

سوال: ﴿۲۴﴾ کیا فرماتے ہیں علاء کرام ذیل کےمسلہ میں:

ایک موزہ بھیج رہے ہیں سل اسکینر میڈیم ایل اے ایس اے بید موزہ دھاگے ناکلون لاسٹک سے بنایا گیا ہے اور کافی دینر ہے، اس میں پانی پڑنے سے پیر تک نہیں پہو نچنا، اسے پہن کر بہت دور تک چلا جاسکتا ہے، اس موزہ کے بارے میں دریافت بیرکرنا ہے کہ اس پرمسح جائز ہے یانہیں؟ کچھ لوگ اس پرمسے کرنے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیاتھم ہے؟ بینوا تو جروا۔ والسلام

محمدا کبر، شکا گو،امریکه (۱۹۲۰/ در ۱۳۳۱ ه

#### الجواب وبالله التوفيق:

کپڑے کے اعتبار سے جرابوں کی دونشمیں ہیں بیخین اور رقیق ہمخین اصطلاح فقہاء میں وہ جراب ہے جس کا کپڑااس فدر دبیز ،موٹااور مضبوط ہوکہ اس میں تین میل بغیر جوتے کے سفر کرسکیں اور ساق (پیڈلی) پر بغیر (گیٹس وغیرہ سے ) باند ھے ہوئے قائم رہ سکیں ، بہ شرطیکہ بیقائم رہنا کپڑے کی تنگی اور چتی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اس کی ضخامت اور جرم کی وجہ سے ہو، نیز بید کہ وہ یانی کوجلدی سے جذب نہ کرے اور پانی اس میں نہ چھنے ،الغرض شخین کے لیے تین شرطیں ہیں ؛(ا) بید کہ اس میں میں جانب میں العرض شخین کے لیے تین شرطیں ہیں ؛(ا) بید کہ اس میں

تين ميل بغير جوت كسفركرين تو پيخ نهين، (٢) يدكرساق پر بغير بانده بوت قائم ره جائه، (٣) يدكراس مين بانى چيخ نهين اورجلدى سے جذب نه بو، اور جس جراب مين ان شرطول مين سے كوئى شرط نه پائى جائے وه رقیق م، قال في المسنية : وحد الحوربين الشخينين أن يست مسك أي يشبت و لا ينسدل على الساق من غير أن يشده بشيء هكذا فسروه كلهم ....... والحد بعدم جذب الماء كما في الأديم على مافهم من كلام قاضي خان اقرب و بما تضمنه و جه الدليل وهو ما يمكن فيه متابعة المشى أصوب (كبيرى) (۱)، قال في امداد الأحكام: والمراد استمساكه بصلابته و خلظته دون جدته و وضيقه (امداد الأحكام) (٢)

ندکورہ تفصیل کی روشی میں عرض ہے کہ جوموزہ آل محترم نے دار الافتاء میں بھیجا ہے اس پرتخین کی تعریف صادق نہیں آتی ؛ اس لیے اس پرسے کرنا جا ئرنہیں، دار الافتاء کے دوسر مفتیان کرام کو بھی دکھلایاان کی بھی بہی رائے ہے ؛ کیوں کہ اس موزہ میں (۱) پانی جذب ہوجا تا ہے (۲) پیر پر اس کی گرفت لاسٹک کی وجہ ہے جہ دبازت اور ضخامت کی وجہ ہے نہیں، اس موزہ میں پانی اگر چہ نیچ کی گرفت لاسٹک کی وجہ ہے دبازت اور ضخامت کی وجہ سے نہیں، اس موزہ میں پانی اگر چہ نیچ کی گرفت لاسٹ کی نہیں پہنچتا مگر اس میں جذب ہوتا ہے، فتاوی قاضی خال میں ایک معنی پانی جذب نہ ہونے کے لئے ہیں حیث قال: والشخین أن يقوم علی الساق من غیر شد و لا یسقط و لا ینشف وقال بعضهم: لاینشفان معنی قوله لاینشفان معنی قوله لاینشفان أی لاینشف المحدور بالماء الی نفسه کالأ دیم والصرم (خانیہ علی الهندیة) (۳)

''امداد الفتاویٰ'' میں تحریر ہے کہ دبازت کے ساتھ بیبھی شرط ہے کہ اس کو بدون باندھے ہوئے اور بدون جوتے کے پہن کر تین میل چل سکیں اور وہ نہ گرے نہ پھٹے (۴)، ندکورہ موزہ میں

<sup>(</sup>۱) غنية المستملى المعروف بــ "كبيري": ١٠٥-١٠١ كتاب الطّهارة،فصل في المسح على الخفين، ط: دار الكتاب ديو بند.

<sup>(</sup>٢) إمداد الأحكام: ١/ ٣٨٨، كتاب الطّهارة، فصل في المسح على الخفين.

<sup>(</sup>٣) خانية على الهندية: ٥٢/١، كتاب الطّهارة، فصل في المسح على الخفين.

<sup>(</sup> $^{lpha}$ ) إمداد الفتاو ع: ا $^{lpha\pi}$ ، كتاب الطّهارة، فصل في الوضوء ونو اقضه.

لاسٹک کی وجہ سے پیر پر پکڑر ہتی ہے اور چر پار ہتا ہے شخامت کی وجہ سے نہیں۔

رہا بیسوال کہ کسی نے ان موزوں پر منتح کر کے نمازیں پڑھ کی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ پس جاننا چاہیے کہا گر کسی معتمد مفتی کے فتوی پراعتما دکر کے نمازیں پڑھی ہیں تو قضا واجب ہے۔ فقط واللہ اعلم کے کہنے پریااپنی رائے ہے سے کر کے نمازیں پڑھی ہیں توان کی قضا واجب ہے۔ فقط واللہ اعلم کہتہ الاحقرزین الاسلام قاتمی اللہ آبادی نائب مفتی دادالعب و دیوب سے ۱۹/۱۰/۱۳ھ الجواب صحیح: صبیب ارخمن عفا اللہ عنہ مجمود سن غفرلہ بلند شہری فنخر الاسلام

## نماز میں سترعورت سے کیا مطلوب ہے؟ صرف جلد کا چھپنا یا جم بدن بھی ؟

حضرت مفتى صاحب دامت بركاتهم!السلام عليم ورحمة الله و بركانه:

كيا فرمات بين علاء دين ومفتيان شرع مثين مندرجه ذيل مسئله مين!

سوال: ﴿٢٥﴾ آج كل مردوں ميں چست لباس يعنی پينے، پتلون پہننے كا عام رواج ہوگيا ہے، مردكے ليے گھڻوں سے ناف تك كا حصه سرّ ہے، كياسر كے صرف بيم منى ہيں كه بدن كارنگ نظر فير آئا ہے ہم مطلوب شركی ہے؟ كياس طرح كے كپڑوں نير آئا ہے ہم مطلوب شركی ہے؟ كياس طرح كے كپڑوں كو يہن كرايك مسلمان گھر سے باہر جاسكتا ہے؟ رائيں اور كو ليج اور اگلا حصه بسااوقات اس كاعضو مخفى كا حجم بھی نظر بچانے كے باوجو دظر آ جاتا ہے، اگر چہ كپڑے كے اوپر سے بى صحيح، ایسے پتلون كے استعال كا كيا حكم ہے؟ ان كو يہن كرنماز پڑھنے كا كيا حكم ہے؟ ان كى رانوں كود يكھنا اور ان كود كھانے كا كيا حكم ہے؟ اس كى نماز واجب الاعادہ ہے يانہيں؟ جواب شافى كافى مدل عنايت فرمائيں ۔ اس كيا حكم ہے؟ اس كو بعينے نقل كيا جاتا ہے:

الجواب باسملهم الصواب:

الیا چست لباس پبننا جس سے اعضاء دخفیہ کی شکل نظر آئے حرام ہے، اس طور پراعضاء دخفیہ دکھانا بھی حرام اور دیکھنا بھی حرام ،اگر چہ بلاشہوت ہو،الیالباس اگرا تنا موٹا ہو کہ اس میں سے بدن کا رنگ نظرنہ آتا ہوتو اس میں اگر چہ نماز کا فرض ادا ہوجائے گا، مگر حرام لباس میں نماز مکروہ اور واجب الاعادہ ہوگی،عورتوں کےلباس کی بہنبت،مردوں کے چست پتلون زیادہ خطرناک ہیں؛اس لیے کیعورت نے چست کرتے کو جا دریاڈ ویٹہ سے چھیا کرنمازیڑھی تواس میں کراہت نہیں۔

قال ابن عابد ين رحمه الله: ولايضرّ التصاقه أي بالإلية مثلاً وقوله: "وتشكله" من عطف المسبب على السبب، وعبارة شرح المنية: امالوكان غليظا لا يرى منه لون البشرة، إلا أنه التصق بالعضو، وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيًا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول السترالخ. قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقًا أو حيث وجدت الشهوة الخ.قلت: سنتكلم على ذالك في كتاب الحظر والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول (رد المحتار: ١٨١٨).

فقط والله تعالى اعلم احسن الفتاوى: جلد:٣٠،٣٠ منه، فقط والسلام \_

ابوالكلام مدرسه مظاہرالعلوم بهلم، ٩/رئيج الاول/١٣٣٢ھ (٧٦٨رد ٢٣٠٠ هـ)

الجوابِ وباللَّدالتوفيق: حامدا ومصليا ومسلما:

لباس کے بارے میںمطلوبِ شرعی کا کم از کم درجہ رہیہے کہ وہ (لباس) ساتر ہو؛ یعنی جس حصے کا چھیا ناواجب ہے وہ کھلا ندرہے ، نہا ہیا مہین وبار یک ہو کہ جسم نظر آنے گئے ،اور نہا تنا چست ہو کہ بدن كواجب الستر اعضاء مين سيكسى كى بناوث اورجم نظر آجائد' في تسكملة فتسح الملهم: فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرّجل والمرأة لا تقره الشريعة الإسلامية بهما كان جميلا أو موافقالدور الأزياء، وكذلك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكى للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره، فهـو فـي حكم ما سبق في الحرمة وعدم الجواز (كتاب اللباس والزينة: ٨٨/٨)،البذا الر لباس اتنا چست اورتنگ ہو کہاس سے واجب الستر اعضاء کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہو؟ جبیہا کہ آج کل اس طرح کے لباس کا رواج عام ہو چکا ہے تواس کو پہننا، اسے پہن کرنماز پڑھنا، باہر نکلنا، لوگوں كودكهانا اور دوسرول كااسے ديكھناسب ممنوع ومكروہ ہے۔قال العلّامة الشّامي:مفادہ أن رؤية الشُّوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولوكثيفا لا ترى البشرة منه وعلى هذا لا يحلّ النّظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها (١)،ليكن بي بات بهي (١) الدّر مع الرّد، فصل في النّظر والمسّ، ٥٣٦/٩. قابل ذكر م كمان طرح كا چست وتك لباس جس سے جم نظرا تا ہو، پهن كرنماز پڑھناا گرچ كروه مي كين اگركسى نے پڑھ لي تو نماز واجب الاعاده نه ہوگى؛ ليخى وجوباً سے دہرانے كا حكم نہيں ديا جائے گا، بال اگر تطوعاً اعاده كر لي تو بہت اچھا ہے، اس ليے كه صحت صلاة كے ليے اس قدرسر چھپانا بھى كافى ہے، جس سے بدن كارئك نظر نه آئ اگرچ جم تھوڑا بہت نظرا تا ہو "قال العلامة الرّافعي في تقرير اته: رأيت في شرح المنتهى الحنبلي مانصه: ويجب ستر عورة بمالايصف البشرة أي لو نها؛ لأن الستر إنّما يحصل بذلك لاأن لايصف حجم العضو؛ لأنّه لايمكن التّحرزعنه (٢٠٧/٩) وفي ردّ المحتار وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظًا لا يرى منه لون البشرة إلاأنه التصق بالعضو و تشكل بشكله، فصار شكل العضو مرئيًا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصّلاة لحصول السّتر (ا) فقوالله الم العضو مرئيًا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصّلاة لحصول السّتر (ا) فقوالله الم العضو مرئيًا، فينبغي أن لا يمنع جواز الصّلاة لحصول السّتر (ا) منظوالله المحقور ترين الاسلام قائمي الله آبادي نائب مفتى دارالعالم، وقار على غفرله المحتار الحوام على الحوام على بحود من غفرله بلندشرى، فخرالسلام، وقار على غفرله

## کیا نماز سے پہلے ٹخنے سے نیچے لٹکے ہوے یانچے کوموڑ لینا مکروہ تحریمی ہے؟

سوال: ﴿٢٦﴾ کیا پائج ٹخوں سے بنچاگر ہورہے ہوں تو انہیں اگر موڑ کرنماز پڑھ کی جائے تو پائچ موڑنے کا ممل مکر وہ تحریک ہوائے تو پائچ موڑنے کا ممل مکر وہ تحریک ہوائے دو ہوگی؟ نیز اگر کپڑے یا ٹو پی کا کوئی حصہ مڑجائے تب بھی یہی تھم ہے؟ اس کے حوالے میں بریلوی حضرات مختلف فقہا کے اقوال نقل کرتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں۔ أي کے ما لو دخل في الصّلاة وهو مشمر کمه أو ذیله وأشار بذلك إلى أن الكراهة بالكف وهو في الصّلاة (/۵۹۸)

(ب) وكره كفه أي رفعه ولولتراب كمشمركم أو ذيل (درمختار).

(ح) جوبره نيره يس ب= :ولا يكف ثوبه وهو أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أرد السّجود قال عليه السّلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا أكف ثوبًا ولا (١) اللّر مع الرد: ٨٣/٢.

أعقص شعراً (٨١/١)\_

( د ) حضرت امام بھری سے روایت ہے: کفِ ثوب کرنے والے کی نماز مکروہ تحریمی ہے (۹۱/۲)

آپ سے درخواست ہے کہ ان حوالوں کا مدل جواب دیں اور میں سوال کی مزید وضاحت کردوں کہ اکثر لوگوں نے پیٹیں اورشلواریٹ ٹخوں سے نیچی سلوائی ہوتی ہیں، کیا نماز کی حالت میں پیٹوں کو نیچے سے موڑ سکتے ہیں اورشلوار کو باندھنے کی جگہ سے اڑس کر ٹخنوں سے او پر کر سکتے ہیں؟ مزید رہے کہ ایک شخص کی اکثر شلواریں نیچی سلی ہوئی ہیں مگر وہ نماز کی حالت کے علاوہ بھی اور نماز میں بھی لیعنی ہر حالت میں اس کو باندھنے کی جگہ سے اڑس کر ٹخنوں سے او پر رکھتا ہے کیا اب بھی اس کی نماز میں کراہت آئے گی؟ جزا کم اللہ خیراً

الجوابِ وبالله التوفيق ،حامدا ومصليا ومسلما!

تخنوں سے نیچ پاجامہ یالنگی لؤکا ناان سخت گناہوں میں سے ایک ہے جن پرجہنم کی وعید آئی ہے، بخاری شریف میں ہے: ''مها اسفل من الکھین من الإزاد فی الناد (رقم:۵۷۸۷)؛ اس لیے جائز نہیں کہ کوئی شخص اس علم کی خلاف ورزی کر کے شخت سے نیچ پاجامہ، پینٹ وغیرہ لؤکائے ، عام حالات میں بھی جائز نہیں اور نماز میں تو اور زیادہ فیج ہے۔''اسبال' (شخنے سے نیچ پاجامہ ، پینٹ وغیرہ لؤکانا) مطلقاً ناجائز ہے، اگر چہ ''مسبل' (لؤکانے والا) یہ ظاہر کرے کہ میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں ، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر ایسا ہوجائے یا کسی بقینی قرینہ سے معلوم ہو کہ اس میں کر نہیں تو بھر ہے کہ نہیں گر جائز اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور کر نہیں تو بھر کے درمیان فرق کرنا ، ایک کو ناجا ئر اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور تکبر اور غیر تکبر کے درمیان فرق کرنا ، ایک کو ناجا ئر اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تح کی اور دوسر کے وائز کہنا یا ایک کو مو کی کے دوسر کے وائد کہنا یا ایک کو مروہ تو کی کو دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کے دوسر کو جائز کہنا یا ایک کو مروہ تو کی دور میں ہو کہا تھوں کی مطابق تھی نہیں ؛ کول کہ دیث کے اندر شخت میں ہے ۔''ایداک و جو الإزار ، فیان جو الإزار من المعندلة (۲) اور جن احاد دیث کے حدیث میں ہے ۔''ایداک و جو الإزار ، فیان جو الإزار من المعندلة (۲) اور جن احاد دیث کے حدیث میں ہے ۔''ایداک و جو الإزار ، فیان جو الإزار من المعندلة (۲) اور جن احاد دیث کیا

<sup>(</sup>ا) أخرجه النّسائي في سننه، باب إسبال الإزار ،رقم :٥٣٣٥ـ

<sup>(</sup>٢) إيّاك وجر الإزار فإنّها من المخيلة ، شعب الإيمان للبيهقي:رقم : ٥٤٣٠ـ

اندر''خیلاء'' کی قید مذکور ہے یہ قیداحتر ازی نہیں؛ بلکہ قیدا تفاقی یا واقعی ہے کہ''ازار اٹٹکانے والا''متنکبر ہی ہوتا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ گخنوں سے اونچا پاجامہ اور پینٹ پہننے میں عار آتی ہے، یاا یسے پہننے والوں کوظرِ حقارت سے کیول دیکھتے ہیں،اس بابت ان سے مصحکہ بھی کرتے ہیں، ذیل کی حدیثوں سے مذکورہ ہاتوں کی تائید ہوتی ہے:

(۱) عن عمروبن زرار قنصرب رسول الله وصلى الله عليه وسلم بأربع الما عن عمروبن زرار قنصرب رسول الله وصلى الله عليه وسلم بأربع تحت أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: ياعمرو! هذا موضع الإزار ، الحديث (۱)، يه بات بالكل واضح م كر حضرت الأربع فقال: ياعمرو! هذا موضع الإزار ، الحديث (۱)، يه بات بالكل واضح م كر حضور ميانيا يكم و بن زرارة "ازار لا كان في كر و لي تكركا اراده بين كرت تهاس كي با وجود حضور ميانيا يكم في مايا و با وجود حضور ميانيا يكم في مايا و

(۲) عن عبيد بن خالد قال: كنت أمشي وعلى برد أجرّه، فقال لي رجل: ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: أما لك في أسوة، فنظرت فإذا هو إزاره إلى أنصاف ساقيه (۲) و في رواية عن عمرو بن زرارة: إن الله لا يحب المسبل. چنال چمشهورشار حبخارى علامه ابن مجم طويل بحث ك بعد لكه يهن و حاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الشوب يستلزم الخيلاء ولولم يقصد اللابس الخيلاء (٣)؛ يخي ظاممكام يه كه السول مطلقا) جرثوب يني كم أصمكام مي الرجو أسبال (مطلقا) جرثوب يني كم أصمين والاتبرة والولم يقول: لا ارده فركر عن اورا بن العربي كسين والاتكبركا الده في المناه والمن تناوله اللفظ حكماً أن يجوز للمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره (٣) يعني مخف ي يني عامه، بين وغيره لئكاناكى كي لي عائز نهيل ؛ والذه على تكبره (٣) عن مناه العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره (٣) عن مناه العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره (٣) عن مناه العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره (٣) عن مناه العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله على تكبره (٣) العن العلة ليست في ؛ فانها دعوى غير مسلمة بل اطالته ذيله دالة على تكبره (٣) العن العلة ليست في الماليس وغيره للكاناكى كي لي عائز نهيل العلة ليست في المالية ليست المالية ليست في المالية ليست كالية المالية ليست المالية ليست كالية المالية ليست كالية المالية ليست كالية المالية المالية

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداؤد الطيالسي في مسنده :٥١٣/٢،م دار هجر، مصر، رقم:١٢٨٢\_

<sup>(</sup>٣) فتح الباري:١٠/٣١٣،ناشر دار المعرفة بيروت،باب من جر ثوبه.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي لابن العربي: ١٨٣٣٨/ باب كراهية جرالإزار، م دارالبازللطّباعة والنّشر

کہے کہ میں تکبراً ایبانہیں کرتا۔اس کیے کہ یہا یک نا قابل قبول دعویٰ ہے؛ بلکہازار کا لٹکا نا بذات خود تکبر کی دلیل ہے۔

م*ذ*کورہ بالا بحث سے جب بیہ بات ثابت ہوگئ کہاسبال مطلقاً ناجا ئز ہےالا بیرک*سی بقی*نی ذریعے سے تکبر کا نہ ہونامعلوم ہوجائے ، تو یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ پائٹے ٹخوں سے نیچے لئکے ہونے کی حالت میں نماز مکروہ تنزیہی ہے؛ بلکہ نماز میں اٹکا نا بھی مکروہ تحریمی ہےاور حدیث کے اندرآیا ہے کہ جُوآ دمی از ارائکا کرنماز بڑھے،اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ،عن أب بی هريرة: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قبال لـه رسـول اللُّـه صـلّـي اللُّه عليه وسلّم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضاً، ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضاً، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ـ صلّى اللُّه عليه وسلَّم ــ مالك أمرته أن يتوضا؟ قال:أنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الملْه جل ذكره لا يقبل صلاة مسبل إذاره (١). يعني ايك تخص نے ازارائكا كرنماز يڑهي تو حضور ﷺ نے اس(مسبل) ہے کہا کہ جاؤ وضوکر کے آؤ؛ چنانچہ وہ مخص گیاا وروضوکر کے آیا، پھر حضور ﷺ نے دوبارہ فرمایا: جاؤ وضوکر کے آؤ، چنانچہ وہ پھروضوکر کے آیا تو ایک دوسرے شخص ارشاد فرمایا: پیشخص ازار لئکا کرنماز پڑھ رہا تھااوراللہ جل شایۂ ازار لٹکا کرنماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے؛ لہٰذاا گر کوئی آ دمی اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے؛ یعنی کنگی پینٹ وغیرہ ٹخنے سے پنیج لٹکا کر پہنتا ہے؛لیکن بہوفت نماز یائنچ کواویر چڑھالیتا ہےتا کہ نماز کے وقت کم از کم گناہ سے بچا رہےاوراس حدیث کامصداق نہ ہے اوراس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوجائے تو بیفول مستحن

خلاصه کلام بیہ کہ بدوفت نماز پانٹج اوپر چڑھا کرنماز پڑھنے کوئکرو وِتحریمی کہنا نہ تو شرعًا سیح اور نہ عقلاً ،سوال میں فقہاء کی جن عبارتوں اور تر مذی شریف کی جس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے ان سے بیہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی ، ذیل میں وہ عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں :

(الف)كمشمركم أوذيل أي كما لودخل في الصّلاة وهومشمركمه أوذيله

<sup>(</sup>١) أبوداؤد عن أبي هريرة في حديث طويل رقم: ٢٣٨، باب الإسبال في الصّلاة.

وأشار بذلك إلى أنّ الكراهة لاتختصّ بالكف وهو في الصّلاة(الدّرَمع الرّد: ٣٠٦/٢).

(ب) ولا يكف ثوبه وهو أن يرفع من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود.

(ح)قال صلّى الله عليه وسلّم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم و لا أكف ثوباً و لا شعرًا (١).

ندکورہ حدیث شریف اور فقہی عبارتوں کا خلاصہ بیہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ آستین چڑھا کرنماز میں واخل ہو یا دوران نماز اپنے کپڑے کوآ کے پیچھے سے سمیٹے تا کہ ٹی وغیرہ نہ گے یا کہ سیارت کی سے بچانے یا اظہار کبر کے مقصد سے، چنال چہ کنز کی مشہور شرح شمین الحقائق:/۱۲۴میں مکروہ ہونے کی علت کھی ہے: لأنّه نوع تبجیو لیحی کراہت اظہار کبر کی وجہ سے ہاوراس کے حاشیہ میں ''کفی سے ہاوراس کے حاشیہ میں ''کفی النّوب ''کے تحت کھا ہے : و ھو اُن یہ صلے ماطراف اتقاء اللّہ ابن / ۱۲۲ اس طرح ''بدایہ' میں بھی اس کی علت ''لأنّه نوع تبجیو ''کھی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کف ِ قوب کا یا تو یہ مطلب ہے کہ دورانِ نماز کپڑ اسمیٹے، صاحب ' خسنیة المستملی '' نے بہی منی بیان کیے ہیں، اس صورت میں کراہت کی وجہ نماز میں دوسرے کام میں مشغول ہونا ہے بایہ مطلب ہے کہ مطلقا کف قوب مکروہ ہے خواہ دورانِ نماز ہو، یا کپڑ اسمیٹ کر نماز میں کھڑ اہو، تو اس کی وجہ ایک تو اظہار بڑ کپن ہے یا نماز میں عبث کے اندر شغول ہونا ہے۔ نیزشا می کی عبارت ''حمشمو محم'' ( یعنی آسین چڑھا کر نماز پڑھنا ) سے پائنچ وغیرہ کوچڑھا کر نماز پڑھنے کی عبارت ''حمشمو محم'' ( یعنی آسین چڑھا کر نماز پڑھنا کہ کہ کہ کہ اس کے کہ آسین چڑھا کر نماز پڑھنے کا کوئی شر کی مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے تکبر اور بے ادبی نیک مقصد لین کم از کم دورانِ نماز گناہ سے بہتے کے لیے ہے اور اس میں نہ تو تکبر ہے اور نہ بی ہے ادبی ہے ۔ الغرض ان عبارات سے اس پر استدلال کرنا کہ نماز پڑھنے کے وقت پائنچ کو او پر چڑھانا مکروہ تحرکم کی ہے سے خطوا داللہ اعلم

كتبدالاحقر زين الاسلام قانتمى الله آبادى نائب مفتى دادالعب وم ديوبب ٢٦/محرم/٣٣ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه مجود حسن غفرله بلندشهرى، وقارعلى غفرله ، فخر الاسلام عفى عنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: رقم: ۴۹۰، باب أعضاء السَّجود والنَّهي عن كفِّ الشَّعر.

## رکوع اور سجدے سے عاجز شخص کے لیے کرسی پرنماز ادا کرنے کا حکم

سوال: ﴿ ٢٧ ﴾ كيا فرمات بين مفتيان كرام مندرجه ذيل مسكدك بارے مين:

(۱)ا گرکٹ شخص کوکوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے پھر بھی بیٹھ کرنماز پڑھتا ہے،تو کیااس کی نماز ہوگی ہانہیں؟

(۲) کری پر بیٹھ کرنماز پڑھنا کیہا ہے؟ کیااس کے لیے کسی حدیث میں صراحة کوئی تفصیل ملتی ہے؟ اگرنہیں ملتی ہے تو پھریہ بنگلور والوں نے کب سے مبحد کوشادی محل بنالیے ہیں جو بنگلور کی ہر مبجد میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں بھی پچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صف میں کری رکھ کر کری کے آگے کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر رکوع کے بعد بجدہ میں جانے کے بجائے کری پر بیٹھ جاتے ہیں۔امید ہے کہ اطمینان بخش جواب سے نوازیں گے۔

الجواب وبالله التوفيق:

(۱) جو شخص قیام اور مجدہ پر قادر ہوتواس کے لیے قیام فرض ہے(۱)،اگر قیام کے کچھ ھے پر قادر ہے پورے قیام پر فقدرت نہیں تو جتنی دیر قیام کرسکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے(۲)،اگر مجدے پر قدرت نہیں تو السے شخص سے قیام ساقط ہے، قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی ہیئت خواہ تشہد، تورک (تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ ) آلتی پالتی بیٹھ کررکوع و مجدہ کی قدرت ہوتو زمین پر بیٹھ کرنماز ادا کرنا ضروری ہے، کرسی پر بیٹھ کرنماز ادا کرنا جا کزنہیں (۳)۔

(۲) اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھنے، کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے تجدہ کرنا طاقت سے باہر ہوجائے یا وہ شخص جوز مین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع و تجدہ پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسے حضرات کو زمین ہی پر بیٹھ کر اشارہ سے نماز ادا کرنا چاہیے (۴)، کرسیوں کا استعال کراہت سے خالی

<sup>(</sup>١) الدّر مع الرّدّ: ٢/١٣١/كتاب الصّلاة، باب صفة الصّلاة بحث القيام.

<sup>(</sup>٢) الدّر مع الرّد: ٢/ ٢٢٤، كتاب الصّلاة باب صلاة المريض.

<sup>(</sup>٣) فتاوى تاتار خانيه جديد: ٢٢٤/٢، كتاب الصّلاة، الفصل الحادي والثّلاثون في صلاة المريض.

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد:٢٢٥/٢١٥-٢٦٥، كتاب الصّلاة باب صلاة المريض.

نہیں؛ کیوں کہاس میں بلا ضرورت صفوف میں خلل ،اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت اور مسنون طریقه کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے،اگرز مین پرکسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہوتب کرسی پر نمازادا کی جاسکتی ہے۔کرس پرنمازادا کرنے کی صورت میں (جب کہوہ اس درجہ کامعذور ہو ) چوں کہ رکوع اور سجدہ اس سے ساقط ہے اس لیے قیام بھی اس سے ساقط ہے؛ پس کرسی سے آ گے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کرا دا کریں۔

174

کری پر بیٹھ کرنماز ادا کرتے وقت بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کوران پر رکھتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں فضامیں معلق رکھ کرا شارہ سے تجدہ کرتے ہیں ایبا کرنا ثابت نہیں ، رکوع ویجدہ دونوں میں ہاتھ ران پر رہنا جاہے؛ کیوں کہ اشارہ سے نماز ادا کرنے کی صورت میں شریعت نے رکوع وسجدہ میں صرف ایک ہی فرق ملحوظ رکھاہے وہ یہ کہ رکوع کے مقالبے میں تجدہ میں زیادہ جھکے ۔ (۱)

فقط واللدتعالى اعلم

از: زین الاسلام قائتی الله آبادی نائب مفتی دارانع ایم دیوبن ۱۴۵/۵/۲۵ ه الجواب صحيح: حببيب الرحمٰن عفااللهءنه مجمودحسن بلندشهرى غفرله فخرا لاسلام غفي عنه مفتيان دارالا فتاء دارالعب لم ديوبب

## كرسى يرجواز نمازكى شرطين اوراس سيمتعلق انهم تفصيلات

سوال: ﴿ ٢٨ ﴾ کیافر ماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مسکلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہارے شہر کی مساجد میں معذورا فراد کے لیے (جیسے پیر میں تکلیف، گھٹنوں میں درد، کمر دردیا کھڑے نہ ہویانا ، یا سجدہ زمین پر نہ کریانا یا کوئی اور عذر ہو، جس سے نماز کھڑے ہو کرادانہیں کر سکتے )مسجد کی صف میں دونوں کنارے پر کرسیاں رکھی جاتی ہیں؛ تا کہ معذورا فراداس پرنمازادا کرسکیں ، ایسے ہی ہماری مسجد میں بھی معذورا فراد کے لیے کرسی کا انتظام ہے ؛مگروہ کرسیاں ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ،بعض افراد نے اعتراض کیا ہے کہ ایسی کری پرنماز کا پڑھنا درست ہیں ہے۔ جواب طلب امریہ ہے کہاس خاص ڈیزائن والی کری پر، مذکورہ معذور افراد کی نماز درست ہو سکتی ہے یانہیں یا پلاسٹک والی کری پرنماز اوا کی جائے؟ یا درہے کہ خاص ڈیزائن والی کری اسٹیل کی بنی ہوئی ہے۔

آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تصویر میں خاص شکل والی کرسی پرنماز کا ادا کرنا درست ہے مانہیں، جو کہ اسٹیل کی ہے اور پلاسٹک والی کرسی پرنماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز ادا ہوجائے گی یا نہیں ؟ قرآن واحادیث کی روثنی میں اور فقہائے کرام کے ارشادات کے مطابق جواب عنایت فرما کرعنداللہ ماجور ومشکور ہوں۔

آفاق احمدخان کو پر بھیرند، نوی ممبئی (۹۳۲۰۰۳۸۸۳) (۲۳۳/د <u>۱۳۳۲</u>ه) ال**جوا**ب وباللدالتوفیق :

قیام اور سجدہ پر قا در شخص کے لیے نماز میں قیام فرض اور نماز کارکن ہے۔اگر قیام اور سجدہ پر قدرت ہوتے ہوئے، فرض نماز بیٹھ کر اداکی جائے، تو رکن کے فوت ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، نماز کااعادہ کرنا ضروری ہوگا،من فسر السخیها المقیام فسی فسر ضل لمقادر علیہ و علمی المسجود (الدر مع الدد /۱۳۲۲).

یہاں تک کہ اگر نماز میں قیام کے پھے حصے پر قدرت ہے ، کمل طور پر قیام پر قاد زنہیں تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے۔خواہ کسی عصایا دیوار پر ٹیک لگا کرہی کیوں نہ ہو۔ اتنی دیر قیام کرنا فرض ہوگا ، اگر اتنی دیر قیام نہ کیایا ٹیک لگا کر کھڑا نہ ہوااور بیٹھ کرنماز کمک کی تو نماز نہیں ہوگی و إن قدر علمی بعض المقیام ولو متکئا علی عصا أو حائط قام لزوما بقدر ما یقدر ولو قدر آیة أو تکبیرة علی المذھب لأن البعض معتبر بالکل (الدر مع الرد ۲۰۵۲).

اگرکوئی شخص قیام پرقادر ہے؛ مگر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہیں رکوع، تجدہ یا صرف تجدہ پرقادر نہیں تواس کے لیے بیٹے کرنماز اداکرنا جائز ہے، وہ اشارہ سے رکوع و تجدہ اداکرے، اس صورت ہیں کھڑے ہو کرنماز اداکرنا افضل بہتر ہے: و إن تعذر السّجو د کاف لا القیام، أو ما قاعدًا لأن ركنية القیام ما سرطًا بل تعذر السّجو د کاف لا القیام، أو ما قاعدًا لأن ركنية القیام للتو صل إلى السجو د، فلا یجب دونه. (الدّر مع الرّد: ۲۵/۷۲)

#### جواعذارقیام کوساقط کرنے والے ہیں، وہ دوسم کے ہیں:

(۱) حقیقی: یعنی اس طرح معذور ہو کہ قیام اس کے لیم مکن نہ ہو۔

(۲) حكى: يعنى اس درجه معذور نه بوكه قيام پر قدرت بى نه بو؛ بلكه قدرت تو بوگر گرجانے كا انديشه بويااليى كمرور حالت بو جوعندالشرع عذر ميں شامل ہے مثلاً بهار ہے اور ماہر سلم تجربه كارڈاكٹر نے كہا بوك كھڑے بونے ميں يهارى ميں اضافه بوگا يا يهارى دير ہے تھے جوگى، يا كھڑے بونے ميں نا قابل برداشت درد بوتا بو، ان صورتوں ميں بيھ كرنماز اداكر ناجائز ہے: من تعدد عليه القيام لمرض حقيقي وحده أن يلحقه بالقيام ضرد، (قال في البحر: أراد بالتعدر، التعدّر، التعدّر الحقيقي بحيث لوقام سقط) أو حكمي بأن خاف (أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق) زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دور ان رأسه أو وجد لقيامه ألماً شديدًا صلّى قاعدًا (الدر مع الرد: ٢٥/٥).

ا گرغیرمعمولی دردنه بو؛ بلکه بلکی اور قابل برداشت تکلیف کا سامنا به تو بیعندالشرع عذر نبین، اس صورت میں بیر گرنماز اوا کرنا جائز نبین و إن لم یکن کذلك (أي ما ذکر) و لکن يلحقه نوع مشقة لا يجوز ترك القيام (تاتار خانية: ٢١٧/٢)

جو شخص قیام پرقادر نہیں ؛کین زمین پر پیٹھ کر سجدہ کے ساتھ نماز اداکر سکتا ہے تو اس کوزمین پر بیٹھ کر سجدہ کے ساتھ نماز اداکر ناضروری ہے، زمین پر سجدہ نہ کرتے ہوئے کری پر یاز مین پر اشارہ سے سجدہ کرنا جائز نہیں۔وإن عبحز عن القیام وقدر علی القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك. (تاتار خانية: ١٢٧/٢٢)

اگررکوع و تجدہ پر قدرت نہیں اور زمین پر بیٹے کراشارہ سے نماز ادا کرسکتا ہے، تو تشہد ہی کی حالت میں بیٹے نا ضروری نہیں؛ بلکہ جس ہیئت پر بھی، خواہ تورک (عورت کے تشہد میں بیٹے کا طریقہ) کی حالت پر یا آلتی پاتی مارکر، بیٹھناسہل وممکن ہو، اس ہیئت کواختیار کر کے زمین ہی پر بیٹے کراشارہ سے نماز اداکی جائے، کرسیول کواختیار نہ کیا جائے؛ کیول کہ شریعت نے ایسے معذورین کو زمین پر بیٹھنے کے سلسلے میں مکمل رعایت دی ہے کہ جس ہیئت میں بھی ممکن ہو، بیٹے کرنماز اداکریں۔ من تعدد علیہ المقیام لممل و وجد لقیامہ آلماً

.

شديداً.....صلى قاعداً ......كيف شاء. (الدر مع الرد: ٥٢٢/٢)

#### ال صورت مين بلاضرورت كرسيول يربيته كرنماز اداكرنا يجند وجوه كرابت عالى نهين:

(۱) زمین پر بیٹے کرنماز اداکر نامسنون طریقہ ہے، اسی پر صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں کا تمل رہا ہے، نوے کی دہائی سے قبل تک، کرسیوں پر بیٹے کرنماز اداکرنے کا رواج نہیں تھا، نہ ہی خیر القرون سے اس طرح کی نظیر ملتی ہے۔

(۲) کرسیوں کے بلاضرورت استعال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے، حالانکہ اتصالِ صفوف کی حدیث میں بہت تاکیر آئی ہے(۱)

(۳) بلاضرورت کرسیول کومساجد میں لانے سے اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت ہوتی ہے اور دینی امور میں ہم کو غیروں کی مشابہت ہے منع کیا گیاہے(۲)

(۴) نماز، تواضع وانکساری سے عبارت ہے اور بلاضرورت کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنے کے مقابلے میں، زمین پرادا کرنے میں بیا نکساری بدرجہُ اتم پائی جاتی ہے۔

(۵) نماز میں زمین سے قرب ایک مطلوب شی ہے، جو کرسیوں پرادا کرنے میں مفقود ہے (۳) البتۃ اگر زمین پرکسی بھی ہیئت میں بیٹھ کرنماز ادا کرنا دشوار ہوجائے تو پھر کرسیوں پرضرورت کی وجہ سے نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ کیکن زمین پر بیٹھ کررکوع و بجدہ کی قدرت ہونے کی صورت میں کرسی پراشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

(۱) قبال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : راصوا صفو فكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفس محمد بيده إنى لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الخذف (نسائى:ا/١٣١)، كتاب الصلاة ،حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها: رقم: ٨١٥\_

تر جمہ: صفول میں ایک دوسرے سے لُل کر کھڑے ہوا ورقر یب قریب کھڑے رہو، اورگر دنوں کو ایک دوسرے کے برابر کرلو، اس ذات کی تئم، جس کے قبضے میں حجمہ ﷺ کی جان ہے! میں شیطان کو بکری کے بچے کی طرح صفوں کے خلا میں گھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔

- (۲) عن أبي عسمر قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من تشبه بقوم فهو منهم.
   (أبو داؤد: كتاب اللّباس، باب في لبس الشهرة، رقم الحديث: ٣٠٣١)
- (٣) وإن تعذرا لاالقيام أوماً قاعداً وهو أفضل من الإيماء قائماً لقربه من الأرض (الدر مع الرد:٢/ ٢٥٧- ٥٦٨).

114

بہرحال جس صورت میں ضرورہ گری پر بیٹی کرنماز اداکرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس میں بھی مصلی کو چاہیے کہ تجدے کے وقت اشارہ پراکتفا کرے، جہاں تک کری کے سی حصر مثلا: اس پر تکی لکڑی) پر تجدہ کرنے کے بہت ہے تھا دری کی بات ہے تو اس سلسلہ میں عرض بیہ ہے کہ بحالت معذور کی کی او فجی چیز پر تجدہ کرنے کے سلسلے میں روایات مختلف آئی میں، چناں چہ ایک مرتبہ نبی کریم شائی آئی ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ صحابی معذوری کی وجہ سے نماز میں ایک تکیہ پر تجدہ کرتے تھے، آپ شائی آئی آئی اس سے منع کرتے ہوئے فر مایا: ''اگرز مین پر تجدہ کرنا تمہارے بس میں نہ ہو تو اشارے سے نماز اداکرواور تجدہ میں رکوع کے مقابلے میں زیادہ جھکو۔ (رواہ البزار، و رجالہ رجال الصّحیح، نقلاً عن اعلاء السنن: ۱۵/۱۷)

دوسری روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب بیار ہوئیں تو ان کے سامت تکیہ رکھا گیا تھا اس پر کلیرنہیں فر مائی (۱)،اور سامنے تکیہ رکھا گیا تھا اس پر وہ بحدہ کرتی تھیں، آپ شِلانِیکیٹیٹر نے دیکھا تو اس پر نکیرنہیں فر مائی (۱)،اور آپ حضور شِلانِکیٹیل کاکسی ممل کود کیوکرسکوت اختیار کرنا،اس کے اذن کی دلیل ہے۔

علامہ شامی ؓ نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے کہ کراہت اس صورت میں ہے جب آ دمی دورانِ نمازکوئی چیزاٹھا کراس پر بجدہ کرے،اگرز مین میں پہلے سےکوئی چیز نصب کردی گئی ہوجس پر مصلی مجدہ کرے تو بیدبلا کراہت جائز ہے۔

أقول: هذا محمول على ما إذا كان يحمل إلى وجهه شيئاً يسجد عليه بخلاف ماإذاكان موضوعاً على الأرض وقال بعد أسطر: فإن مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع على الأرض المرتفع(الدّر مع الرد:٥٦٨/٢).

علامشلی ؓ نے بھی کراہت کوشکل اول پرمحمول کیا ہے(حساشی۔ الشبلبی عیلی التبیین: ۲۰۰/۱ ط: پاکتان)، فمآ وکی عالمگیری میں بھی بہی تطبیق منقول ہے ۔ (الفتاوی الهندیة: ۱۳۲/)

مذكوره بالاعبارت كا حاصل يهى ہے كه كسى نصب شده او پُى چيز پر سجده كرنا ، يا بغير كھر كھے ہوئ چيز پر سجده كرنا ، يا بغير كھر كھے ہوئ حين جده كے ليے صرف اشاره كرنا دونوں جائز ہے، مگر او پُى ركى ہوئى چيز جيسے ٹيبل والى كرى پر (ا) فقد صح أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعلة كانت بها ولم يسمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. (الدّر مع الرّد: ٢ / ٥ ٢٨/٢ كتاب الصلاة باب صلاة المريض).

سجده جقیقی سجده نبیس موها بلکه وه بھی اشاره بی موها ،البذا فد کوره کری پر بیر شرکرا گرکوئی شخص نماز پڑھے گا اورٹیبل پر سجده کرے گا تواس کے پیچھے رکوع و سجده کرنے والوں کی نماز نبیس موگی ،علامه شامی لکھتے بین: ان کان الموضوع مما یصح السجو د علیه کحجر مشلاً ولم یز د ارتفاعه علی قدر لبنة أو لبنتین فهو سجو د حقیقی، فیکون راکعاً و ساجداً ......وإن لم یکن الموضوع کذلك یکون مومئا فلا یصح اقتداء القائم به "(الدر مع الرد: ۲۱۹/۲۵).

لیکن نبی کریم ﷺ اورد گیر صحابۂ کرام کے منع کرنے کی وجہ سےاس کا ( یعنی موضوع مرتفع پر سجدہ کرنا )غیراولی ہونامعلوم ہوتا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے بھی اس کوغیراولی کہاہے:

'' سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی او نجی چیز رکھنا اوراس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں ، جب سجدہ کی قدرت نہ بہوتو بس اشارہ کرلیا جائے تکیہ کے او پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں' ۔ ( بہنتی زیور ۲۰۸۳ بیار کا مناز کا بیان )۔ نیز ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جو عام کری پر نماز ادا کررہے ہوں ، اپنی نماز میں کی کا شبہ ہوگا کہ ہم نے کسی چیز پر سجدہ نہیں کیا۔

### اخیریں اختصار کے ساتھ جواب کا ماحصل، ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

(۱)اگر قیام پر قادر نہ ہو،کیکن کسی بھی ہیئت پر زمین پر بیٹھ کر، رکوع و بجدہ کے ساتھ نماز ادا کرسکتا ہے تو اس کوزمین ہی پر بیٹھ کر رکوع و بجدہ کے ساتھ نماز ادا کر ناضرور کی ہے،کرسی پر بیٹھ کر رکوع و بجدہ کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ،نماز نہیں ہوگی۔

(۲) اگر قیام پرفدرت ہے؛ کیکن گھٹے یا کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے تجدہ کرنا طافت سے باہر ہو یا وہ تحض جوز مین پر بیٹھ باہر ہو یا وہ تحض جوز مین پر بیٹھ کے باہر ہو یا وہ تحض جوز مین پر بیٹھ کرنماز ادا کرے، کرسیوں کو استعال کرنا کراہت سے خالی نہیں ، البتۃ اگرز مین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا وشوار ہو، تب کرسی پرنماز ادا کی جاسکتی ہے، کرسی استعال کرنے کی صورت میں بھی عام سادہ کرسی پرنماز ادا کی جائے ،ٹیبل والی کرسی پرنماز ادا کرنے سے احتراز کیا جائے۔

زمین یا کرسی پرنماز ادا کرنے کے سلسلہ میں تین باتیں قابل لحاظ ہیں:

(۱) کری پراشارہ کرنے کی صورت میں بعض لوگ رکوع میں ہاتھ کوران پررکھتے ہیں اور بجدہ کی

124

۔ حالت میں فضا میں معلق رکھ کر اشارہ سے سجدہ کرتے ہیں، ایسا کرنا ثابت نہیں ، رکوع وسجدہ دونوں میں ہاتھ ران پر رکھنا جا ہیے۔

(۲) کری پرنماز ادا کرنے کی صورت میں چوں کدرکوع ادر سجدہ ساقط ہے؛ اس لیے قیام بھی اس سے ساقط ہے، پس کری کے آگے کھڑے ہونے کی ضر درت نہیں؛ بلکہ پوری نماز کری پر بیٹھ کر ادا کریں ادر کری کا پچھلایا یا،مصلین کی صف کے برابر رہے۔

(۳) معذوری کی حالت میں زمین پر پیٹھ کررکوع و تجدہ کے ساتھ نمازا داکرنے کی صورت میں رکوع میں سرین کا زمین سے اٹھنا ضروری نہیں ؛ بلکہ پیشانی کا گھٹنے کے مقابل ہونا ضروری ہے ، جیسا کہ امداد الا حکام میں ہے:

''بحالت جلوس، رکوع کرتے ہوئے صرف اتنا ضروری ہے کہ پیشانی کو گھٹنے کے مقابل کردیا جائے ،اس سے زیادہ تھلنے کی ضرورت ہے' (امدادالا حکام:۱/۹۰۷)

اب کرسیوں پر نمازادا کرنے والے حضرات اپنے احوال پرغور فرما کمیں کہ کیا واقعتاً وہ اس درجہ معدور ہیں کہ شرعاً ان کے لیے کری پر نمازادا اکرنا جائز ہو،اگر وہ اس درجہ میں معذور نہیں تو پھر کرسیوں پر نماز پڑھنے سے احتراز کریں؛ تا کہ ان کی نمازیں شریعت کے مطابق ہوں اور مساجد میں کے ضرورت کرسیوں کی کثرت نہ ہواور وہ شادی محل یا کوئی فنکشن ہال معلوم نہ ہو، بوقت ضرورت کری احتیار نہ کی جائے۔فظ واللہ تعالی اعلم کری استعال کرنے کی صورت میں ٹیبل والی کری اختیار نہ کی جائے۔فظ واللہ تعالی اعلم زین الاسلام قاتمی اللہ آبادی نائب مفتی والالعب والی بین کری اختیار نہ کی جائے۔فظ واللہ تعالی اعلم الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفا اللہ عنہ مجمود حسن غفر لہ بلند شہری ،فخر الاسلام عنی عنہ المجواب عنوں دارالاف اعدارالاب وروب ب

### اذان وا قامت کے چنداہم مسائل

محترم جناب مفتی صاحبان! السلام علیم برائے کرم مندر جہ ذیل مسائل کاحل تحریر فر ما نمیں۔ سوال: ﴿۲٩﴾.....(۱) کیچھ روز قبل آپ نے فتو کی میں بغیر داڑھی والے شخص کی نماز کو مکروہ کیکن روزہ،ز کو ۃ اور حج وغیرہ کوآپ نے درست فر مایا ہے۔مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنا اپنے آپ میں ایک الگ مستقل گناہ ہے، یہ گناہ نماز میں کس طرح سرایت کرتا ہے جب کہ روزہ، ز کو ۃ اور حج کے معاملہ میں اس کا کوئی دخل کیوں نہیں ہے؟

(۲) تمام مساجد میں ( کچھ مساجد جہاں موذن ہیں ) اکثر و بیشتر بغیر داڑھی والے اشخاص اذان دےرہے ہیں اوراذان دہرائی بھی نہیں جاتی ہے، الیی اذانوں کے نتیجے میں پڑھی گئی نمازیں آیا درست ہیں یاان کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے؟ کیوں کہ جب اذان ہی مکروہ تحریمی ہے تو نماز میں قباحت ہونالازمی ہے۔

(۳) میں نےخود کتنی ہی مرتبہ اذان دی ہے، کیا الیں اذان کے نتیجہ میں پڑھی گئی تمام نمازوں کا وبال مجھ پر ہوگا ،اس کا کفارہ کیا ہے یا چھر تو بہ کرنا ضروری ہے؟

(۴) کیا نابالغ اورایسے داڑھی والے شخص کے مقابلہ (جس کا تلفظ اور مخارج سیجے نہ ہوں''اشھد کو اسّداور حبی علمی الصّلوٰۃ کو حبی الصّلوٰۃ پڑھے اور معنیٰ ہی فاسد ہور ہے ہوں) بغیر داڑھی والے شخص کی اذان زیادہ معتبراور قابل قبول نہیں ہوگی ، الی اذان کے نتیج میں پڑھی جانے والی نمازوں میں کیا شرعًا کوئی قباحت ہوگی؟

(۵) میں داڑھی نہیں رکھتا ایک بار فجر میں تیز بارش اور آندھی کے سبب میں اور میر ابڑالڑ کا متجد نہ جا سکے اور بجائے انفرادی نماز پڑھنے کے میں نے امامت کی ، کیانماز ہوگئی یا اس کا لوٹانا واجب ہے؟ ایک اور مرتبہ عام دنوں میں میں نے ایک شخص جن کی داڑھی ایک مشت سے کمتھی (معلوم نہیں وہ کٹواتے ہیں یا داڑھی ہی چھوٹی ہے ) کے ساتھے امامت کی نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھنا واجب ہے؟

(٢) مرده كورات كے سحصة تك دفنا يا جاسكتا ہے؟

(۷) مردہ کوئنسل دینے اور گفن پہنانے کے بعد اگراس کے بدن کے کسی حصہ سے خون بہہ کر کفن خراب ہوجائے یار تک کے ساتھ کچھ نجاست باہر آ جائے ،تو کیا دوبارہ فنسل دینا ہو گا اور کیا دوسرا کفن بہنا نا ہوگا ؟

(٨)غنسل دینے والوں اور گفن پہنانے والوں کے آ داب کیا ہیں؟

(٩) کیاامام کے لیے پوراسرڈ ھکناضروری ہے باعام طور پرصرف ٹو لی ہی کافی ہے؟

(۱۰) میں نے سنا ہے کہ نماز کے دوران امام کولقمہ دینے والے کے بھی کچھ آ داب ہیں اور عام آ دمی کولقمہ کی اجازت نہیں ہے: لیکن ہر مسجد میں اور ہر ایک نماز میں امام کے پیچھے کوئی عالم یا حافظ موجو ذہیں ہوتا، ایس حالت میں اگرامام صاحب قر اُت میں کوئی غلطی کریں تو عام نمازی کے لیے کیا

(۱۱) ابوداؤد کی ایک مشہور حدیث کے مطابق ،ایک مرتبہ آپ عِلاَیْلِیَامِ نے ایک شخص کو ٹخنے سے ینچانگی پہن کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوئی۔مسلد بیہ که آج کے دور میں زیادہ ترحضرات ٹخنے سے پنچے تک پاجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں اور دورانِ نمازاس کو فولد كر ليتے بيں يااڑس ليتے بيں ،كين ايك دوسرى حديث كےمطابق آپ ﷺ فيالي كيا الله كير اسنے یااڑ سنے سے منع فر مایا ہے۔الیسی حالت میں کیا حکم ہے؟

یہ درخواست بھی ہے مسئلہ نمبر(۱)اور (۴) کے بارے میں ضروری حوالے بھی تحریر فرمائیں احقرمحموداحمه (١٠٨٩/د ١٢٣٩هـ) عنابت ہوگی۔

الجواب وباللهالتوفيق:

(۱) ادائیگی زکو ۃ وروزہ کے واسطے مکلّف کوکسی ہیئت مخصوصہ کے اختیار کرنے کا پابندنہیں کیا گیا ہے، جب کہ نماز میں مخصوص احکام مثل طہارت،ستر وغیرہ کا نمازی کو پابند کیا گیا ہے اور وضع قطع میں بھی ہیئت مسنونہ پر ہونامجمود ومطلوب عندالشرع ہے؛اس لیے ہیئت مستحسنہ کانقص اذان،ا قامت، نماز میں کراہت کا موجب ہوگا،اسی طرح حج میں ہیئت مسنونہ محمودہ کے نقص سے کراہت پیدا ہوگی روز ەاورز كۈ ة ميں نہيں۔

(۲) ایک ہے اذان، نماز، امامت کی صحت؛ جوان چیزوں کی اہلیت کی موجود گی میں ادائیگی ارکان سے حاصل ہوجائے گی ، اگران چیزوں کے شرائط وارکان میں کمی نہ رہی تو نماز ، اذان ، امامت کی صحت کا حکم کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز ہے کراہت جوامورمحمودہ ومطلوبہ میں نقص کی وجہ سے بطور سبب خارجی کے یائی جاتی ہے، جواصل عبادت کی صحت اور ادائیگی کا حکم کیے جانے کے باو جود بسااوقات گناہ اور بسااوقات قلت ثواب کا باعث بنتی ہے؛ لہٰذا شرعی داڑھی کے ساتھ ادا کی گئی نماز مستحن ومسنون ہیئت پرادا کیے جانے کی وجہ سے زیادتی ثواب کا موجب ہوگی،اور غیر شرعی دارْهی والے تخص کی نماز ،اذ ان ،امامت مکروہ ہوگی بینی ان چیز وں کا ثواب کم ملے گااوراہل با شرع تخص كي موجودگي ميں باعث كناه بھي ہوگا، قـال في الدر: انما يستحق ثواب المؤذنين إذاكان عالما بالسّنة والأوقات ولو غير محتسب (١)، وقال ايضا: ويكره أذان جنب ..... وفاسق ولو عالما لكنه أولي بامامة وأذان من جاهل تقى أي حيث لم يوجد عالم تقى..... ويعاد اذان جنب ندبا(۲)، اس ہےمعلوم ہوا کہ ایسی نماز واذ ان کے اعادہ کا حکم نہیں ہے۔

(m) آئندہ کے لیے اس گناہ سے تو بہ کرلیں اور شرعی داڑھی رکھ لیں؛ تا کہ اذان کا پورا اپورا

(4) اگر با شرع اہل شخص موجود نہیں ہے تو فد کور فی السوال دولوگوں میں سے سیح تلفظ کرنے والے كى اذان بہتر بے لكنّه (الفاسق العالم) أولى بامامة و أذان من جاهل تقي (حواله بالا) اگرچے ثواب میں کمی رہے گی اوراہل کی موجود گی میں نااہل کی اذان وامامت کرنا مکروہ ہے، یعنی باعث گناہ ہے۔

(۵) لوٹانا نہ واجب ہے نہ مستحب، انفرادی نماز سے جماعت کی نماز بہتر ہے نیز جماعت کا تُوابِ بُهُمُ للَّ كِيارِ قال في البحر: لو صلَّى خلف فاسق او مبتدع ينال فضل الجماعة لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع؛ لقوله صلى الله عيه وسلم: من صلى خلف عالم تقيي فكأنّما صلّى خلف نبي واخرج الحاكم في مستدرك مرفوعا (٣).....ان سركم ان يقبل الله صلا تكم فليؤمكم خياركم فإنّهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم (۴)معلوم هواكه غير متّق اورغير متشرع كي يحيي نماز

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد، باب الأذان، ٩٩/٢-٢٠.

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد، باب الأذان، ٢/٥٩-٠٠.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم عن مرثدبن أبي مرثد الغنوي، رقم : ٣٩٨١ ، باب ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد. (دار الكتب العلمية)

<sup>(</sup> $\gamma$ ) البحر الرائق، با ب إمامة العبد والأعرابي والفاسق، ا $\gamma$ ۱۱۰.

رُ صنى سن ، جب كه ال سن بهتر اما م موجود فه بو ، نما زبوجائ كَل ، جماعت كا ثواب بحى ملح كا ، اگر چه كم ملح كا ـ قال فى الشّامى : و يكره تنزيها إمامة ...... فاسق الخ لقو له فى الاصل امامة غيرهم أحب إلى ..... ويكره الاقتداء بهم تنزيها فان أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد .

(الدر مع الرد: ۲۹۸/۲)

- (۲) رات میں کسی بھی وقت وفن کرنے میں کراہت نہیں ہے: و لا یہ کرہ الدّفن لیلا (الدر مع الدد: ۱۵۵/۳)،البتة بلاوجة تاخیر کرنا گناہ ہے۔
- (2) نہ دوبار ہ عنسل دینے کی ضرورت ہے نہ کفن تبدیل کرنے کی ؛ بلکہ اس طرح وفن کردیا جائے (۱)
- (۸) بہثتی زیورمولفہ تکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی اور''احکام میت' مولفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی قدس سرہامیں تفصیل ہے آ داب واحکام لکھے ہیں،مطالعہ فرمالیں۔
  - (۹) ٹو پی پہننا کا فی ہے۔
- (۱۱) الثا كيرًا يهنني مين بيداخل نهين به اولاً تو واجب يهى به كه تُخذه و هكنو والي كيرً ي ك يمن به الثان يمن به اولاً تو واجب يهى به كه تُخذه و هكنو والي كيرً مورًا ليا يهنغ سے احتر از كر به خواه نماز كي باہر ہو يا نماز مين پھر بھى اگر بوقت نماز خيال آگيا اور كيرً امورُ ليا (۱) إذا تنجس الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج بخلاف الكفن المتنجس ابتداء، و كذا لو تنجس بدنه بما خوج منه ان كان قبل أن يكفن غسل و بعده لا الخ (الدر مع الدد: ١٠٣/٣) باب صلاة الجنازة.)
- (۲) عن أبي مسعود قال النبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم
   الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه مسلم، باب تسوية الصفوف، رقم: ٣٣٨.

توریجھی جائز ہے بلکہ ضروری ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قائتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب 1 1 / 2/ ٢٩ هـ الجواب صحح : ظفير الدين جمود حسن غفرله بلندشهرى، وقارعلى غفرله،

### اذان وامامت کی شرا ئط

سوال: ﴿٣٠﴾ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام وعلاء عظام: امام کونماز پڑھانے کے لیے اور مؤذن کواذان دینے کے لیے شریعت نے کیا شرا نظار تھی ہیں؟ براو کرم قرآن وحدیث کی روشیٰ میں جواب عنایت فرمادیں،اور قرآن وحدیث کا حوالہ بھی تحریر فرمادیں تو کرم ہوگا۔والسلام

جاويدا قبال ايُدوكيث غازى آباد، معرفت جناب محمد راشد صاحب شعبه يقميرات دارالعب والإيبند (١٣٣٣/ در ١٣٣١هـ) الجواب وبالله التوفيق:

امامت کے صحت کی فقہاء نے چھٹرطیں ککھی ہیں: (۱) مسلمان ہونا، (۲) بالغ ہونا، (۳) عاقل ہونا، (۳) عاقل ہونا، (۴) مرد ہونا، (۵) قرآن پڑھنا جانتا ہو، (۲) معذور شرعی نہ ہو۔ یہ شرطیں تو ایسی ہیں کہا گران میں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی تو امام بننا درست نہ ہوگا، چنانچ کا فرکا امام بننا، نابالغ کا، پاگل کا، یا عورت کا امام بننا، یابالکل ناخواندہ (امی) کا امام بننا، اور صحت مندلوگوں کے لیے ایسے تحض کا امام بننا جومند ورشرعی ہو (مثلاً اسے مسلسل بیشا بے قطرے آتے ہوں) درست نہیں۔ (۲)

ان کے علاوہ بعض باتیں الیی ہیں، جو پنجوقتہ نماز کے لیے مقرر، امام کے اندر ہونی جاہئیں،

(٢) وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة :(الاول) الإسلام، (والثاني) البلوغ؛ فلا يصح اقتداء بالغ بصبي، (والثالث) العقل لعدم صحة صلا ته بعدمه كالسكران، (والرابع) الذكورة خرج به المرأة للأمربتاخيرهن، (والخامس) القراء ة؛ فلا يصح اقتداء القاري بأمي، (والسادس)السلامة من الأعذار؛ فلا يصح اقتداء غير ه به (طحطاوي على المراقي: ١٨٨/ كتاب الصلاة، باب الامامة ط: دار الكتاب ديوبند)، ومثله في الدر مع الرد: كتاب الصّلاة، باب الإمامة.

مثلاً قرآن اچھا پڑھنا، نماز اور طہارت کے مسائل سے واقف ہونا، نیک صالح ہونا، لوگوں کودین واخلاق کی باتیں ہٹلا کران میں الفت ومحبت اور دین کی رغبت قائم رکھنا،فواحش اورافعال فسقیہ ہے اجتناب كرني والاجونا، قال في الدر المختار: والأحق بالإمامة تقديما بل نصباأي الإمام الراتب ، الأعلم بأحكام الصلوة ..... بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة ..... ثم الأحسن تلاوة الخ (١)،أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعاً :إن سركم أن يقبل اللُّه صلا تكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم (٢)، وقال في الدر: ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم (٣)\_ چنانچے مرتکب کبیرہ کوامام بنانا یا ضروری مسائل سے نابلدیا قرآن غلط پڑھنے والے کوامام بنا نا،مکروہ تح يي بي؛ بلك بهي امامت بالكليدرست نهيس موتى وفي الدر مع الرد: ويكره تنزيها إمامة . فاسق الخ، قال الشامي: بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا (۴)،اورجب امام قررنه بو، بلكه بروقت امامت كے ليے کھڑا ہونا ہےتو بقدر ضرورت صحت کے ساتھ قرآن پڑھنے اور ضروری مسائل سے واقفیت رکھنے کے ساتھ جو کبابر سے مجتنب ہونے میں اور نیکی وصلاح میں بڑھا ہوا ہو، اسے امام بنانا چاہیے، اوصاف امامت میں کم درجہ والے تخض کوامام بنانے سے یا مجبوراً فائن کے پیچھے پڑھنے سے ثواب میں کمی ربكًى، قال في البحر: لو صلّى خلف فاسق أو مبتدع ينال فضل الجماعة، لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف عالم تقى، فكأنما صلى خلف نبى الخ(۵)\_

اوصاف امامت ہے متصف باشرع لوگوں کی موجودگی میں مرتکب بیرہ یافات (مثلا سودخوریا

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد: ٢٩٣/٢، كتاب الصّلوة، باب الإمامة.

<sup>(</sup>٢) مستدرك حاكم، ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد، رقم : ٢٩٨١.

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد: ٢٨٤/٢١، كتاب الصّلوة، باب الإمامة.

<sup>(</sup>٢٩٩(٣) أيضاً

<sup>(</sup>۵) الف: البحر الرائق: ١/٠١٠، كتاب الصلاة، باب الامامة.

ب: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، باب الأمامة.

ركش تراشيره) كوامام بنانا مكروه تحريم به قال في الدر: ولو أم قوما وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك تحريماً. (١)

اگرسب رایش تراشیده ہول تو قرآن اچھا پڑھنے اور مسائل سے واقفیت رکھنے اور دینداری میں جو بہتر ہواس کا مجبوری میں امامت کرنا جائز ہے اور سب کا جماعت سے نماز پڑھنا تنہا، تنہا پڑھنے سے بہتر ہے، قبال فی الشمامية: ویکره الاقتداء بھم تنزیھا، فإن أمکن الصلوة خلف غیر هم، فھو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد. (۲)

يكى حكم اس وقت بھى ہے جب نيك صالح لوگ قرآن صحح پڑھنا نہ جانتے ہوں ، مسائل سے نا واقف ہوں تو مجبوراً ريش تراشيده - جس ميں اہليت ہو- كا امامت كرنا تنها نماز پڑھنے سے بہتر ہے، قال في الدر: لكنه (أي الفاسق العالم)أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي، قال الشامى: أي حيث لم يوجد عالم تقى. (٣)

**مؤذن کی مشرائط**: اذان دینے والے کامسلمان، عاقل اور **ن**ذکر ہونا ضروری ہے، چنانچہ کافر یا پاگل کی اذان درست نہیں (۴)،اورعورت کی اذان مکروہ ہے، بالغ ہونا مؤذن کے لیے ضرور می نہیں، چنانچی جھدار بچیکی اذان درست ہے (۵)۔

مؤذن کی صفات: جیمؤ ذن بنایاجائے وہ کلمات اذان کو صحیح طور پرادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو،اوقاتِ نماز سے واقف ہو، نیز نیک وصالح ہو، چنا نچہ فاس کی اذان مکروہ ہے اور ایسے شخص کی موجودگی میں جونیک وصالح ہو،اذان کی اہلیت رکھتا ہو، فاس کا اذان کے لیے اقدام کرنا گناہ ہے اور شخص مذکور کی عدم موجودگی میں فاسق (غیر منشرع) شخص اذان کہ سکتا ہے؛ مگر اسے ثواب کم ملے

- (١) الدر مع الرد: ٢/ ٢٩٤، كتاب الصلوة، باب الإمامة.
  - (٢) أيضاً.
- (٣) الدر مع الرد: ٢٠/٢، كتاب الصلوة، باب الأذان.
  - (٣) أيضاً: ٢١/٢.
- (۵) وكره أذان المرأة فيعاد ندبا،كذا في الكافي، أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية (الفتاوى الهنديّه: ٥٣/١، باب الأذان، الفصل الأول في صفته وأحوال المؤذن.

گا۔ قال في الدر: إنها يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب (۱)، وقال أيضا: ويكره أذان جنب ...... وفاسق ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي،قال الشامى:أي حيث لم يوجد عالم تقي (۲) ان عبارات معلوم ہوا كه ابل كي موجود كي بين نا ابل كا اذان وامامت كرنا مكروه، باعث كناه به ان عبارات معلوم ہوا كه ابل كي موجود كي بين نا ابل كا اذان وامامت كرنا مكروه، باعث كناه به اور اگر متشرع ابل مخض موجود نه ہوتو صحيح تلفظ والے كي اذان بهتر ہے اگر چداسے ثواب كم ملے كا، اقامت ( تكبير ) كہنج كا بھى يہى تكم ہے جواذان كا كلاها كيا۔ فقط والله تعالى اعلم كتبدالاحقرزين الاسلام قاتمي الله آبادي نائب مفتى دارالعب وربوب بدر المحاص الجواب صحيح جوود س نفرلد بلند شرى، فغرالاسلام، وقارعلى غفرلد

## حفيه كے زوريك جمع بين الصلاتين كاحكم

احادیث و آثار کی روشنی میں

معظم ومحترم جناب مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوال: ﴿٣١﴾ گذارش ہے کہ میں شہرالہ آباد (یوپی) ہندوستان کا باشندہ ہوں ، پھو مسسے بسلسلہ ملازمت، ریاض سعودی عرب میں مقیم ہوں ، یہاں پر میرے ہم مسلک (حنی) بہت سے ہندوستانی و پاکستانی احباب بہسلسلہ ملازمت رہتے ہیں ،سب انگریزی داں ہیں ،دینی ربحان تو ہندوستانی و پاکستانی احباب بہسلسلہ ملازمت رہتے ہیں ،سب انگریزی داں ہیں ،دینی ربحان تو ہی مسلک کے مسائل میں پختگی نہ ہونے کی وجہ سے اور یہاں سعودی عرب میں مملی طور سے جو پچھ یہاں کے لوگوں کوکرتے دیکھتے ہیں، ویسے ہی خود بھی عمل کرنے لگتے ہیں، میں مملی طور سے جو پچھ یہاں کے لوگوں کوکرتے دیکھتے ہیں، ویسے ہی خود ہی عمل کرنے لگتے ہیں، کچھ با تیں تو فروشی ہیں، کیتی توجہ ایک اہم ضروری کچھ با تیں تو جہ ایک انہم ضروری مسلم کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء ملا کرایک ساتھ پڑھتے ہیں ، پخی ظہر کے وقت ظہر وعصر کی یا عصر کے وقت ظہر کی اورا لیسے ہی مغرب اور عشاء میں یہاں کے لوگ ، لینی ظہر کے وقت ظہر وعصر کی یا عصر کے وقت ظہر کی اورا لیسے ہی مغرب اور عشاء میں یہاں کے لوگ

<sup>(</sup>١) المدر مع الرد: ٥٩/٢، كتاب الصّلاة، باب الأذان.

<sup>(</sup>٢)أيضاً:٢٠/٢.

حوالہ ویتے ہیں ان کی عکمی نقل منسلک ہے۔ دریا فت طلب مسائل درج ذیل ہیں:

(۱) منسلكة عكسى مضمون (۱) كے صفحه: ۲۲۸ رپر جوحدیث نمبر: ۲۰۱۱/ لغائت ۱۱۰۸/ درج بیں، ان

(۱)منسلکهٔ مصمون

#### سفر میں نماز وں کوملا کر پڑھنا (ترجمہ بخاری شریف جلد دوم:مولانا محمد داؤدراز)

ترجمہ: (۱۱۰۲) ہم سے علی بن عبد اللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدینہ نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے باپ عبد اللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم علاقی کے واگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اورعشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔

ترجمہ: (۱۰۷۱) اورا براہیم بن طہمان نے کہا کہ ان سے حسین معلم نے بیان کیا ،ان سے بیخیا بن ابی کشیر نے بیان کیا ،ان سے بیخیا بن ابی کشیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبدالللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ عن علی سفر میں ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ،ای طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔
کر پڑھتے تھے۔

تر جمہ: (۱۰۹۸) اور ابن طہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے ، ان سے یکی بن الی کثیر نے ،
ان سے حفص بن عبیداللہ بن الس نے اور ان سے انس بن مالک وظائد تھنڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم علی تھے مرمیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی متابعت ، علی بن مبارک اور حرب نے یحی سے کی ہے گئے ۔ حقص سے اور حفص انس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی تھے نے (مغرب اور عشاء ) ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھیں۔

تشر تے: امام بخاریؒ جمع کا مسّلہ، قصر کے ابواب میں اس لیے لائے کہ جمع بھی گویا ایک طرح کا قصر ہی ہے، سفر میں ظہر، عصر اور مغرب وعشاء کا جمع کرنا اہل حدیث اور امام احمد اور امام مشافتی اور ثوری اور اسحاق سب کے نز دیک جائز ہے، خواہ جمع تقدیم کرے: یعنی ظہر کے وقت عصر اور مغرب کے وقت عشاء پڑھ لے، خواہ جمع تا خیر کرے: یعنی عصر کے وقت ظہر اور عشاء کے وقت مغرب بھی پڑھ لے، اس بارے میں مزید تفصیل مندر جہذیل احادیث سے معلوم ہو کتی ہے۔

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كان النبي - صلّى الله عليه وسلّم - في غزوة تبوك، إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن يرتحل جمع أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين السمغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. رواه أبو داؤ د والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. يعنى معاذين جبل كمّ جمع بينهما أن معرت على الركة والترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب العرادة الإعرادة العلم العرادة عن العرادة العلم العرادة العلم العرادة العلم العرادة العلم العرادة ا

#### کی اصلیت و حقیقت کیا ہے؟ بعنی صحیح ہیں یاضعیف ہیں؟

= عصر ملاکر پڑھتے (جے جمع تقدیم کہا جاتا ہے)، اور اگر بھی آپ کا سفر سوری ڈھلنے ہے پہلے ہی شروع ہو جاتا تو ظہر اور عصر ملاکر پڑھتے (جے جمع تا نیر کہا جاتا ہے)، مغرب میں بھی آپ کا بہی مل تھا، اگر کوچ کرتے وقت سورج غروب ہونے ہے قبل ہی سفر وقت سورج غروب ہونے سے قبل ہی سفر شروع ہوجاتا تو پھر مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر اداکر تے ۔مسلم شریف میں بھی میروایت مختصر مروی ہے کہ آس حضرت بھی بیروایت مختصر مروی ہے۔ کہ آس حضرت بھی بیا کرتے تھے۔ ایک اور صدیث حضرت انس سے مروی ہے، جس میں مطلق سفر کا ذکر ہے اور ساتھ ہی حضرت انس سے ممروی ہے، جس میں مطلق سفر کا ذکر ہے اور ساتھ ہی حضرت انس سے بھی بیان فرماتے ہیں "حکان دوسو ل الله و سلم ۔ إذا ادت حل قبل أن تزينع الشمس أخر

اليه اور حديث حضرت اس سے مروى ہے، جس بين مسلس مروى جوادر ساتھ الى حضرت اس بيدى بيان فرماتے ہيں ''كان رسول الله – صلّى الله عليه و سلّم – إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر المظهر إلى وقت العصر الحديث'' لينى سفريس تخضرت عليه في الم يمي معمول تھا كما كر سفر سورج وُصلنے سے قبل شروع ہوتا، تو آپ ظهر كوعصر ميں ملاليا كرتے تھے اورا گرسورج وُصلنے كے بعد آپ سفر كرتے تو ظهر كے ساتھ عمر ملا كرسفرشروع كرتے تھے۔

مسلم شریف میں حضرت ابن عباس سے جھی ایسا ہی مروی ہے، اس میں مزید ہے کہ "قبال سعید فقلت لابن عباس: ۱۳۸۸ کی مختلف خلاف اور اور اور اور مسلم: ۱۳۷۱ کی سعید نے حضرت ابن عباس استعلی میں انہ برخوا کے استعمال میں اور اور مسلم: ۱۳۷۲ کی میں نہ برخوا ہے۔ سے اس کی وجہ یوچھی او انہوں نے کہا: آپ سیال کی ایسان میں میں نہ برخوا ہے۔

امام تر ندی فرماتے ہیں کہاس بارے میں حضرت علی اورانس اورعبداللہ بن عمراورحضرت عائشہ اورا بن عباس اور اسامہ بن زیداور جابرﷺ ہے بھی مرویات ہیں اورامام شافعی اورامام احمداوراسحاق رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سفر میں دونماز وں کا جمع کرنا نے واہ جمع نقد یم ہویا تاخیر - بلاخوف وخطر جائز ہے۔

علامہ نو وی نے شرح مسلم میں امام شافعی سے اورا کنٹر لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ سفرطویل میں جو ۱۸۸۸ میل ہائتی پر بولا جا تا ہے، جمع تفقہ یم وجمع تا خیر ہر دونوں طور پر جمع کرنا جائز ہے اور چیوٹے سفر کے بارے میں امام شافعی کے دوقول ہیں اوران میں بہت صحیح قول ہیہے کہ جس سفر میں نماز کا قصر کرنا جائز نہیں ، اس میں جمع بھی جائز ہے ؛ خواہ اذان اورا قامت سے ظہر میں عصر کو ملائے یا عصر کے ساتھ ظہر ملائے ، اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء پڑھے یا عشاء کے ساتھ مغرب ملائے ، حفیہ کے ہاں سفر میں جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے ، ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی والی روایت ہے جسے بخاری اور مسلم اور ابودا کو داور نسائی نے روایت کیا ہے کہ میں نے مزدلفہ کے سوا کہیں نہیں دیکھا کہ آں حضرت شائی ہے نے دونمازیں ملاکرا داکی ہوں۔

اس کا جواب صاحب''مسك المحتام'' نے يوں ديا ہے كەحفرت عبدالله بن مسعود دوليھ كاپير بيان ہمارے مقصود كے ليے ہرگر مصرنہيں ہے كہ يهى عبدالله بن مسعود دوليھ اپنے اس بيان كے خلاف بيان دےرہے ہيں جيسا كەمحدث سلام الله نے محلی شرح مؤطاامام مالك ميں منداني سے نقل كيا ہے كدا بوقيس ازدى كہتے ہيں كەحفرت عبدالله بن مسعود دوليھ نے فرمايا كه آل حضرت شاہيھ شخر ميں دونماز وں كوجمع فرما يا كرتے تھے، ۔ (۲) کیا منسلکھ علی مضمون کے صفحہ:۲۲۹/کے آخر میں جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر:

۱۰۱۳ کینی نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ریخالیّہیَّۃ کی روایت کردہ حدیث درج ہےان سے مندرجہ بالا حدیث نمبر ۲۷ الغائت ۸۰ ۱۱ برمطابقت کرتی ہیں؟

(m) کیا حدیث نمبر: ۲۰۱۱/لغائت ۱۱۰۸/ فیکورسوره نساء کی آیت نمبر: ۱۰۳۰رکے نازل ہونے

ك بہلے كى بين؟ اگراييا بيتوان كا كيااثر؟

براہ کرم مسائل مندرجہ بالا کامفصل جواب مع حوالہ جات مرحمت فرمائیں، تا کہ میں اپنے ساتھیوں کومطمئن کرسکوں اوران لوگوں کوتسلی تشفی ہوجائے،عین نوازش ہوگی۔

دعاؤن كاطالب: مجمع عبدالباري (۱۰۴۹/د ۲۸<u>۸ ا</u>ه

الجواب وباللدالتوفيق:

سوالنامہ کے ہمراہ بخاری شریف مترجم کے چند صفحات موصول ہوئے، بطور جواب مختصراً عرض ہے کہ: کسی حکم شرعی کے خابت ہونے کی چار دلیلیں ہیں، جن سے علی الترتیب مرتبے کے فرق سے حکم شرعی خابت ہوتا ہے: کتاب اللہ، سنت ِ رسول اللہ، اجماعِ امت اور قیاس (۱) نماز کے اوقات کے سلسے میں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشا وفر مایا: اِنَّ الصَّلُواۃ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ کِسْبًا مَوْقُونَاً. (سورہ نیا: ۱۰۳)، اس سے معلوم ہوا کہ نماز وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، اور اس بات کی انہیت درج ذیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے:

(١) عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال:سئل أبوهريرة:ما التفويط في الصلاة؟

<sup>=</sup> ابان کے پہلے بیان میں نفی ہے اور اس میں اثبات ہے، اور قاعدہ مقررہ کی روسے نفی پر اثبات مقدم ہوتا ہے؛ البذا ثابت ہوا کہ ان کی پہلے بیان میں نفی ہے اور اس میں اثبات ہے، دوسری دلیل بیدی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فر مایا: ''اِن المصلواۃ کا اَنْتُ عَلَی الْمُوْمِنِیْنَ کِتَبُا مُوفُونَّ تَا،' (سورۃ النساء، آیت: ۱۰۳) یعنی نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، اس کا جواب ہیہ کہ آں حضرت سے اللہ تھے قرآن مجید کے مفسراول میں اور آپ سے لئے اُن کے عمل سے نماز میں مجمع ثابت ہے۔ اُنہی

<sup>(</sup>١) اعلم أن أصول الشرع ثلاثة، والمراد بها أي بالأصول :الأدلة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس (نور الانوار : ٧، بحث أدلة الشرع وأصوله، ط: ياسر نديم).

قال: أن تؤخر حتى يجيئ وقت الأخرى. رواه الطحاوي واسناده صحيح(١)

حضرت ابوہریرہؓ ہے دریافت کیا گیا کہ نماز میں تفریط (کوتاہی) کیا ہے؟ تو آپؓ نے جواب میں فرمایا کہ (کوتاہی) بیہ ہے کہ (نماز کو) اتنی تاخیر سے اداکرے کہ دوسری نماز کا وقت آجائے۔

(٢) وعن أبي قتاده: أن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل حتى يجيئ وقت الصلواة الأخرى. رواه مسلم (٢).

حضرت قنا دہؓ ہے مر دی ہے کہ حضور طِلاَیکَ ﷺ نے فر مایا کہ سنو! سونے میں تفریط نہیں؛ کیکن تفریط تواں شخص کی جانب ہے ہے ، جونماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔

(٣) وعن طاؤس عن ابن عباسٌ قال: لا يفوت صلوة حتى يجيئي وقت الأخرى. رواه الطحاوي واسناده صحيح(٣).

ا ہن عباسؓ سے مروی ہے : وہ فر ماتے ہیں کہ نماز فوت نہیں ہوتی ؛ مگراس وقت جب دوسری نماز کاوقت آ جائے۔

(٣) وعن عبد الله بن مسعودٌ قال: ما رأیت رسول الله به صلّی الله علیه وسلّم به صلّی صلوةً إلا لوقتها إلا أنه جمع بین الظهر والعصر بعوفة والمغرب والعشاء بجمع (٩).
حضرت ابن مسعودٌ نے بیان کیا کہ میں نے حضور طال الله علیہ کھی بھی بے وقت نماز ادا کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ آپ طال الله عظیم اور عصر کوعرفہ میں اور مغرب اور عشاء کو جمع (مزدلفہ) میں جمع کیا۔

(۵) أخرج الترمذي عن ابن عباسٌ عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: من جمع بين الصلوتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، أخرجه (۱) آثار السنن للنيموي: ٢/٥٥، كتاب الصلاة، باب النهي عن الجمع في الحضر: أصح المطابع اك..

- (٢)أخرجه مسلم في صحيحه : رقم: ١٨١، باب قضاء الصلاة الفائتة.
- (٣) مصنف عبدالرّز اق، باب من نسي صلاة الحضر و الجمع، رقم: ٣٣٢٠.
  - ( $\gamma$ ) أخرجه أبوداؤد بمعناه، باب الصلاة بجمع، رقم: 19 $\gamma$

الترمذي، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم: ١٨٨.

ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور طِلْٹِیا کِیا نے فرمایا کہ جس تخص نے بلا عذر دونماز وں کو ایک وقت میں ادا کیا،اس نے گناہ کبیرہ کاار تکاب کیا۔

(٢)وقد صح عن عمر بن الخطابُّ أنّه كتب إلى أبي موسٰيٌ، واعلم! أن جمعا بيـن الـصـلوتين من غيرعذر من الكبائر (١)، وفي حـديـث:ثلاث من الكبائر: منها الجمع بين الصلوتين إلا من عذر(٢).

حضرت عمر نے حضرت ابوموئیٰ اشعری کولکھ بھیجا کہ جان او کہ بلاعذر دونمازوں کو اکٹھا پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔

آیت قرآنی اوراحادیث نمبرا، ۳،۲۰ سے معلوم ہوا کہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنافرض ہے اور بے وقت کر کے پڑھنا فرض ہے اس کو حدیث میں تفریط کہا گیا ہے، اور حدیث نمبر: ۸۰ میں سوائے عرف ومز دلفہ کے، آپ طالعتی کے جمع کرنے کی صراحة نفی کی جارہی ہے، حدیث نمبر: ۵- ۲ میں بغیر عذر کے جمع کرنے کو گناہ کمیرہ کہا جارہا ہے۔

یقیناً رسول اللہ طِلان کے علاوہ کی اور حدیث میں الیان بخاری شریف کی فرکور فی السوال میں بنیاں حدیثوں میں یاان کے علاوہ کی اور حدیث میں ، اس بات کا صراحة و کرنہیں ہے کہ آپ سِنا کھیے ہے نہ ہو اس میں اس بات کا صراحة و کرنہیں ہے کہ آپ طال کھیے ہے اگر اس لفظ سے مراد ، سِنا کھیے ہے نہ اللہ ہو اللہ ہو اس کی جو اس میں اور آیت قرآنی کے معارض وقت سے پہلے نماز پڑھا لیا جائے تو یہ روایتیں دوسری صحیح روایتوں اور آیت قرآنی کے معارض ہوجا کیں ، اور اگر جمع صوری پر محمول کیا جائے ، جیسا کہ آگے آنے والی روایتوں میں اس کی صراحت ہے ، لیمی آپ طال کی خارج کے ساتھ ہر نماز اس کی طرحت اور عصر کے ابتدائی وقت میں عصر کی نماز اس شکل میں جمع پڑعمل ہونے کے ساتھ ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوجائے گی ، جب کہ متعددروایات سے اس جمع پڑعمل ہونے کے ساتھ ہر نماز اس کے اپنے وقت میں اور آپ کی بائی ہوئی ہے ، جیسا کہ ان عرائی کہ نماز! تو کے ابن عرائی کہ نماز! تو

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، باب المواقيت، رقم: ٢٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى، رقم: ٥٥٦٠.

انہوں نے کہا کہ چلتے رہو، چلتے رہو، یہاں تک کہ جبشفق کے غائب ہونے سے تھوڑ اپہلے کا وقت ہوا، تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہوا، تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر انتظار کیا یہاں تک کہ شفق غائب ہوگی تو عشاء کی نماز پڑھی، پھر انہوں نے فرمایا کہ: رسول اللہ ﷺ شغر میں ایسا ہی کرتے تھے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

( کر کا ان دو با خذن اور نہ ہے دو ہے دائے قال نہ اور کہ تھے اور نہ ہے دو الفاظ یہ ہیں:

( ) إن مؤذن ابن عمر قال: الصّلاة، قال: سرْ سرْ حتى إذا كان قبل غيوب الشفق، نزل فصلى العشاء، ثم قال: الشفق، نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله على الله عليه وسلّم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت. (رواه الإداؤد، قرّ: ۱۲۱۱م) باب الجمع بين الصلاتين)

رہی حضرت انسؓ کی روایت جوسوال نامے کے عکسی مضمون میں شرح کے طور پر مذکور ہے تو حضرت انس کی ہی دوسری روایت میں بیہ بات اور واضح طور پر مذکور ہے:

( ^ ) أنّه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلوتين في السفر أخّر الظهر إلى آخر وقتها وصلى العشاء وقتها وصلى العشاء في أوّل وقتها ويصلى المغرب إلى آخر وقتها ويصلى العشاء في أوّل وقتها ويقول هكذا كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يجمع بين الصلوتين في السفر. ( مُحَمَّ الزوائد، رَمِّ ١٩٢٠، دار القَر، يروت)

صحابہ کرام، رسول اللہ طِالِیْتَیَامُ کے قول وَمُل کے ترجمان اور شارح ہیں، وہ حضرات جمع کرنے کی جو وضاحت اور طریقہ بیان کررہے ہیں، دوسری روایتوں میں آئے ہوئے جمع کے لفظ سے وہی مراد ہوگی، فدکورہ حدیث نمبرے، ۸ سے سوال میں پیش کردہ بخاری کی احادیث کی تشریح بھی ہوجاتی ہے کہ بخاری کی روایت ہیں، مثلاً نسائی کی روایت میں بتلایا کہ سفر میں اس طرح جمع کیا جاتا ہے اور اس کورسول روایات ہیں، مثلاً نسائی کی روایت میں بتلایا کہ سفر میں اس طرح جمع کیا جاتا ہے اور اس کورسول اللہ طاقیاتی ہے کہ طرف منسوب کیا، ربی معاذبین جبل کی روایت جو شارح نے پیش کی ہے اولاً تو وہ فدکورہ احادیث اور قرآئی آیت کے خلاف ہے؛ کیوں کہ اس میں وقت سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، فدکورہ احادیث اور قرآئی آیت کے خلاف ہے؛ کیوں کہ اس میں وقت سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، دوسرے یہ کہ حاکم شہید نے کہا کہ: یہ حدیث موضوع ہے، معاذبین جبل گے کے راوی ابو الطفیل ہیں، ان سے اس حدیث کوسوائے بیزید بن حبیب کے اور کوئی راوی بیان نہیں کررہے ہیں، الطفیل ہیں، ان سے اس حدیث کوسوائے بیزید بن حبیب کے اور کوئی راوی بیان نہیں کررہے ہیں، اور معاذبین جبل کے خاک راوی بیان نہیں کررہے ہیں، اور معاذبین جبل کے خاک راوی بیان نہیں کررہے ہیں، اور معاذبین جبل کے خاک کی دور سے بیں کے علاوہ کئی نے بھی اس روایت کو قان نہیں کہا کہ اور معاذبین جبل کے خاک میں نے بھی اس روایت کو قان نہیں کیا دور کوئی اس روایت کو تو نہیں کہا کہ کی دور کی میں کے بیاں کو دین کے بھی اس روایت کو تو نہیں کیا دور کو کی کے بھی اس روایت کو تو نہیں کیا۔

102

قال الحاكم في علوم الحديث: هذا شاذ الإسناد والمتن، وأئمة الحديث إنما سمعوه تعجبامن إسناده ومتنه، قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع (١)، وقد بسط الكلام في حديث معاذ هذا، ابن امير الحاج في غنية المستملي قبيل فصل في صلواة الجمعة (٥٠٨).

وقال أبو داؤد: ''لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم''کذا فی عمدة القاری شرح البخاری: ۵۲۹/۳ نیز صدیث معاذ کامفهوم ندکوره بالااحادیث اورآیت قرآنی کے مفہوم اوردلالت کے خلاف ہے کہ نماز کاوقت نماز کے شرطیا سبب ہے، اس کے آنے سے پہلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے (۱)۔

مذکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہ (۱) جن روا تیوں میں جمع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد جمع صور ی ہے،(۲) جمع نقذیم صراحة کسی بھی صریح صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

ربى حديث نمبر ٢٠٥ تواس ميں بلاعذر جمع كرنے كوكناه قرار ديا جارہا ہے، كيوں كه بلاعذر جمع صورى بھى كراہت سے خالى نہيں، حننيہ كے يہاں اس سے مراد جمع تا نير ہے، جوعذركى صورت ميں جائز ہے، جيسا كہ صاحب ردالحتار نے كھا ہے: السمسافر إذا خاف اللصوص أو قطاع السطريق و لا ينتظره الرفقة جاز له تاخير الصلوة؛ لأنه بعذر (٣)، قال صاحب إعلاء السنن: فجمع التاخير بين الصلوتين بعذر يجوز عند الحنفية أيضا (٣)۔

جب کہ امام مالک، احمد، شافعی رحمہم اللہ جمع تقدیم کوبھی عذر میں جائز قرار دیتے ہیں؛ کیکن عذر کی تعدیر کی تعدیر کی تعیین میں ان کے درمیان بڑااختلاف ہے کہ جمع کے سلسلے میں کون ساعذر معتبر ہے، کسی نے سفر کا اعتبار کیا، کسی نے بارش کوعذر قرار دیا، کسی نے بیدکہا کہ نمازا داکر نے میں مشقت وضعف ہوتو اس عذر سے جمع تقدیم کر سکتے ہیں۔

خلاصہ بیکہ امام بخاریؓ کی مذکورہ متیوں روایتوں کی تشریح ہم خود کرنے کے بجائے مذکورہ

<sup>(</sup>١)معرفة علوم الحديث، ذكر النوع الثامن والعشرين.

<sup>(</sup>٢) وسببها ترادف النعم، ثم الخطاب، ثم الوقت (الدر مع الرد: ١٠/٢، كتاب الصلوة)

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد: ٣١/٢م، كتاب الصلوة، قبيل باب الأذان.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  إعلاء السنن :  $\Lambda r/r$ أبو اب الصلاة، ط: إدارة العلوم پاكستان.

بالاحدیث نمبر: ۸،۷ میں اس کی جوشرح موجود ہے، اس کواختیار کریں، جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الدعلیہ نے انہیں حدیثوں کی روشیٰ میں جع صوری کواختیار فر مایا ہے، جس سے قرآن شریف کی آیت پر بھی عمل ہوجا تا ہے اوراحا دیث بھی معمول بہا ہوجاتی ہیں، اس کے برخلاف دیگر ائمہ کرام کے طرفعل سے ایک حدیث معمول بہا بنتی ہے، دوسری تمام حدیثیں اور آیت کر بیہ متر وک ہوجاتی ہیں۔ سوال نا مے میں 'ممک الختام' کے حوالے سے ابن مسعود رخیالیٹوئؤ کی جو روایت، محلی شرح موطا سے نقل کی گئی ہے، وہ ان کی پہلے ذکر کردہ روایت رجم سے متعارض نہیں ہے؛ کیوں کہ اس روایت میں مراد جع حقیقی ہے، جیسا کہ مزد لفہ اور عرفہ میں ہوتا ہے اور کیلی میں ذکر کردہ روایت سے مراد جع صوری ہے، شارح نے اپنی ابلی و نادانی سے ابن مسعود رخیالیٹوئؤ پر اتنا بڑا الزام و اتہام عائد کردیا کہ ''پہلا بیان نسیان کی وجہ سے ہوا ہے' فوالے اللہ المشتکی ، اور حاکم شہید نے علوم کردیا کہ ''پہلا بیان نسیان کی وجہ سے ہوا ہے' فوالے اللہ المشتکی ، اور حاکم شہید نے علوم کردیا کہ ''پہلا بیان نسیان کی وجہ سے ہوا ہے' فوالے اللہ المشتکی ، اور حاکم شہید نے علوم کردیا کہ ''پہلا بیان نسیان کی وجہ سے ہوا ہے' فوالے میں جو بات کہی ہے، اس کو کور رپیش نظر کر لیں دخیرت میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت کے سلسلے میں جو بات کہی ہے، اس کو کور رپیش نظر کر لیں فیظر نا فإذالحدیث موضوع".

آپ كسوالات كجوابات بالترتيب درج ذيل بين:

(۱) حدیث صحیح ہے، کین حدیث کا مصداق جمع تقدیم نہیں، بلکہ اس سے مراد جمع صوری ہے۔

(۲)جواب تفصیل سے گزر گیا۔

(٣) پہلے یا بعد میں نازل ہونے کا کوئی اثر اس مسکے پرنہیں پڑتا ،آیت قرآنی اپنے معنی میں جمت قطعیہ ہے اور احادیث نبویہ اس کی قفیر ہیں اور آثارِ صحابان کی تشری وقتی و وبسع میں التفصیل فی إعلاء السنن: ٨٢/٢، وقد أطال شواح الحدیث والفقهاء الکلام علی هذا المبحث وأحاطوا البحث بجمیع جهاته، وقد ذکرت نبذةً منها بتوفیق الله وعونه، علیه توکلت وإلیه أنیب. فقط والله علی

كتبهالاحقر زين الاسلام قانتى الله آبادى نائب مفتى دادانسام ديوبب 1/ ذى الحجر/ ١٣٢٨ الجواب صحح: حبيب الرحن عفاالله عنه مجمة طفير الدين غفرله

جواب مفصل ومدل ہے، اور ایک خاص نکتہ بیلموظ رہنا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جمع حقیقی

۔ کو قائل نہیں، نہ جمع تقدیم کے اور نہ جمع تا خیر کے، ان کے زد یک جمع کی تمام روایات جمع صوری پر محول ہیں، یہی رائے حفیہ کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت سہ ہے کہ وہ اپنی ہی رائے کے موافق روایات لائے ہیں ، یہی رائے حفیہ کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جمع حقیق کے قائل نہیں: یہ ہے کہ انھوں نے حضرت معاذ اور اس کی دلیل کہ امام بخاری رحمہ اللہ جمع حقیق کے قائل نہیں: یہ ہے کہ انھوں نے حضرت معاذ بین جبل رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو کنڈم کیا ہے جو جمع تقدیم و تا خیر میں صریح ہے، اور وہی قائلین جواز کی واحد دلیل ہے ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے قتبیہ تسے پوچھا: جب آپ نے یہ حدیث لیث بن سعد سے کسی تھی تو آپ کے پاس کون بیٹھا تھا، انہوں نے بتایا کہ خالد مدائتی بیٹھا تھا، دی مدیثوں میں اضافہ کیا کرتا تھا یعنی منصل صدیث میں جو تفسیل ہے وہ وہ تنبیہ کی نظر بچا کران کی کا پی میں خالد مدائتی نے لکھ دی ہوں میں اضافہ کیا کہ دیثوں میں اضافہ کیا کہ دیشوں میں جو تفسیل ہے وہ وہ تنبیہ کی نظر بچا کران کی کا پی میں خالد مدائتی نے درخیقت مجمل ہے اور وہ مسلم شریف میں ہے۔

پس سائل نے جوامام بخاری رحمہ اللہ کی باب کی حدیثوں سے جوجع حقیقی پر استدلال کیا وہ تو جیہ القول بما لا یو ضبی به قائلہ کے قبیل سے ہے۔واللہ اعلم

حرره:سعيداحمه عفاالله عنه پالن بوری

#### مقتدى دورانِ نماز ہاتھ کہاں باندھے؟

احادیث و آثار کی روشنی میں

سوال: «۳۲ » کیا فرماتے ہیں علماء کرام ذیل کے مسئلے میں:

دورانِ نماز ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے گا یا سینے پر؟ ابوطنیفہ اُسلسلہ میں کیا کہتے ہیں؟ ان کا مسلک احادیث وقر آن سے واضح کریں؟ بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اوراس سلسلہ میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا ؟ براہِ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل ومدلل جواب مرحمت فرمائیں۔

محر تفصیل سیتام<sup>ر</sup>همی (۱۳۵۷/د ۱۳۳۲ه)

الجواب وباللهالتوفيق:

حنفیہ کے نزدیک نماز میں ناف کے پنچے ہاتھ باندھنامسنون ہے (۱) ناف کے پنچے ہاتھ باندھنے کے دلاکل درج ذیل ہیں:

(ا) وسننها رفع اليدين للتحريمة...... وضع يمينه على يساره تحت السرّة. الدر مع الدّه: ٢/٢٨].

یں اجبتہ رس میں اس معلوم ہوا کہ انجہ اس سے اب بیوں یہ ہے۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ انجہ الر بعہ میں سے کوئی بھی سینے پر ہاتھ ہا ندھنے کا قائل نہیں ہے۔

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ کے جس ننج کی شخصی وقتی علامہ عبدالخالق افغانی نے کی ہے، اس میں بیروایت موجود ہے؛ مگراس میں "تسحت المسوة" کے افغانبیں ہے؛ اس وجہ سے بعض متا خرین نے "تسحت المسوة" کے اضافی کا انکار کیا ہے، چنا نچے علامہ حیات سندھی نے فرمایا کہ میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے سیح کئی وجہ سے معلامہ قائم سندھی نے اپنے رسالے "فوز المکوام" میں لیمن بیروایت" تحت السرة" کے اضافے کے سے بیدیا ہے کہ میں نے دوم صنف ابن ابی شیبہ کے شیح شدہ نسخ میں بیروایت" تحت السرة" کے اضافے کے سے بیدیا ہے کہ میں نے فود مصنف ابن ابی شیبہ کے شیح شدہ نسخ میں بیروایت" تحت السرة" کے اضافے کے سے

(۲) عن الحجاج بن حسان قال:سمعت أبا مجلز أوسألته قال: قلت: كيف

يضع؟ قال:يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما أسفل عن السرة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة . (١)

تر جمہ: حضرت ابو مجلز کہتے ہیں کہ: (مصلی )اپنے دائیں بھیلی کے باطن سے بائیں بھیلی کے ظاہر کو پکڑ کران دونوں کو ناف کے نیچےر کھے گا۔

(٣) عن أبي جحيفة أنّ عليًا رضي الله عنه قال:من السنة وضع الكف على الكف على

ترجمه: حضرت على وظائنةَ فرمات بين كه مسنون طريقه بيه كدوران نماز حقيلي كودوسرى بخقيلي كريناف كي يتح ركه المسنة كذا "مرفوع حديث كورجه مين ب، "أو من السنة كذا" كقول على : من السنة .....وما أشبه كله مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور (٢).

(٣) عن أبي وائل، قال أبو هريرة: أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة (٣). ترجمه: نماز مين تقيل كو تقيل پرناف كي نيچ ركھنا ہے۔

= ساتھ دیکھی ہے ۔تفصیل کے لیے دیکھیے: بذل المجھود:٢٦/٢٥\_

نیز علامه محموع امدند مصنف این ابی شید " مسرت واک بن جرکی روایت "رأیت النبی صلی الله علیه و صلع یمینه علی شماله فی الصلاة تحت السرة " کتحت عاشی بیل کلها به د " شخ محمر الفنی زیری " و در شخ محمر الفنی زیری " اور " شخ محمر الفنی زیری " اور " شخ محمر الفنی د السوة " کی زیادتی موجود به ای وجه سے علام " قاسم بن قطاو بعنا" نے اپنی کتاب " التعریف و الإخبار بتخریح أحادیث الاختیار " می سی حدیث " تحت السوة " کے اضافے کے ساتھ فقل کی ہے اور اس کے بعد کلها ہے: " هذا إسناد جید ". هامش المصنف لابن أبی شیبه: ۳۲۰/۳ ، ادارة القرآن و العلوم الإسلامية ، با کستان .

- (۱) ابن ابي شيبه: رقم:٣٩٣٢، باب وضع اليمين على الشّمال.
  - (٢) اعلاء السّنن: ١٩٢/٢.
- (٣) أبو داؤد: رقم: ٦٣٧، دارالف كر، بيروايت بهي مرفوع كدرج مين بي مجمرا بن سيرين فرمات يين "كل حديث أبي هويوةٌ مرفوع" حفرت ابو بريرةً كى سارى احاديث مرفوع كدرج مين بين \_

ندکوره بالا دلاکل سے معلوم ہوا کہ حننے کا ناف کے نیجے ہاتھ باند سے کا مسلک، حدیث وآثار صحابہ سے ثابت ومؤید ہے، اس کے علاوہ جس حدیث سے سینہ پر ہاتھ باند سے کا ثبوت ماتا ہے، مثل الله علیه وسلّم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ . ترجمہ: واکل بن حجر کتے ہیں کہ میں نے نبی کریم طابق کے ساتھ نماز پڑھی ، چنانچہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو جر کتے ہیں کہ میں نے نبی کریم طابق کیا ہے ساتھ نماز پڑھی ، چنانچہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو باتھ باتھ پر رکھا ، اس سینہ پر ہاتھ باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ نماز پڑھی ، چنانچہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو روایت مندا تھ ، نسائی ، ابوداؤ د، ابن ماجہ میں آئی ہے؛ مگر ان میں "عملی صدرہ" کا اضافہ نہیں کہ یہ" اس کا اضافہ سرف موٹل بن اساعیل نے کیا ہے، ان کے بارے میں امام بخاری گئے ہیں کہ یہ" مکر الحدیث میں مفرد ہوں تو اس میں موٹل ہیں ، چونکہ تنہا مؤٹل نے "عملی صدرہ " ماضافہ کیا ہے اور ثقات نے اس کا تذکرہ نہیں کیا؛ اس لیے ان کی زیادتی قابلی قبول نہیں (ا) کا اضافہ کیا ہے اور ثقات نے اس کا تذکرہ نہیں کیا؛ اس لیے ان کی زیادتی قابلی قبول نہیں (ا) فلا یقبل تفود مؤمل من بین الشفات بزیادہ "علی صدرہ "۔

مذکورہ تفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں احناف کا مسلک،احادیث وآ ثار سے نہ صرف ثابت؛ بلکہ رائج اور تو ی ہے، نیز موجودہ دور کے غیر مقلدین جو

(۱) قال العلامة الشيخ النيموي في آثار السنن ................ وزيادة "على صدره" غير محفوظة: قلت: رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، والنسائي من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل، وأبوداؤ د من طريق بشربن المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل، وأبن ماجة من طريق عبدالله بن إدريس وبشر بن المفضل عن عاصم عن أبيه عن وائل كلهم بغير هذه الزيادة، وقد نص ابن القيم في اعلام الموقعين: لم يقل "على صدره" غير مؤمل بن اسماعيل فثبت أنه منفر د في ذلك. بذل المجهود: ٢٦/٢. اشر فيه، ديوبند.

واضح رہے کہ سینے پر ہاتھ باند ھنے کے سلسلے میں مذکورہ حدیث سے عمدہ کوئی حدیث نہیں،اس کے علاوہ دوحدیثیں اور بھی ہیں؛ (۱) حضرت طاؤس کی حدیث جو ابوداؤد میں ہے، (۲) حضرت بلب کی حدیث جو ''ممنداحد'' میں ہے؛ مگر جب اس باب میں سب سے عمدہ حدیث سے استدلال تام نہیں ہوتا تو دیگر احادیث جن کاضعف متفق علیہ ہے،اس سے استدلال کیسے تام ہوسکتا ہے۔ (بذل الحجود ۲۵/۲۰-۲۵)

احناف پراس سلسلے میں لعن وطعن کرتے ہیں اور نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کوشیح حدیث سے ثابت اور راخ قرار دیتے ہیں ،اس کی حقیقت بھی واضح ہوگئ ؛ لہذا اُن کا احناف پر الزام لگا ناسراسر غلط ہے اور بیخودان کی دلائل سے جہالت و ناوا قفیت کی دلیل ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبهالاحقر زین الاسلام قانتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب وم دیوبب سر ۳۰/۷/۳۰ هد الجواب صحیح: محمود شن غفرله بلندشهری، فخرالاسلام، وقارعلی غفرله

# حنفی مقتری کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟

کیااس سےنماز فاسد ہوجائے گی؟

سوال: ﴿٣٣٤﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان شرع متین مسلہ ذیل کے بارے میں:

کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی؟ امام ابوضیفہ کا اس سلسلے میں کیا فہ جب ہے؟ براہ

کرم قرآن وحدیث سے حوالہ دیں۔ ہمارے یہاں ایک عالم ہیں، وہ لوگوں میں اس بات کی تشہیر

کررہے ہیں کہ جوامام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، ہم ان کوکیا جواب دیں،

آپ ہماری رہنمائی فرما کیں۔

المحتفیٰ عفوان احمہ (۱۳۵۱/د سے ۱۳۲۷ھ)

الجواب وہا للہ التوفیق:

امام اعظم الوحنیفه یک خزد یک مقتدی کوامام کے پیچے سری جبری کسی بھی نماز میں قر اُت کرنا مکر وہ تحریک کسی بھی نماز میں قر اُت کرنا مکروہ تحریک کسی بھی السریة اتفاقا، مکروہ تحریک السریة الفاقا، فیان قر اُکوہ تحریما (الدر مع الرد: ۲۲۲/۲، کساب الصّلاة، باب صفة الصلاة) حنفیه کا بیمسلک قر آن وحدیث و آثار صحابہ سے مؤید اور ثابت ہے، جن کی روثنی میں ہی حنفید امام کے پیچے قراءت کے قائل نہیں، وہ دلائل درج ذیل ہیں:

ارشادباری ہے:وَإِذَا قُوِئِ الْقُورَانُ فَاسْتَ مِعُوْا لَـهُ وَ ٱنْصِتُوْ الْعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ (اعسواف: ۲۰۴)، ترجمہ: جب قرآن پڑھاجائے تواس کوغورسے سنواور خاموش رہو؛ تا کہتم پر رحم کیا جائے ۔مفسرین کے نزدیک بیآیت نماز کے متعلق آئی ہے ( یعنی جب نماز میں قرآن پڑھاجائے تو اس وقت خاموثی اختیار کرنے کا حکم ہے ) تفسیر کبیر میں امام رازگ نے اور روح المعانی میں علامہ آلوى في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام..... وهو قول أبي حنيفة (مفاتيح الغيب للرازى: ١٥/٨٥، بيروت)، عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فى الصلاة، فنزلت وإذا قرئ القران الآية. (روح المعانى ١٩/٥٥، ط: ١٨٥٠١ه، ملتان).

اصحاب رسول سِلَيْهِ عِن محضرت عبد الله بن مسعود، ابو بریره، ابن عباس، عبد الله بن مغفل رضوان الله علیهم الجمعین اورتا بعین میں سعید بن جیر، ابن رباح، امام ختی، امام شعبی، حسن بصری، امام خبی، امام شعبیم الرحمة سے یکی منقول ہے کہ اس آیت کا نزول، نمازیا خطبہ کے متعلق ہوا ہے حتی کہ اس بات پراجمائ نقل کیا گیا ہے کہ ہیآ تیت نماز ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ قال فی التنسیق: أنهم أجمعوا و اتفقوا علی أنها نزلت فی القراءة خلف الإمام و أخوج السبه قبی عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس علی أن هذه الآية في الصلاة المبيه قبی عن الإمام أحمد قال: أجمع الناس علی أن هذه الآية في الصلاة (أو جز المسالك: الم ٢٣٦١، افتعاح الصلاة، باب القراءة خلف الامام، ط: يعجويه سهار نبود) سوره راوا في مذكوره آيت ميں مقتد يول كوات كرنے سے منع فر مایا گیا ہے، اب ذیل میں وہ احادیث و آثار پیش كے جاتے ہیں، جن میں مقتد یول كور آن پڑھنے سے ممانعت وارد و کی ہواران كو خاموش رہنے کی ہدایت دی۔

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. (ابن ماجة: رقم: ٨٣٦، دارالفكر) ترجمه: حضرت ابو ہر رہے و گٹائیٹنئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیانیکیٹیٹم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ امام بنایا گیاہے؛ تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہوا ور جب وہ قر اُت کرے تو تم خاموش رہو۔

(٣) عن جابر قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة والإمام له قراءة الإمام محمد: رقم: ١٦٥، دار إحياء التراث العربي ) ترجمه: حضرت جابر و الله عليه الإمام محمد عند المام الموقوا الم كافراءت الله كافراءت الله كافي مولى المحمد الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند المام عليده عند المام عليده عند المام عليده عند الله عند الله عند الله عنده الله عند الله ع

(٣) عن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤ مكم أحدكم ، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا (مسند احمد رقم: ١٩٢٨٢، داراحياء السراث العوبي) ترجمه: حضرت ابوموى اشعرى والمنافئة كت بين كه بم كورسول الله على الما يحمي السراث العربي على الله على المربحة على الله على المربحة المربحة

ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کوقر اُت نہیں کرنی ہے؛ بلکہ خاموش رہنا ہے، نیز ان حدیثوں میں جہری وسری نماز وں کا کوئی فرق بھی مذکور نہیں؛اس لیے بی تھم سب نماز وں میں مقتدیوں کے لیے مکساں ہوگا۔اب چندآ ٹارِ صحابہ قل کیے جاتے ہیں:

خلفائے راشدین امام کے پیچھے قرائت سے منع کرتے تھے:

قال (عبدالرحمن بن زید): أخبرني أشیاخنا أن علیا رضي الله عنه قال: من قرأ خلف الإمام فیلا صلاة له، قال: وأخبرني موسلی بن عقبة: أن رسول الله صلّی الله علیه الله علیه وسلّم وأبو بکر وعمر وعشمان کانوا ینهون عن القراء قاخلف الإمام (مصنف عبدالرزاق: رقم: ۲۸۱۰، الممكتب الإسلامي، بیروت) ترجمہ: عبرالرحمٰن بن زیر کہتے ہیں کہ: ہمارے مشاک نے نیم وی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد نے فرمایا: جو تحص امام کے پیچے قر اُت کرے اس کی مشاک نین بین ماورموکی بن عقبد نے جھے فرری کہ رسول اکرم شاشین اورموکی بن عقبد نے جھے فرری کہ رسول اکرم شاشین اورموکی بن عقبد نے جھے فرری کہ رسول اکرم شاشین اورموکی اورموکی الله علیم الله علیم الله علیم الله علیم کرتے تھے۔

و کان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام (موطأ الإمام محمد: ٩٩) ترجمه: حضرت عبد الله بن عمر الله بن عمر لا يقوأ خلف الإمام أصحابكو عبد الله بن عمر المام كيتي من المرك محابكو پايا ہے اور بيسب كسب مقترى كوامام كيتي قرأت كرنے سے منع فرماتے تھ،أدر كست سبعين بدريا كلهم يمنعون المقتدي عن القواءة خلف الإمام (روح العاني ١٥٢/٩)

خلفائے راشدین،ستر بدری صحابہ کےافعال اوران کےعلاوہ، دیگر صحابہ کرام کے آثار سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتریوں کوامام کے پیچھے قر اُت کرنامنع ہے، جو حضرات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قر اُت کوضروری کہتے ہیں،ان کی سب سےاہم دلیل حضرت عبادہ بن صامت رُٹھاللَّھَيَّا کی وہ حديث ب، جومحر بن اسحاق نے روايت كى ب، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف النبي صلَّى اللُّه عليه وسلَّم في صلاة الفجر، فقرأ، فثقلت عليه القراءة ،فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا :نعم! يا رسول الله ! قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأبها (أبوداؤد: رقم: ٨٢٣، دارالفكر )ترجمة: حضرت عبادہ بن صامت ؓ ہے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم طابعہ آپیا کے پیچیے فجر کی نماز پڑھ رہے ۔ تھے،آپ ﷺ نے قرات کی تو آپ کوقرات میں دشواری ہوگئی،جب آپ نماز سے فارغ ہوئے توفرمایا: شایدتم این امام کے پیچھ قرأت كرتے ہو، ہم نے جواب دیا: جي مال يارسول الله! آپ عَلَيْنَا لِيَا إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُواحَ سورہ فاتحہ کے؛ کیوں کہ جس نے اس کونہیں پڑھااس کی نماز نہیں؛کیکن بیرحدیث سنداً ومتناً مضطرب ہے؛اس لیےاس سے مذکورہ مسئلہ پراستدلال کرنا کیجے نہیں،معارف اسنن میں علامہ بنورگ نے سند میں اضطراب کی آٹھ وجو ہات اورمتن میں اضطراب كى تيره وجو باتُقَلَّى مين: فهـذه ثـمـانية وجـوه مـن اضطرابه في الإسناد رفعاً ووقفا و انقطاعا واتصالا (معار ف السنن: ٢٠٣/٣، ط:دار الكتاب ديوبند ) وأمااضطراب متنه فهو كذلك على وجوه ..... ثم قال :فهذه ثلاثة عشر لفظا في حديث عباده (معارف السنن: ٢٠٥/٣) اسى وجهة امام احمد اورامام ابن تيميداور ديگرائمه حديث نے اس كوضعيف قرار ديا ب، وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة الخ (فتاوي ابن تيميه: ٣٨٦/٢٣) وقال النيموي: حديث عبادة بن الصامت في التباس القراء ة قد روى بوجوه كلّها ضعيفة. (آثارالسنن: ٩/١)(١)

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ احادیث مبارکہ ،خلفائے راشدین اورستر بدری صحابہ کے ممل سے میہ بات واضح ہوگئی کہ مقتد یوں کوامام کے پیچھے قرائت نہیں کرنی ہے؛ بلکہ خاموثی سے کھڑے رہنے کا تکلم ہے، موجودہ دور کے غیر مقلدین ، امام کے پیچھے قرائت نہ کرنے کی وجہ سے احناف پر جولعن طعن کرتے ہیں اوران کی نمازوں کوقرآن وحدیث کے خلاف بتلاتے ہیں، وہ سراسر غلط اور گمراہ کن ہے، المحمد للدا حناف کا مذہب قرآن وحدیث سے ثابت و مبر ہمن ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ الاحقرزین الاسلام قاتمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب اور یوبین کے ۲۵/۲۵ میں الجواب شیحے: حبیب الرحن عفااللہ عنہ فخرالاسلام، وقارعی غفرلہ

# عندالاحناف نماز میں رفع بدین کا حکم احادیث وآثار کی روشنی میں

(۱) امام ترندی ناس مدیث کو دسن که اورامام ترندی کا دسن حن لذاته نفروت به معمول ضعیف مدیث کوشی امام ترندی ترنی کا دست که ویت بین، قال أبو عیسلی: وما ذکرنا فی هذا الکتاب تحدیث حسن افزیم امام ترندی در الحدیث حسن اسناده من یُتّهَمُ بالکذب و لایکون فی اسناده من یُتّهم بالکذب و لایکون الحدیث شاذًا ویروای من غیر وجهِ نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن. (ترمذی: کتاب العلل: ۲۲۰۰/۲)

#### تمهيد

'' رفع یدین کے سلسلے میں احناف کا مسلک اور شیخ احادیث و آثار سے اس کے ثبوت کے بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں بہ طور مقدے کے عرض کر دی جا کیں۔

(۱) تکبیر ترح یمہ کے وقت رفع یدین باجماع امت مستحب ہے (۱) اور باقی مقامات میں اختلاف ہے، امام شافعی وامام احمد تین مواقع پر رفع یدین کو مستحب قرار دیتے ہیں، باقی جگہ پرنہیں (۲) امام الوضیفے اور مشہور و معتمد تول کے مطابق امام مالک مرف تکبیر ترح یمہ کے وقت رفع یدین مستحب ہجھتے ہیں اور باقی جگہ ان کے نزد یک مگروہ ہے۔ (۳)

(۲) رفع یدین کے مسلے میں اختلاف کا منشا اور وجہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں روایات بھی مختلف ہیں اورا کابر کامل بھی مختلف رہاہے (۴)۔

#### (٣) جس طرح امام شافعی اورامام احمد سات جگہوں میں سے ۔جن میں حدیث کے اندر رفع

(۱) وفي شرح المهذب: اجتمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام . (أوجز المسالك: ا/١٠١، يعيوي)

(٢) أما رفعهما في تكبيرة الركوع وفي الرفع منه فمذهبنا(الشوافع) أنه سنة فيهما، (المجموع: ٣٩٩/٣، وكذا في كتاب الأم: ٢٢/١)والحنابلة قالوا: يسن للرجل والمرأة رفع البدين إلى حذو المنكبين عندتكبير الإحرام والركوع والرفع منه.

(الفقه على المذاهب الأربعة: ١٢٢/١)

(٣) (إلا في سبع) أشار إلى أنه لا يرفع عند تكبيرات الانتقالات خلافاً للشافعي وأحمد فيكره عندنا ولا يفسد الصلاة، الدر مع الرد: ٣٧٣/، زكريا.

المالكية قالوا: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب وفيما عدا ذلك مكروه .(الفقه على المذاهب الأربعة: ٢٥٠/١)

(۴) چنانچیکل سات طرح کی روابیتی ملتی میں:(۱) صرف تکبیر تحریمہ کے وقت، حدیث ابن مسعود: ترفدی: قم ۲۳۸،(۲) رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی، حدیث ابن عمر: ترفدی رقم:۲۵۵(۳) سجد سے میں جاتے وقت، حدیث مالک بن حویرث، نسائی: رقم:۸۵۵(۳) دونوں مجدوں کے درمیان، حدیث ابن عباس، ابو داؤد، رقم: ۲۳۳۷(۵) دوسری رکعت کے شروع میں، حدیث واکل بن حجر، (ابوداؤد، رقم: ۱۵۸۵)(۲) تیسری رکعت کے شروع میں، حدیث ابن عمر، (بخاری) (۱) ہراو کئی تئے پر، حدیث ممیر بن حبیب، ابن ماجہ: رقم: ۲۸۱۸

یدین کی صراحت ہے۔ صرف تین جگہول پر رفع یدین کرنے کی وجہ سے تارک ِ سنت نہیں کہلاتے ، اسی طرح اگرامام ابوحنیفی ؓ وامام مالک ؓ دلائل وتر جیحات کی بنا پرتح پمہ کے وقت رفع پدین کوسنت قرار دیں اور باقی مواقع برکروہ تو کوئی وجنہیں کہان کو تارکِسنت کا خطاب دیا جائے۔

(۴) رفع پدین کامسئلہ چونکہ معرکۃ الاراءمسئلہ ہے؛اس لیےموافق ومخالف دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے دلاکل کومختلف طریقوں سے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، مگراس سلسلے میں ہار بزد یک سیح اور راج بات وہ ہے جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری" مرخلا، 'نے" ادلہُ کاملہ ۲۸ "پرعلامہ ابن الہمائے سے فال کی ہے کہ دونو ل طرح کی روابیتیں حضور صَالِعَ آیکم سے ثابت ہیں ؟ یعنی رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا اور نہاٹھانا (۱)؛لہذا تعارض کی وجہ سے ترجیح کی ضرورت پیش آئے گی، نیزممل کےاعتبار سے بھی دونوں ہاتیں حضور ﷺ کے متعالیہ کے ساتھ ثابت ہیں (۲)

(۵) مٰدکورہ تفصیل ہے یہ بات معلوم ہوگئی کر رفع وترک رفع دونوں طرح کی روایات وعمل حضور ﷺ عثابت ہیں،ابصرف ضرورت اس کی ہے کداحناف رفع پدین کو کیوں ترجیح دیے ہیں اوران کے پاس اس کے کیا دلاکل ہیں، اس کو ثابت کیا جائے، ترک ِ رفع کی روایات مفصل مع تحقیق پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں تھی، مگر چونکہ بعض لوگ اس زمانے میں سیسجھنے لگے ہیں کہ رفع پدین کرناہی اصل سنت ہےاور نہ کرنا ہدا یک بدعت ہے، حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ؛ اس لیے درج ذیل فتوے میں احناف کے مسلک کی ترجیح وافضلیت ثابت کرنے سے پہلے ان احادیث وآ ثار کوپیش کیا گیاہے،جن ہےمعلوم ہو کہ رفع پدین کا ترک بھی احادیث رسول سِلانہ ﷺ وآثار صحابہ رضی الله عنهم سے ثابت ہے''

الجواب وبالله التوفيق:

الاختلاف في أفضل الأمرين، (نيل الفرقدين: ٣)

نماز کی ابتدامیں تکبیرتح بمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانامتفق علیہ ہے،اس کےعلاوہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت حنفیہ کے (١) والـقـدر المتحقق بعد ذلك كله ، ثبوت رواية كل من الأمرين عنه صلى اللّه عليه وسلّم: الرفع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض. (فتح القدير: ١/٠٢٠) (٢) تـواتـر الـعـمل بهما من عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم على كلا النحوين، وإنّما بقي

یہاں ہاتھ نہ اٹھانا، بینی رفع یدین کاترک کرنا مسنون اور افضل ہے، ذیل میں احناف کے مسلک سے متعلق چندا حادیث و آثار پیش کی جاتی ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ رفع یدین کا ترک بھی احادیث و آثار سے ثابت ہے:

(۱) عن علقمة قال: قال عبدالله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة (١) ـ

ترجمہ: حضرت علقمہ ٹسے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فر مایا: کیا میں تنہیں رسول اکرم ﷺ کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچوانہوں نے نماز پڑھائی تو صرف پہلی مرتبہ ہی اینے دونوں ہاتھوں کواٹھایا۔

(٢) عن البراء بن عازبٌ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود (٢).

ترجمہ: حضرت براء بن عاز بِ مُسِمِّة بیں کہ نبی کریم طِلْتُنْفِیکُم نماز شروع کرنے کے لیے جب ''اللّٰدا کبر'' کہتے تواپنے دونوں ہاتھوں کواٹھاتے یہاں تک کہآپ طِلْتُنْفِیکِمْ کے دونوں انگو تھے دونوں کانوں کی لوسے قریب ہوجاتے، پھراس کے بعدنہیں اٹھاتے تھے۔

(٣)عن عبدالله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما، وقال بعضهم: حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما (٣).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طِلْقِیائیا ہم کو دیکھا کہ جب

- (۱) (تو مذي: رقم: ۲۳۸، دار إحياء التو اث العوبي) ال حديث كوامام ترندى نــ: "حسن" كها بــاور اين تزم ظاهرى (غير مقلد) نـــا ين مشهور كتاب "المعلمي" مل "صحيح" كهابـــ
- (۲) طبحاوی: رقم: ۸۴۳، دار الکتب العلمیة، بعض حضرات نے "شم لا یعود" کی زیادتی کواس حدیث کے ایک راوی "ینوید بن ابسی زیاد" کے اختلاط و تلقین کا متیجی قرار دیا ہے؛ گریرائے غلاہے، تفصیل کے لیے دیکھئے: اعلاء السنن: ۸/۳، ادارة القرآن، کو اچسی.
- (٣) مستخرج أبي عوانة، رقمه: ١٢٣٠، دار السمعرفة، بيروت. امام ابوعوانه نــ اس حديث كى چار سندين ذكر كى بين، چوگل سندامام بخارى كــ استاذ''حميدى'' كى ہــ اور''ضح ابوعوانه'' كى احاديث كا صحيح ہونا سب كوتسليم ہـــ -

آپ ﷺ نے نماز شروع کی تواپنے ہاتھوں کواٹھایا، یہاں تک کدان کواپنے کندھوں کے بالمقابل کر دیا، پھررکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

(٣) عن جابربن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصّلاة(١).

ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ اُسے روایت ہے آپ عَلِیْ اَیْنَا اِنْ اَلَا اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّ لائے تو فرمایا: کیا بات ہے کہ میں تہمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔

یہ تو وہ احادیث تھیں جن میں تکبیر تحریمہ کے سواتر کِ رفع یدین کی تصریح موجود ہے، ان کے علاوہ وہ احادیث بھی ترک رفع یدین کی دلیل میں، جن میں صحابۂ کرام رضوان الله عیبهم اجمعین نے آپ ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان فر مائی ہے گر رفع یدین کا ذکر نہیں فر مایا؛ لیکن چوں کہ ان احادیث کو پیش کرنا طوالت کا موجب ہوگا؛ اس لیے ہم نم کورہ احادیث ہی پراکتفا کرتے ہوئے اب وہ آثار بیش کرتے ہیں، جن سے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع کرنا ثابت ہوتا ہے۔

آ ثار صحابہ: صحابہ میں سے حضرت عمر (۲) حضرت علی (۳) عبداللہ بن عمر (۴) عبداللہ بن

(۱) مسلم: رقم: ۴۳۲، دار احیاء النداث العوبی. اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں؛ البتہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس حدیث میں سلام کے وقت اشارہ کرنے کی ممانعت مراد ہے؛ چنا نچیاس کی تائید مسلم شریف کی روایت جس میں سلام کے وقت کی صراحت ہے ہے ہوتی ہے، مگر حقیقت میہ ہے کہ دونوں حدیثیں الگ ایک بین اورا گرایک بھی تسلیم کرلیں تب بھی جب بوقی ہے سلام رفع یدین کوسکون کے منافی سمجھا گیا، حالانکہ وہ نماز سے تجروی کی حالت ہے تو نماز کے عین وسط میں سکون کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اعسلاء المسنن: ۵۲/۳، اشر فید یو بند۔

- (٢) عـن الأسـود قال: رأيت عمر بن الخطابُّ يرفع يديه فيأول مرة ثم لا يعود. (الطّحاوي، رقم: ٨٥٣، دار الكتب العلمية، بيروت)
- (٣) إن على ابن أبي طالبٌّ كان يرفع يديه في التكبير الأولى التي يفتتح به الصلاة ثم لا يرفعهما في شيء من الصّلاة. (موطأ للإمام محمد، رقم: ١٠٩، دار القلم، دمشق)
- (٣) عـن مـجاهد قال: صليت خلف ابن عمرٌ، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبير ة الأولىٰ من الصّلاة.(الطحاوي، رقم: ٨٣٨، دار الكتب العلمية)

مسعودٌ (۱)عشر هٔ مبشره (۲)اور تابعین کی ایک معتد به جماعت صرف تکبیر تحریمه کے وقت ہاتھ اٹھاتی تھی، چنا نچه ابراہیم خعیؓ، اسود،علقمہ، اما شعبی ،عبدالرحمٰن ابن الی لیلی ،قیس بن حازم وغیرہ بیہ حضرات صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔

### ترك رفع كى روايات كوتر جيح دينے كى وجه:

اں باب کی مجموعہ احادیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ:

(۱) پہلے نماز میں ہرتگبیر کے وقت رفع یدین کیا جاتا تھا، پھر تدریجاً اس کوختم کیا گیا اور صرف کی پہلے نماز میں ہرتگبیر کے وقت رفع میں کہ حضور طِلْنَیْ اِنْ کا آخری عمل ترک رفع تھا؛ لہذا ترک رفع کی روایات رفع کی روایات کے لیے ناشخ ہوں گی، حضرت شخ الحدیث مولانا ذکر یا کاندھلوی علیہ الرحمة لکھتے ہیں: إن بعض أنواع الرفع الثابت في الروایات متروك عند الحجہ میع و مجمع علیہ كما تقدم، فهذا قرینة علی أنه وقع نسخ فیه فالأخذ المتفق علیہ دون غیرہ أولی وأحوط وهو الرفع عند التحریمة . (اوجز المسالك: ۱۲۰۵/۲)

ترجمہ: رفع یدین کی بعض وہ صورتیں متفق طور پر متروک ہیں جواحادیث سے ثابت تھیں، بیہ اس بات کا قرینہ ہے کہ رفع یدین میں ننخ ہوا ہے؛ لہٰذاصرف متفق علیہ صورت؛ یعنی تحریمہ کے وقت ہاتھا ٹھانے کاعمل اولی واحوط ہے۔

پہلے یہ بات عرض کی جاچکی کداحادیث میں سات جگہوں پر رفع یدین کا ذکر ملتا ہے؛ مگرامام

<sup>(</sup>۱) عـن إبر اهيم عن عبدالله أنه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما. (ابن أبي شيبة، رقم: ۲۲۵۲، الرشد، رياض)

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس أنه قال: العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالجنّة ماكانوا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصّلاة. (أوجز المسالك: ٢٠٢/)

شافعیؓ وامام احمرؒصرف تین مواقع پر رفع یدین کوسنت قرار دیتے ہیں اور باقی جگہوں پرمنسوخ مانتے ہیں؛ لہذا فی الجملہ ننخ انہوں نے بھی تنلیم کرلیا، تو معقول بات یہ ہے کہ یا تو صرف تکبیرتح یمہ کے وقت رفع یدین مانا جائے اور باقی روایتیں منسوخ قرار دیں؛ یا پھر ہراو کچ نچی پررفع یدین کوسنت قرار دیں (1)۔

(۲) نماز میں حرکت ہے سکون کی طرف تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں تحویلات ثابت میں تحویلات ثابت علیہ تحویلات ثابت علیہ تحویلات ثابت علیہ تحویلات ثابت علیہ تحویلات ثابت میں ہوا کہ پہلے نماز میں سکون ہوتا ہو پھر حرکات شروع ہوگئی ہوں؛ چونکہ آپ طِلْنَیْ اِلِیْمُ ہے۔ رفع ورزک رفع دونوں طرح کی روایات مروی ہیں؛ اس لیے مندرجہ بالا اصول کی روثنی میں یہ بات قرینِ قیاس وصواب ہے کہ آپ طِلْنَیْ اِلْمُ کُلُمُ کُلُمُ تَحْرَیْ مُلُلُمُ مِنْ کُلُمُ اللّٰہِ مِنْدرجہ بالا اصول کی روثنی میں یہ بات قرینِ قیاس وصواب ہے کہ آپ طِلْنَیْ اِلْمُ کُلُمُ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ مِنْ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ مُنْ کُلُمُ کُلُ

مٰدکورہ بالاتفصیل سے بیہ بات واضح ہوگئی اس مسئلے میں احناف کا مسلک نہ صرف صحیح احادیث وآ ٹار سے ثابت ومؤید ہے؛ بلکہ قرین صواب وقیاس بھی ہے؛ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ" مدینہ منورہ'' جو مہط وی ہے اور'' کوفہ'' جوعسا کر اسلام کی چھاؤنی ہے اور جس میں • ۵ر صحابہ کا فروکش ہونا ثابت ہے،ان دوشہروں کے بارے میں موافق ومخالف سب تسلیم کرتے ہیں کہ'' کوفہ'' میں تو کوئی بھی رفع (۱) حضرت مفتی سعیداحمد صاحب یالن بوری دامت برکاتهم نے اس کوایک بہت عمدہ اورواضح مثال سے سمجھایا ہے، فرماتے ہیں کدایک بڑے کل کے بارے میں ہمارے سامنے مختلف ربورٹیں ہیں کداس کے ایک کمرے میں بجل ہے، تین کمروں میں بجل ہے، چار میں، پانچ میں، چیو میں،سات میں،اور ہر کمرے میں بجل ہے،ر پورٹ کے اس اختلاف کوختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں، اگرصورتحال بیہ ہے کہ تد ریجاً بجلی بڑھائی گئی ہےتو ہمیں آخری ریورٹ لینی ہوگی کہ ہر کمرے میں بحل ہے اور باقی رپورٹوں کے بارے میں ہمیں کہنا ہوگا کہوہ پہلے ز مانے کی رپورٹیں ہیں، جب کہاتنے ہی کمرے میں بحل گئی تھی، اورا گرصور تحال دوسری ہے؛ یعنی تدریجًا بجل ختم کی گئی ہےتو چرہمیں ایک کمرے والی رپورٹ لینی ہوگی اور باقی کے بارے میں پیرکہنا ہوگا کہ وہ پہلے زمانے کی ر پورٹیں ہیں، جب کہان کمروں میں بھی بجائھی، مگروہ بعد میں ختم کردی گئی،اباس مثال کی روشنی میں معقول نقطهٰ نظر صرف دوہی ہو سکتے ہیں یا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین ما ناجائے اور باقی روابیتی منسوخ قرار دی جائیں یا پھر ہراو نچ نیج میں رفع یدین مانا جائے ، درمیان کی کوئی روایت لینا معقول نقطہ نظر نہیں ہے۔ (ادلهٔ کامله:۳۳)

یدین نہیں کرتا تھا (۱)، جب که 'مجلی'' کے قول کے مطابق تو کوفد میں ۱۵۰۰ رصحابهٔ کرام فروکش تھے، جس میں ستر بدری تھے اور تین سواصحاب بیعتِ رضوان تھے، اور مدینه کی اکثریت رفع یدین نہیں کرتی تھی؛ اسی وجہ سے امام مالک ؓ نے تعاملِ مدینہ کے پیش نظرتر کے رفع کواختیار کیا۔

الغرض دلائل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ حنفیہ کا مسلک احادیثِ رسول ﷺ آثار صحابہ ہے۔ ثابت ہے اور عشر وَ مبشرہ رضوان علیہم اجمعین کے تعامل کے موافق ہے؛ للبذا جولوگ احناف کی نمازوں کو خلاف ِ سنت قرار دیتے ہیں، ان کا قول سیح نہیں وہ دلائل سے ناوا تفیت و جہالت پر مبنی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبهالاحقر زين الاسلام قاتمی الله آبادی نائب مفتی دارالعب **م** ديوبب سر ۳۰/ ۱۳۲ه ه الجواب صحیح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه بخخر الاسلام، وقا رعلی غفرله

> مقتدی آمین بالسر کھے یا بالجمر (احادیث وآثار کی روثنی میں میں)

سوال: ﴿٣٥﴾ ﴾ کیا فرماتے ہیں علائے دین مسّلہ ذیل کے بارے میں: نماز میں سورہُ فاتحہ کے بعد آمین آ ہستہ کہی جائے یا بلند آواز سے؟ ہمارے ایک دوست سعود پیر بیہ سے آئے ہیں، وہاں کے ماحول سے کافی متاثر نظر آتے ہیں، آپ احادیث کی روثنی میں حنفیہ کا موقف بتا نمیں، تاکہان کے شکوک و شبہات دور ہوسکیں۔

المستفتى:صفوان احمه (١٣٥٥/ د ٢٣٣١)ه

الجواب وباللهالتوفيق:

نماز مين سورة فاتحد ك بعد آمين كهنا بالاتفاق مسنون ب، علاء كااس بات پر بھى انفاق ب كه سرى اور انفرادى نماز ول ميس آمين آسته كهى جائے گى ، جرى نماز ول ميس اختلاف ب، حنفيه ك (۱) قبال الإمام محمد نصر المروزي: لا نعلم مصراً من الامصار تركو ا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة. (التعليق الممجد: 9) نز دیک جہری نمازوں میں آ ہستہ آمین کہی جائے گی (۱)،حنفیہ کا میں موقف قر آن وحدیث سے مؤید ہے، ذیل میں وہ دلائل درج کئے جاتے ہیں:

لفظ "آمین" ایک دعا ہے، جس کے معنی ہیں: اے اللہ! تو قبول فرما(۲)، امام بخاری علیہ الرحمة حضرت عطاء کے حوالے سے لکھتے ہیں: الآمیسن دعاء، آمین ایک دعا ہے (بخاری: ا/ ۱۰۵، باب جهر الامام بالتأمین) آیت قرآنیہ بیثابت ہوتا ہے کہ دعا میں اصل اور افضل آہت ما نگناہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ادعو ارب کم تسضر عا و خفیة (۱۶راف /۵۵)، ترجمہ: پکاروا پنے رب کو گڑ گڑا کر اور چیکے چیکے، حضرت زکر یا علیہ السلام نے بھی آہتہ دعاما گی تھی، إذ نسادی رہد نسداء خفیا (مربح بی اس لیے آمین کو بھی آہتہ کہنا افضل اور بہتر ہوگا۔

مذکورہ بالا آیت قرآنیہ کی روثنی میں، آمین کا آہتہ کہنا رائج معلوم ہوا۔ ذیل میں وہ احادیث وآ ٹارنقل کیے جاتے ہیں، جن سے آمین آہتہ کہنے کا حکم مستفاد ہوتا ہے:

(۱) عن أبي هويرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:إذا قال الإمام: غير المعفضوب عليهم ولا الضّالين، فقولوا: آمين (بخارى: ۱۰۸/ ۱۰ جهر الممأموم بالتأمين، الوقم: ۱۵۲) ترجمه: حضرت ابو بريره تُخالِيَّةُ عند مروى ہے كدرسول كريم طِلْتُعَلِيَّمْ نے ارشاد فر مايا: جب امام غير السمغضوب عليهم و لا الضالين كيتوتم آيين كهو، اس حديث مين مقتدى ك آيين المم كوا الضالين كيتے پر معلق كيا ہے، نہ كه امام كے آيين كہتے پر اس سے امام كا "مين" آجت كہنا معلوم ہوا، جيمقتدى نہيں سنيس كے، البته ولا الضالين كو جم كى وجہ سے سب مقتدى سن ليس كے؛ اى وجہ سے امام كا ولا الضالين كيتے پر مقتديوں كو آيين كہنے كا حكم ہوا مقتدى سن ليس كے؛ اى وجہ سے امام كے ولا الضالين كہتے پر مقتديوں كو آيين كہنے كا حكم ہوا (وجز: ۱۲۵۲/ ۲۵۲)، اس بات كى تائيدنسائى كى ايك روايت سے بھى ہوتى ہے، جس كوعلامه نيموئ في حيم كور اوجز: ۱۲۵۲/ ۲۵۲)، اس بات كى تائيدنسائى كى ايك روايت سے بھى ہوتى ہے، جس كوعلامه نيموئى نے حيم كم كہا

واضح رہے کہ جری نماز وں میں آمین کے آہتہ یا بلندآ واز دونوں طریقے سے کہنے کے جواز پرسب کا اتفاق ہے؛ البتہ احناف ومالکیہ کے نزدیک آہتہ کہنا زیادہ بہتر ہے اور شوافع وحنابلہ کے یہاں زور سے کہنا زیادہ بہتر ہے؛لہذااختلاف اولی وغیراولی کا ہے، جواز وعدم جواز کانہیں۔

<sup>(</sup>١) والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين وكونهن سِرّاً. الدّرّالمختار.

<sup>(</sup>٢) ففي مجمع البحار: معناه: استجب لي: ١٠٥/١.

ب، جس ميں 'وإن الإمام يقول آمين' كااضافه ب، اسسامام كآ بسته آين كَهَن كَيْ يَة چلاً عَن كَمَا الله عليه وسلم قول آمين كااضافه ب، السسامام كر به كار الإمام الرجم أله الومقة يول كونودى بية چلل جا تا اس جمل كر كهن كا حاجت بى نقى و (٢) عن علق مة بن وائل، عن أبيه، أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قرأ غير المعضوب عليهم و الا الضالين، فقال: امين و خفض بها صوته (ترمذى: ١٣٥٨، اباب ما جاء في التأمين ، الوقم: ٢٢٨) ترجمه: واكل بن جرا ني كريم طلا التي الم كامل انقل كرت بين كه آپ ني عليه المعضوب عليهم و الاالضالين بُرها تو آين آبته آواز سه كي \_

(٣)عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:إذا قال الإمام و لا المضالين، فقولوا: آمين، فان الإمام يقولها. (رواه أحمد والنّسائي والدّارمي وإسناده صحيح (أوجز المسالك: ٢٥٢/١ التامين خلف الإمام، ط: يحيويه سهارن پور) ترجمه: حضرت ابو بريرة عمر وى بح كه رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَيْ ارشاد فرمايا: جب امام ولا الضالين كه توتم آمين كهو، كول كه امام بحى اسح كهتا به الله عَليْ فَيَا به الله عَلى والله عَلى الله عَلى والله على الله عَلى الله عَلى والله على الله الموحد و لا التعوذ و لا المعوذ و لا المعاوى الله عنها الله على الله المرام وعلى يجهران ببسم الله الرّحمن الرّحيم و لا التعوذ و لا المعان الله المرّحمن الرّحيم ولا التعوذ و لا المين (طحاوى: ا/ ٩٩) ترجمه: حضرت الووائل كهتم بين كه حضرت عمراور على رضى الله عنها تسمية عوذ اوراً مين المجرئين كهتم يقي -

حضرت على كرم الله وجهدا ورحضرت عبدالله بن مسعود بهي آسته آمين كهتے تھ "عن أبي وائل قال: كان على و عبد الله لا يجهران ...... بالتامين" (۱) (المعجم الكير: رقم: ١٥٠٥) قال: كان على و عبد الله لا يجهران ..... بالتامين" (۱) (المعجم الكير: رقم: ١٥٠٥) والتابعين - رضي الله عنهم - كانوا يخفون بها" (اعلاء المنن: ٢٢٣/٢)، البته مغارضا به كزماني والتابعين - رضي الله عنهم - كانوا يخفون بها" (اعلاء المنن: ٢٢٣/٢)، البته مغارضا به كزماني مين خاص طور حضرت عبدالله بمن زبير في جهرا آمين كنه كارواح والا، أن كاوار السلطنت مدتها: الله يمكم مين جهراً آمين كهنه كرمه مين جهراً آمين كهنه الم شافق في في الحيم كو عبدائش مد مرمه مين بهوئى - آمين بالجمر كو اختياركيا؛ مرمد مين موزه كي صورت حال دوسرى تن چي ناخچرامام ما لك في حرك كيهال تعالم بديدكي سب اختياركيا؛ مرمد عين جهراً آمين كهنه كوافقيار فرمايا - (ادارة كامله: ٣٢)

مكتب العلوم والحكم).

مٰدکورہ بالااحادیث مبار کہاورآ ٹارِصحابہ سےمعلوم ہوا کہ نماز میں آہستہ آمین کہی جائے گی ، جہر کے سلسلے کی جوروا بیتیں آئی ہیں،ان میں سب سے قوی روایت حضرت وائل بن حجر کی ہے جس میں آمین بالجمر کی صراحت ہے: (جب کہ بیروایت بھی اپنے متدل پرتام نہیں )وقو أغیر المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوتَهُ (ترمدي: ٢٢٨) ترجم: آڀني غير المغضوب عليهم ولا الضّالين يڑھ كرآ وازتيز كرتے ہوئے آمين كهي،اس حديث كاجواب بير ہے کہ:اس میں آمین جہراً کہنا تعلیماً ہے، آپ ﷺ کا پیمستقل عمل نہیں؛ چنانچ بعض روایتوں میں اس كى صراحت ب: ما أداه إلا يعلمنا ميرا كمان بيب كه حضور عَلِيْنَا يَيْمَ بم كُوتُعليم درب تھے۔(اہلاءاسنن:۱۸۲/۲)،تعلیم برمحمول کرنے کا ایک قرینہ بیبھی ہے کہ حضور ﷺ کے پیچھے صحابہ كرام روزانه ياني وقت كى نمازين اداكرتے تھے،اگر آمين بالجمر كا عام معمول ہوتا تو اس كوبيان کرنے والی ایک کثیر تعدادموجود ہوتی ،مگرصورتِ حال بیہے کھیجین کی کسی روایت میں آمین بالجبر کاصریج تذکرہموجودنہیں صحیحین کےعلاوہ جن احادیث میں آمین بالجبر کا تذکرہ ہے،ان میں سے ا یک حدیث حضرت وائل بن حجر رٹھائٹھنڈ کی ہے جس کے بارے میں ابھی معلوم ہوا کہ آمین جہراً کہنا تعليماً مواب، نيز اضطراب كي وجه سے حضرت واكل كي حديث ضعيف ہے، تفصيل اعلاء اسنن: ۲/۳۲۲ میں مذکور ہے،اس کےعلاوہ جودیگرروایات ہیں، وہ بھی ضعف اورعلت سے خالیٰ ہیں (۱)۔ مٰدکورہ بالا احادیث نبویداور آ ثارِصحابہ سے بیہ بات پابیثبوت کو پہنچ گئی کہاحناف کا آہستہ آمین کہنے کا ندہب قوی دلائل سے ثابت اورمبر ہن ہے ،موجودہ زمانہ کے اہل حدیث (غیر مقلدین ) جو الزام لگاتے ہیں کہ احناف آمین کےسلسلے میں احادیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں ، ان کا بی قول سراسر غلطاور ذخیر ؤ احادیث سے ناوا قفیت پر مبنی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قاتمى الله آبادى نائب مفتى دارالعب اوريب برسر ۲۵/ ۱۳۳/هـ الجواب صحح: حسيب الرحن عفاالله عنه فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

<sup>(</sup>۱) چِنانچِهُ مُدث ابوبشر دولا بي نـ "كتاب الأسماء والكنى" بين ان الفاظ كـ ساتحوذ كركى بـ فقال آمين يمد بها صوته ، ما أراه إلا ليُعلِّمِنا. (معارف السنن: ۲/۲ ۲۰۰)

# (الف)مسبوق کے امام کے ساتھ سلام پھیردینے کا حکم

# (ب) کیا فجر کی سنت کی قضاء ہے؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان کرام مسائل ذیل کے بارے میں:

سوال: ﴿٣٦﴾.....(۱) زیدنماز میں مسبوق تھا، امام صاحب نے جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا، زید نے بھول کر امام کے سلام چھیرنے کے بعد ایک طرف کو سلام چھیردیا، دوسری طرف سلام پھیرنے سے پہلے یاد آگیا، زیدا پنی بقیہ نماز پڑھنے کھڑا ہوگیا۔ معلوم بیر رنا ہے کہ کیا اس شکل میں کہ زید مسبوق نے ایک طرف سلام پھیردیا تھا توزید بر بحدہ مہووا جب ہوایانہیں؟

ہمارے یہاں اہل علم کے درمیان اختلاف ہور ہا ہے: کچھ کی رائے ہے، سجدہ سہو واجب ہوجائے گا ،دارالا فتاءدارالعب اورپوہب کہ سے فیصلہ مع حوالہ کتب مطلوب ہے۔

(۲) فرض اور واجب کے علاوہ دیگر سنتوں کی قضانہیں ہے، تو کیا فجر کی سنت اگر چھوٹ جائے توان کی قضا ضروری ہے؟ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب :۲۷۱/۲ پر لکھا ہے کہ فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی کسی سنت کی قضانہیں ہے،اس کا کیا مطلب ہے؟

المستفتى:علاءسيْدها بجنور (١٣٣٦/د ٢٩٣٩)ه)

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) امام سے پہلے یا بالکل ساتھ ساتھ سہواً سلام پھیردینے سے تجدہ سہو واجب نہیں ہوتا؛ البتہ امام کے بعد پھیر نے کی صورت میں ، جبیا کہ عام طور پر ہوتا ہے اور سوال میں بھی بہی صورت پیش آئی ہے، مسبوق پر اپنی نماز کے آخر میں تجدہ سہوکرنا واجب ہے، قبال فی البحر: لو سلّم مع الإمام ساھیاً أو قبله لا یالزمه سجود السهو؛ لأنه مقتد وإن سلّم بعدہ لزمه. (البحر الرائق: / ۲۱۲/).

(۲) قضااصل میں وقت کے بعدواجب کی ادائیگی کو کہتے ہیں، اس معنی کر تو قضا کسی سنت کی نہیں ہے؛ لیکن مجازاً سنت کے غیر وقت میں پڑھنے کو قضا کہہ دیتے ہیں، قضا کا اطلاق اس پر مشاکلت کے طور پر ہے، اصل معنی کے اعتبار سے وجوب کے درجہ میں نہیں ہے، اس کھاظ سے اگر فجر كى سنت مع فرض كے قضا ہوجائے تو زوال سے پہلے پہلے فرض كر ساتھ سنت كى قضا كرنے كا حكم ہے : جا للفرض ، اور زوال كے بعد كى اور وقت ميں صرف فرض كى قضا ہے۔ مراتى الفلاح ميں ہے: ولم تقض سنة الفجر إلا بفو تھا مع الفرض إلى الزّوال (عاشيه الحطاوى على المراتى : ٢٥٣١) ، اسى طرح اگر فيح كى صرف سنت ره گئ تو اما محمد أكتو كول پر طلوع ممس كے بعد زوال سے پہلے تك اس كے پڑھ لينے كو بہتر كہا ہے۔ قال محمد: و تقضى منفر دة بعد الشّمس قبل الزّوال فلا قضاء لها قبل الشّمس و لا بعد الزّوال اتفاقاً .......قبل: لا خلاف بينهم في الحقيقة لأنهما يقو لان: ليس عليه القضاء وإن فعل، لا بأس به، و محمّد يقول: في الحقيقة لأنهما يقو لان: ليس عليه القضاء وإن فعل، لا بأس به، و محمّد يقول: أحب إلى أن يقضي وإن لم يفعل فلا شيء عليه . (عاشية الحماوى على المراتى: أحب إلى أن يقضي وإن لم يفعل فلا شيء عليه . (عاشية الحماوى على المراتى:

حاصل میہ کہ قضا''اتیان واجب غیروقت میں'' کرنے کو کہتے ہیں اس معنی کر کسی سنت کی قضا نہیں ہے؛ کیکن مذکورہ دوصورتوں میں فجر کی سنت کے قضا کرنے کو بہتر کہنا اور اسے قضا کہنا مجاز اُ ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبهالاحقر: زين الاسلام قاتمى اله آبا دى نائب مفتى دارالعب ورديوب بـ ٢٩/٨/٩ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰ عفالله عنه فخرالاسلام عفى عنه، وقارعلى غفرله

# کیانماز توڑ کرموبائل کی گھنٹی بند کرنا جائز ہے؟

سوال:﴿٣٧﴾ کیافرماتے ہیںعلاء دین ومفتیان شرع متین مسَلد ذیل کے بارے میں : (۱) نماز باجماعت میں کسی کا موبائل بجنے لگے تو کیا وہ نماز تو ٹر کرموبائل بند کرے یا بیر کہ بجتا

رہنے دے؟

- (۲) حالت نماز میں جیب سے موبائل نکال کر بند کرنا عمل قلیل ہے یاعمل کثیر؟
- (٣) بینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کرموبائل بند کرنے میں کتنی دیر لگنے سے عمل کثیر بن جائے گا؟
- (4) واضح ہو کہ بعض لوگ مو ہائل میں گھنٹی کی جگہ ایسے گانے لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ایسے
- حالات میں مسجد کے اندر گانایا میوزک بجنے دیا جائے یا نیت تو ژکر موبائل بند کرکے دوبارہ جماعت

میں شریک ہو؟الَّرنیت توڑ کر دوبارہ جماعت میں شریک ہوگا تواس کا حکم مسبوق کا ہوگایالاحق کا؟ بریک ہو؟الَّرنیت توڑ کر دوبارہ جماعت میں شریک ہوگا تواس کا حکم مسبوق کا ہوگایالاحق کا؟

دلائل شرعیہ کے ساتھ جواب مرحمت فر ما کر لوگوں کو پیچے راستہ کی رہنمائی فر مائیں۔اللہ تعالیٰ آپکوا جرعظیم عطافر مائے۔

خود: اس سے پہلے آپ کے یہاں سے ایک فتوی(۱) آیا تھا، جس میں نماز توڑ کرمو بائل بند کرنے کو کہا گیا ہے اور اب ساتھ میں ایک فتو کی ارسالِ خدمت ہے، جس میں نماز نہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اب جوراستہ صحیح ہواس پر روشی ڈالیں۔والسلام

گلزارمرزا، ۲۲۱۶ کمره بنگش، دریا گنج نئی دبلی ۲۰ (۲۵۲/د <u>۲۳۷۱ ه</u>)

الجواب وبالله التوفيق:

(۱) نماز بین موبائل کی گھنٹی بجنے پر اگر عمل قلیل سے بٹن بند کرناممکن ہوتو بند کردے اور اگر بند کرنے میں عمل کشر کی ضرورت پیش آئے اور آواز بلکی پھلکی ہے تو بجتی رہنے دے نماز کا تو ڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر فخش قتم کا گانا یا میوزک نگر رہی ہے، جو نمازیوں کے لیے تشویش وانتشار کا باعث ہو اور بدونِ عمل کشر بند کرناممکن نہ ہوتو دوسروں کی نماز کے صیانت کے لیے اپنی نماز توڑ دینے کی اجازت ہے، بالخصوص جب کہ جماعت کی نماز ہور ۲)۔

(۲) نماز میں ایسا کام کرنا کہ دوسرے دیکھنے والے کو پیدیقین یا ظن غالب ہوجائے کہ بیشخص نماز میں نہیں تو عمل کثیر ہے، ورنہ یعنی اگر نماز میں ہونے نہ ہونے کے متعلق تر د دہو، تو وہ عمل قلیل ہے،موبائل جیب سے نکال کر بندکرنے میں ، جب کہ دونوں ہاتھ کا استعال ہو بظاہر عملِ کثیر کا تحقق

(۱) محوله سابق فتوی کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

''اگر ہاتھ سے (لینی عمل کثیر کے بغیر) بند کر ناممکن ہوتو دور اِن نماز ہی ہاتھ سے بند کرد سے ور نہ نماز تو ژکر بند کر کے شاملِ جماعت ہوجائے ،اورلوگوں کواس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں موبائل نہ لائیں ،تا کہ لوگوں کی نماز میں ضلل نہ ہو۔از ،فتی کفیل الرحمٰن نشاع ثنانی ،سابق نائب مفتی دارالعلوم دیو بند۔

تصحیح وتصویب:مفتی محمود حسن صاحب بلند شهری مفتی حبیب الرئمن صاحب خیرآ با دی مفتی عبدالرئمن صاحب مفتی مدرسه امینیه د بلی - (فتوی ۲/۲۷ م. ۲۵۸ مجرییه ۴/۲/ سال ۱۳۲۷ هه دارالافتاء دارالافتاء دایوبند)

(٢) مستفاد صما في الدر مع الرد: ٨/٢ ع ، "صلاته مع مدافعة الاخبثين أو أحدهما ....
 .... والغائط....سواء كان بعد شروعه أو قبله، فإن شغله، قطعها إن لم يخف فوت الوقت.

ہوجائے گا(ا)۔

(۳) ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر بند کرنے سے بظاہر عملِ قلیل معلوم ہوتا ہے، جومفسدِ صلاق نہیں ہے۔

(۳) نیت توڑ دینے سے نماز فاسد ہوجائے گی، دوبارہ نماز میں شرکت کرنے سے وہ پڑھی ہوئی نماز کے تارہ نماز میں شرکت کرنے سے وہ پڑھی ہوئی نماز کے حق میں مسبوق ہوگا، لاحق کا اطلاق اس پرضح نہیں ہے(۲) نظاواللہ تا تاہم کہ کتبہ الاحقرزین الاسلام قائمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب اورپوہٹ موردس نفرلہ ہمود مسبوری المجواب صحیح: حبیب الرحل عفاعنہ ظفیر الدین غفرلہ مجمود حسن غفرلہ بلند شہری

### ٹو پی بہن کرنماز پڑھنامسخب ہے

سوال: ﴿٣٨﴾ سعودی عرب میں اکثر لوگ بغیرٹو پی یا پگڑی کے نماز اداکرتے ہیں ، کیکن میہ غیر سعودی ہیں، جب کہ سعودی کے لباس میں ہی سرچھیانا شامل ہے۔ ایک ہندوستانی صاحب نے ہم سے کہا کہ بغیرٹو پی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بیان کردیں توبڑی مہر بانی ہوگ۔ رشیدانڈیا (۱۲۵۳/د ۱۳۲۱ه)

الجواب وباللهالتوفيق:

نى اكرم سَلَيْ الْمَيْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فِي ، عَمَامه بِهِ فَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ ع

(٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أي بكل الركعات أو ببعضها. (الدر مع الرد: ٣٣٢/٢، مطلب في أحكام المسبوق) واللاحق: من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد اقتداء ه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث الخ (الدرمع الرد:٣٣٣/٢). کریم طِلَیْقِیَا طُن وی پہنتے تھے، اس کوطبر انی نے روایت کیا ہے، اما مسیوطی رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اس کی سندحسن ہے(۱)، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور طِلیْقییَا اللہ سفر میں کان والی اور حضر میں تبلی یعنی شامی ٹو پی پہنتے تھے، عراقی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ٹو پی کے باب میں بیسب سے عمدہ سندہے(۲)۔ باب میں بیسب سے عمدہ سندہے(۲)۔

بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم <sup>سِلان</sup> اِیّام نے محرم آ دمی کوکرتا ،عمامہ، یا عجامہاور برانس (ایک خَاصُ فَتُم كَانُونِي ) يَهِنِي مِنْ عَفِر ما يا بِ: عن عبد الله بن عمرٌ أن رجلًا قال: يارسول الله! ما يلبس المحرم من الثياب، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يلبس القُمُص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف الخ. ( بخاری: رقم: ۵۱۴۲: ما يلبس المحرم من الثياب ) بياس بات كى دليل بكداس زماني مين لباس، کرتا، یا نجامہ، عمامہ، اور ٹولی ہوا کرتا تھا،اس لیے احرام کے وقت اس کے پیننے سے ممانعت فر مائی ،اس کےعلاوہ اور بھی بہت ہی احادیث ،ٹو بی کےسلسلے میں وار دہوئی میں ، جب کہ بیہ بات کہ رسول الله ﷺ غِيرًا نے بلا عذر بھی ننگے سرنماز بڑھی ہو یاصحابہ کرام کے زمانہ میں بر ہنہ سرنماز بڑھنے کا رواج رہاہو، پاکسی نے برہنہ سرنماز اداکی ہو،کسی ضعیف سے ضعیف صدیث سے بھی ثابت نہیں ؛اس لیے فقہائے کرام نے ان احادیث اور عادت شریفہ ستمرہ کوسامنے رکھتے ہوئے بیر سکلہ ستنبط کیا ہے كه ننگے سرنمازیرٔ هنا مکروه ہے،البنة تدلل اورغایت درجه خشوع وخضوع کی وجہ سے نہ پہنے تو مکروہ نہیں ؛کیکن تہاون اورستی کی وجہ ہے نہ پہننااوراس کی عادت بنالینا سخت مکروہ ہے، (٣) پیکہنا بھی درست نہیں کہاس کے بغیراس کی نماز قبول نہ ہوگی ،البتہ تہاون اورستی کی صورت میں کراہت کی

<sup>(</sup>١)كان يلبس قلنسوة بيضاء، شعب الإيمان للبيهقى: رقم: ٥٤٤٣، فصل في العمائم.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: وأجود إسناد في القلانس ما رواه أبو شيخ (ابن حبان)، عن عائشة كان يلبس القلانس في السفر ذوات الآذان وفي الحضر المضمرة يعني الشامية (فيض القدير للمناوى، باب "كان" وهي الشمائل الشريفة: رقم: ١٦٧٥)

<sup>(</sup>٣) وكره ..... صلات حاسراً أي كاشفاً رأسه للتكاسل و لا بأس به للتذلل، وأما للإهانة بها فكفر (الدر مع الرد: ٢- ١٠/٥) كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة، وما يكر و فيها).

وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی۔

از: زین الاسلام قانتی اله آبا دی نائب مفتی دارالعب ام دیوبب ۲۶ ۱/۱۳۳۱ ه الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفا الله عنه مجمود حسن غفرله بلندشهری، وقارعلی غفرله، فخر الاسلام عفی عنه مفتیان دارالافتاء وارالعب می دیوبب بر

# تین روزیا یانچ روز کی تراوی کا حکم

(جس میں آ دابِقر آن کی رعایت ملحوظ ندر کھی جائے)

محتر مي، مكري حضرت مفتى صاحب مدخلاً؛ ....................... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امید که درج ذیل سوال کا جواب مرحمت فر ما کرممنون فر ما کیس گے۔ \*\*

سوال: ﴿٣٩﴾ ہِ مُحْض بخو بی اس بات سے داقف ہے کہ رمضان المبارک میں بہت ی جگہوں پر نماز تر اوت میں قرآن پاک پورا ہوتا ہے اور مساجد کے علاوہ گھروں میں ، کارخانوں میں اور دیگر بہت ی جگہوں پر تین ، یا کچ ،سات اورنوشب میں پورا کردیا جاتا ہے، اور حفاظ کرام جس تیزی سے پورا

رے ہیں،اس کوس کرکوئی نہیں کہ سکتا کہ کلام پاک کا کوئی ادب ملحوظ رکھاجا تا ہے،ایسے تیز روحفاظ

کرام عوام میں بھی بے حدمقبول ہوتے ہیں، آل جناب سے معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر اس طریقہ سے قرآن کریم پڑھنا اور سنناممنوع ہے، توعوام مقتدیوں کو کس طریقہ سے منع کیا جائے اور ان کو سمجھانے کا

ہم بیچاہتے ہیں کہاس سلسلہ میں ایک تفصیلی اور جامع فتوی آپ کے دارالا فماء سے ایسا جاری ہو کہ ماہِ مبارک میں قرآن کریم کی بے ادبی کوحتی الامکان روکا جاسکے اور پورے مہینے مساجد کلام الٰہی

کے انوار سے آبا دومعمور رہیں اور چندشب میں پورا کرنے کا پیسلسلہ قطعاً بند ہوسکے۔فقط

محداظهرانصاری محلّه قاضی سہارن پور (۱۹۷/د ۲۳۲۹هـ)

الجواب وبالله التوفيق:

نماز تر اوی کمیں تین چیزیں خاص طور پر قابلِ لحاظ ہیں:

(ب) پورے رمضان میں نماز تراوح کے اندرایک قرآن کاختم کرنا سنت ہے، جس میں قر آن پڑھنے اور سننے کے آ داب کا پورالحاظ رکھنا ضروری ہے،جس کامستحب طریقہ بیہ ہے کہ ایک ركعت مين ايك ركوع يادس آيتي برهي جائين،قال في الهندية: ويكره أن يعجل ختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها، وحكى أن المشائخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمس مائة وأربعين ركوعاً واعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل النحتم في ليلة السابع والعشرين، وفي غيرهذا البلدكانت المصاحف معلمة بعشرمن الآيات وجعلوا ذلك ركوعاً ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون، كذا في فتاوي قاضي خان (٢)،وقال الزيلعي: ومنه من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر، لأن الأخبار تظاهرت عليها، وقال الحسن عن أبي حنيفةٌ: يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها، وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف (٣)،قال في العالـمگيري:وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين كذا في المحيط(٣)\_

عبارتِ مٰدُورہ بالا ہے معلوم ہوا کہ مقدار مسنون کا خیال کرتے ہوئے ، ایک رکعت میں ایک

<sup>(</sup>١-٢) الفتاوى الهندية، فصل في التراويح: ١١٨/١.

<sup>(</sup>m) الدر مع الرد، باب الوتر والنوافل: ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية، فصل في التروايح: ١١٨١١.

رکوع یا دس آیتن پڑھی جا ئیں،اس مقدار کومشائخ فقہاء نےمستحب قرار دیا ہےاوریپی امام اعظم ابوحنیفہؓ سے منقول ہے، تا کہ ستائیسویں شب میں قرآن کاختم ہوجائے، جس سے لیلۃ القدر کی فضیلت بھی حاصل ہو سکے گی ، اور تخفیف و سہولت کی رعایت کے ساتھ ایک قر آن ختم ہوجائے گا ، کیوں کہ امام کونماز میں تخفیف کی ہدایت فرمائی گئی ہے،قر آن سننے میںا گرلوگ سل مندی کریں اور آ داب استماع ( غور سے سننے ) کی رعایت ملحوظ نه رکھیں تو مقدار مٰدکور میں تخفیف بھی کی جاسکتی ہے؟ کیوں کہ قر اُت قر آن اوراس کے استماع کے آ داب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کم از کم ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کرنماز تراوی کا گرادا کی جائے تو بھی درست ہے كەلوگ رغبت سے تراوی كى نمازىن اداكرىن اورمىجدىن غير آباد نە ہون، قىسال فىسى السدر المختار: والختم مرة سنة أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة، ومرتين فضيلة، وثلاثا أفضل ولا يترك الختم لكسل القوم لكن في الاختيار الأفضل في زماننا قـدرمـا لا يثقل عليهم، وأقره المصنف وغيره، وفي المجتبي عن الإمام لو قرأ ثلاثاً قـصـاراً أو آية طـويـلة في الفرض، فقد أحسن ولم يسئي فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي أفتى أبو الفضل الكرماني الوبرى أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لايكره ومن لم يكن عالما بأهل زمانه، فهو جاهل (١)،قال في البحر: فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا، فالظاهر اختيار الأخف على القوم (٢)،والـمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصاراً أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلز م تعطيل المساجد وهذا أحسن كذا في الزّاهدي (٣).

پی معلوم ہوا کہ جس طرح قر آن پڑھنے میں جلد بازی کرنا مکروہ ہے، اسی طرح اتی مقدار یڑھنا کہلوگوں کوگرانی ہواور بے رغبتی سےلوگ سنیں مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱-۲) الدر مع الرد، باب الوتر و النوافل: ۴۹۸/۲.

<sup>(</sup>m) الفتاوي الهندية ، فصل في التراويح: ا/ ١١٨.

(ج) اوت کی بیس راعت رمضان کے پورے ماہ پڑھنا، جس بیس ایک قرآن جواظمینان کے ساتھ سے اور درست پڑھا گیا ہو، لوگ پوراس لیس، پھرمہینہ کے باقی دنوں میں مختصر سورتوں کے ساتھ تر اوت کی پڑھا گیا ہو، لوگ پوراس لیس، پھرمہینہ کے بجائے دو تین قرآن بھی دل چیسی اور رغبت کے ساتھ تن لیس تو اس بیس کوئی حرج نہیں؛ بلکہ موجب فضیلت وثواب ہے، قال فی اللدر: والمختم مو قد سنة و مو تین فضیلة و ثلاثا أفضل (۱) کیکن قرآن پورا ہونے کے بعد باقی دنوں میں نماز ترادی چیوڑ دینا مکروہ اور بڑی فضیلت سے محرومی ہے، قال فی الهندیدہ: لو حصل میں نماز ترادی چیوڑ دینا مکروہ اور بڑی فضیلت سے محرومی ہے، قال فی السواج الوهاج (۲)۔ المختم لیلة التاسع عشر أو الحادی و العشوین لا تتوك التو اویح فی بقیة الشهر لأنها سنة كذا فی الجوهرة النیرة ، الأصح أنّه یکرہ له التوك كذا فی السّواج الوهاج (۲)۔ اسے معلوم ہوا کہ رمضان کے بعض دنوں بیس ترادی میں ایک قرآن خم کر لینے سے باقی دنوں کی نماز ترادی کی ساتھ تے ہو آراد ہتی ہے اور اس کا ترک کرنا مکروہ اور فضیلت سے محرومی کا باعث ہے۔

حاصل بد که تراوح میں ختم قرآن کے لیے بد چندامور ضروری ہیں جن کا خاص کحاظ رکھنا چاہیے؛ (۱) قرآن صاف صاف پڑھاجائے، اتن جلدی نہ پڑھا جائے کہ حروف ہمچھ میں نہآئیں، (۲) سننے والوں کا آ دابِ استماع کا خیال رکھنا (۳) اتنی مقدار پڑھی جائے کہ قوم کسل مند نہ ہو، (۴) سانے والے کا معاوضہ نہ لینا، (۵) حفاظ کوریا ونمود مقصود نہ ہونا، (۱) ختم قرآن ایک مرتبہ کرلینے کی بنا، پر باقی ایام کی تراوح کا تارک نہ بننا، (۷) تراوح نیر مبحد میں پڑھنے کی صورت میں نمازعشاء مبحد کی جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔

ان امور مذکورہ کی رعایت کرتے ہوئے اگر لوگ رغبت وشوق سے سننے کے لیے تیار ہوں تو ۱۳۸۵/۷۰/۱۸۱۸ ردن میں بھی ختم قر آن کرنے میں مضا کقۂ نہیں ہے۔

کین ۵/۳/۷/دن میں ختم قر آن کا جورواج شہروں میں پایا جارہا ہے، اس میں بالعموم درج ذیل مفاسد کل یا بعض پائے جاتے ہیں:(۱) ترتیل وتجو ید کوجلدی کی وجہ سے ترک کر دیا جا تا ہے،

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد، باب الوتر والنوافل:٢/ ٩٥/.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية،فصل في التراويح: ١١٨١١.

بعض جگہ تواس قدریڑھنے میں جلدی کی جاتی ہے کہ حروف سمجھ میں نہیں آتے ، نہ زبر کی خبر نہ زیر کی ، نهٔ تلطی کا خیال، نترثنا به کا، (۲) حفاظ کوعوض مالی کی امید ہونا، (۳) امام کوتخفیف صلاقہ کا حکم ہے اس کی مخالفت کا پایا جانا، (۴) جماعت میں شرکت کرنے والوں کا آ دابِ استماع کا ضائع کرنا ؛ کوئی بیٹھا ہے، تو کوئی سور ہاہے، تو کوئی باتیں کرر ہاہے، تو کوئی امام کے رکوع میں جانے کا منتظرہے، کوئی''إذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى "كامصداق بنابواج، لوكون كاشوروشغب كرنا، اوران ك آ مدورفت کی چہل پہل مشزاد ہے،(۵) بہت کم لوگ قرآن سے شغف یااس کے سننے سے دلچیپی کی وجہ سے شرکت کرتے ہیں ، (۲)اکثر لوگ رمضان کے باقی دنوں کی تراوز کرسے چھٹی حاصل کرنے کی غرض سے شریک ہوتے ہیں، (۷) تراوح کی معیت میں عشاء کی فرض نماز غیر مسجد میں جماعت ہے پڑھنے کے رواج کا عام ہونا، (۸) اس بنا پرمسجد کی جماعت کا کم ہوجانا، (۹) ریاءونماکش کے ساته ۲۵٫۳ مردن مین ختم قر آن کا انتظام واعلان کیا جانا، دعوت شیرینی کا اهتمام جونا، (۱۰)اس کے لیے با قاعدہ چندہ کیا جانا،اس وقت نو جوانوں میںاس رسمی مروجہ ختم قر آن کار جحان بہت تیزی سے بڑھ رہاہے،جس کی وجہ سے مسجدوں میں نماز تراویج کے لیےلوگوں کی شرکت کم ہونے لگی ، بھیڑنمازیوں کی ان جگہوں میں اکٹھا ہوتی ہے، جہاں۳ر۵؍۷؍دنوں میں ختم قر آن کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھران میجدوں میں بھی اخیر ماہ مبارک تک تراوی کمیں اقل قلیل افرادرہ جاتے ہیں ،اورختم قرآن کے بعد باقی دنوں میں کم ہی لوگ تنہایا جماعت سے نماز تر اوت اور کے اور کرنے ہیں۔ لہذا ندکورہ بالا قباحتوں کی وجہ سے اس رجحان کو کم کرنے اورلوگوں کونماز تر اور کے، نیزختم قرآن کا اصل حکم بتلانے کی ضرورت ہے؛ تا کہ لوگ مروجہ طریقہ کوختم کرتے ہوئے تراوی کا اہتمام مىجدوں ہى ميں كريں اورقر آن سننے سنانے كاعمل يورے ماہ برقر ارركھيں، تا كەنمازيوں كى تعداد اخیرعشرہ کی تراوئ میں بھی اسی قدرنظرآئے جنتنی کہآ غاز ماہ میں نظرآتی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم كتبهالاحقرزين الاسلام قانتمي اللهآ بادي نائب مفتى دارالعب ام ديوبب بر ٢٥/ ١/٩٥ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاءنه مجمر ظفير الدين غفرله مجمودحسن غفرله بلندشهري ، فخر الاسلام عفي عنه، وقارعلى غفرله،

### حجوروزه شبينه كاحكم

(جس کی وجہ ہے مسجد کے اصل نمازی دوسری جگہ نماز پڑھنے پرمجبور ہوں ) سوال: ﴿ ٨٨ ﴾ كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسَلد ذيل كے بارے ميں: ا یک مسجد ہے جس میں پنجوقتہ نماز ہوتی ہے،رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہا ولاً اس مسجد میں چھروز کا شبینہ ہوتا ہے، جس میں شرکت کرنے والے ۹۰ رنوے فیصد وہ حضرات ہوتے ہیں جو مستقل اس مىجد كےنمازی نہیں ہیں،اوراہلِ محلّہ جواس مىجد كےمستقل نماز پڑھنے والے ہیں،ان كوان چھايا م میں دوسری جگہ مسجد سے علاحدہ تراویج پڑھنی پڑتی ہے،جس میں کچھلوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، شبینہ پورا ہونے کے بعد باہر تراوت کر پڑھنے والے حضرات معجد میں منتقل ہوجاتے ہیں۔دریافت طلب امریہ ہے کہ شبینہ کرنے والے حضرات کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟اس میں مستقل نماز بڑھنے والوں کی حق تلفی ہے یانہیں؟ نیز جواہل محلّہ مسجد میں شبینہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مسجد سے باہر اوت کر اے جیں اور پھر شبینے تم ہونے کے بعد باقی تراوت مسجد میں پوری کرتے ہیں،ان کے اس جگه بدلنے سے ثواب وفضیلت تراوت ومسجد میں کوئی کی واقع ہوگی یانہیں ؟ تکم شری سے آگاہ فرمائیں۔ (۱)مىجدىيںاہل محلّە كاحق ہے كہ وہ شروع رمضان سےمىجدىيں تراوت كا جماعت ادا كريں اور شبینہ سننے کے شوقین حضرات مسجد سے باہر کسی مدرسہ وغیرہ میں اپنا شوق پورا کریں ،

(۲) یا شبینہ کے شوقین حضرات (جوا کثر اس متجد کے نمازی نہیں ہوتے ) کا حق ہے کہ وہ متجد میں اکثر اہلِ محلّہ کی مرضی کے برخلاف متجد میں شبینہ کریں اور اس مدت میں اہلِ محلّہ متجد سے باہر تراوح اداکریں۔فقط

المستقتى فضل الرحمٰن واللَّدراضي جايون مُكرميرتُه (١٣٦٢/ د ٢٣٩١هـ)

الجواب وبالله التوفيق:

چیروز میں قرآن سننافی نفسہ جائز ہے؛ کیکن بالعموم پڑھنے والے قراُت کے آواب کا لحاظ نہیں

کرتے ؛ مثلاً اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ حروف کٹ جاتے ہیں ، زیر زبر متشابہ کا خیال نہیں رہتا(۱) اور
سنے والے آ داب استماع کا کھا طنہیں کرتے ، کوئی رکوع کے انتظار میں بیٹھار ہتا ہے تو کوئی نیند سے
مغلوب رہتا ہے ، بعض نہایت سل مندی اور بوجھ سے شریک جماعت ہوتے ہیں اور باقی دنوں کی
تراوی کی نماز ترک کردیتے ہیں ، قرآن پورا ہونے کو ضروری سجھتے ہیں نماز تراوی پورے رمضان
میں سنت موکدہ ہے ، اس کو ضروری نہیں سجھتے (۲) ، خلاصہ بہتے کہ جہاں الی خرابیاں پائی جاتی ہوں ،
میاں ندکورہ صورت کو بڑھ چڑھ کر رواج دینا درست نہیں ، ہاں جہاں الی خرابیاں نہ ہوں تو فی نفسہ چھ
مہات روز میں ختم قرآن ، جوآ داب قرآن کی رعایت کے ساتھ ہو جائز ہے ، قرآن اطمینان سے
مہات روز میں ختم قرآن ، جوآ داب قرآن کی رعایت کے ساتھ ہو جائز ہے ، قرآن اطمینان سے
مہات روز میں جو دن کا انتظام کردینا جس سے اصل نمازی دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور ہوں
مکروہ ہے ، ان کی سخت جن تلفی ہے ، مجد میں قرآن سننے اور ختم کرنے کا انتظام اسنے دن میں کیا جائے
کہا صاح ہے۔
کہا جائے۔

(۲) شبینہ کے شوقین حضرات کا بیمل مکروہ ہے اصل نمازیوں کی حق تلفی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ الاحقرزین الاسلام قاشمی اللہ آبادی نائب مفتی وارالعب اوریوب سر ۲۵/۸/۲۷ ھ الجواب صحیح: حبیب الرحن عفااللہ عنہ فخر الاسلام فی عنہ، وقار علی غفرلہ

### فرض نمازوں کے بعد دعا

سوال: ﴿١م ﴾ كيا فرماتے ہيں مفتيان كرام مسكه ہذا كے متعلق:

کیا امام کوفرض نماز کے بعد بآواز بلند دعا مانگنی چاہیے پانہیں؟ کیا بیضروری ہے کہ مقتدیوں کو

- (۱) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراجية وكلما رتّل فهو حسن (الفتاوي الهندية: ا/ ١١١- ١١٨مفصل في التراويح).
- (٢) قبال في البحر: فالحاصل أن المصحح في المذهب أنّ الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذالزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زماننا، فالظاهر اختيار الأخف على القوم (البحرالرائق: ١٢١/١٢).

امام کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح امام کے ساتھ شامل ہونے

پر دعا کے مقبولیت کے مواقع بڑھ جاتے ہیں؟ اگر الیہا ہے تو اکثر امام بہ آواز بلند دعا کیوں نہیں

ما نگتے؟ ہر فرض نماز کے بعد، یہاں تک کہ جمارے امام صاحب تو بیا شارہ بھی نہیں دیتے کہ اب امام

نے دعا کو ہاتھ اٹھائے یاختم کر کے گرایا، اگر امام کے ساتھ دعا میں شامل ہونا ہے تو امام کو پوری دعا نہ

سہی صرف باواز بلندا شارہ تو کرنا چاہیے کہ مقتدی کو پتہ چلے کہ اب امام صاحب نے دعا کو ہاتھ

سہی صرف باواز بلندا شارہ تو کرنا چاہیے کہ مقتدی کو پتہ چلے کہ اب امام صاحب نے دعا کو ہاتھ

اٹھایا، چوں کم ممبئی میں مجدیں دومنزلہ ہوتی ہیں اور مبجدیں او پر بھی بھری رہتی ہیں، اگر امام اشارہ نہ

کر ہے تو مقتدی کو کیسے معلوم ہوگا کہ امام نے دعا کے لیے صرف ہاتھ اٹھائے ہیں، زور سے بھی

اشارہ نہیں کر سکتے جتی کہ صرف اللہم درود شریف کا ایک لفظ بھی زور سے نہیں کہ سکتے ہیں، تواگر ایسا

ہتو کیوں؟ قر آن وحدیث سے بیان کریں۔

اس کا موجد کے بیان کریں۔

الجواب وبالله التوفيق:

فرض نماز کے بعد دعا کرنا احادیث سے ثابت ہے (۱)، مگر دونوں (امام اور مقتدی) کا ایک ساتھ دعا شروع کرنا ضروری نہیں اور نہ ایک ساتھ ختم کرنا ضروری ہے، امام کے سلام پھیرتے ہی اقتداء ختم ہوجاتی ہے، اب امام اور مقتدی دونوں اپنے اپنے عمل میں آزاد ہیں اور حسب منشاء اپنی دعا کر سکتے ہیں، دعاز ورسے بھی کی جاسمتی ہے اور آہتہ بھی (۲)، البنۃ آہتہ دعا کرنا فضل ہے؛ کیونکہ قرآن نے دعا کا ادب ہی یہ بتایا ہے کہ دعا میں فروتی اور پست آواز ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ادمی فرقتی اور پست آواز ہو، اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ادمی فرقتی آئی ہے۔ کہ ہم خص اپنی فروردگار سے دعا کیا کرو، تذلل ظاہر کرکے اور چیکے جیکے بھی، اس میں سہولت یہ ہے کہ ہم خص اپنی ضرورت کے مطابق راکھ میں آب بھی اللہ علیہ وسلم فی دہو (۱) عن آب یہ اللہ علیہ وسلم فی دہو

را)عن ابني امامه رضي الله عنه قال: هادنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول:اللهم اغفرلي ذنوبي وخطاياي كلها الخ (عمل اليوم والليلة لابن سني، باب ما يقول في دبرصلاة الصبح، رقم: ١١٤،ط: ابن حزم، بيروت)

(٢) ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم إلهى وإله إبر اهيم وإسحاق
 ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل الحديث (عمل اليوم واللية لابن السنى، رقم: ١٣٩ه ط: ابن حزم،

دعا کرسکتا ہے: کیوں کہ ہر شخص کی ضرورت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے (۳) ویسے گاہ بہگاہ یا کسی خاص موقعے سے زور سے دعا کرنے اور دعا کے شروع وختم کے کلمات کو بلند آواز سے کہد دینے میں کوئی مضا نقہ نہیں (۴) نقط واللہ تعالی اعلم

كتبها لاحقر زين الاسلام قاسمى الله آبادى نائب مفتى دارالعلوم ديو بند ٣٣/٦/٢٠ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه مجمود حسن غفرله بلندشهرى ،فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

امامت: جس پرفقهاء نے اجرت لینے کوجائز قرار دیا ہے اس کے عموم میں تراوی کی امامت داخل نہیں، لہٰذااس عنوان سے تراوی کرٹے ھانے پراجرت لینا جائز نہیں سوال: ﴿٣٢﴾ کیافرماتے ہیں علائے دین مفتیان شرع متین مئلہ ذیل میں:

ایک مسجد میں امامت کے لیے مولا نامفتی ..............صاحب کا تقرر ہوا، منتظمہ ممیٹی نے پنجوقتہ نمازوں کی امامت کے لیے مفتی صاحب کا مشاہرہ، دس ہزار روپے طے کیا اور منتظمہ ممیٹی نے مفتی صاحب سے قبل بیان فرما کیں گے تو فی جعد دوسورو پے کے لحاظ سے مزید آپ کی خدمت کی جائے گی مفتی صاحب پنجوقتہ نمازوں کی امامت اور جمعہ کی خطابت کے لیے مذکورہ مشاہرہ پر راضی ہوگئے، مگر مفتی صاحب نے اپنی جانب سے میشرط لگائی کہ ماہ رمضان میں اضافی خدمت لیعنی پنجوقتہ نمازوں کے علاوہ روزانہ بعد نماز فرض عشاء مزید تنکیس رمضان میں اضافی خدمت لیعنی پنجوقتہ نمازوں کے علاوہ روزانہ بعد نماز فرض عشاء مزید تنکیس

(۱) عن أبي موسلى الأشعري أنه صلّى الله عليه وسلّم قال لقوم يجهرون: أيها الناس! اربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (روح المعاني سورة: ١٤ الآية : ٥٥، أبو داؤد: رقم: ١٥٢٧، بعد سير).

(٢)إذا دعا بالدعاء المأثور جهراً ومعه القوم أيضاً ليتعلموا الدعاء لا بأس به (الفتاوى الهندية: ١٨/٥ هـ: كتاب الكراهية).

رکعتوں کی امامت کے لیے ہیں ہزاررو پےلوں گا، منتظمہ کمیٹی نے مفتی صاحب کی اس معقول شرط کو اسلام معقول شرط کو اسلام کمیٹی نے مفتی صاحب کو اس اضافی خدمت کے نتیج میں طے شدہ مشاہرہ کے علاوہ ہیں ہزاررو پے دینا منظور کرلیا، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ پنجوقتہ نمازوں کی امامت کے علاوہ رمضان میں یومیہ ۲۳ ررکعتوں کی امامت کے علاوہ رمضان میں یومیہ ۲۳ ررکعتوں کی امامت کے لیما جائزے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

المستفتی:انیس احمد آزاد قائمی بلگرامی خادم جامعه عربیه سیدالمدارس ۵۲۱ رڈگلی نمبرامتصل سعیدییم حجد چو بان بانگر نیوسیلم یور، دبلی ۵۳\_( ۴/د سیسیم یو)

الجوابِ وبالله التوفيق:

تروات کی نماز کے لیے الگ سے معاوضہ طے کرنا درست نہیں، فی نفسہ امامت جو بالفعل اوا نیگی نماز کے ساتھ بعض اور ذمہ داریوں (مثلاً پابندی اوقات وغیرہ) پر شتمل ہوتی ہے، اس کی اجرت لینا فقہائے متاخرین کے قول پر جائز ہے، مگر ایک ایک نماز کے لیے رقم کی تعیین کر کے لینا ثقابت اور وقار نماز کے خلاف ہے کہ عصر پڑھانے کا دس روپیا در مغرب پڑھانے کا پندرہ روپیہ تراوی کی نماز فرض بھی نہیں ہے، نیز اس کی امامت سے مقصود قرآن سنانا اور اس پر اجرت لینا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کے نماز فرض بھی نہیں ہے، نیز اس کی امامت سے مقصود قرآن سنانا اور اس پر اجرت لینا ہوتا سے اور قرآن سنانا درست نہیں، منظمہ کمیٹی کو جا ہے نماز تراوی کی امامت جملہ نماز میں شامل کر کے معاملہ سے مقرر کرنا درست نہیں، منظمہ کمیٹی کو جا ہے نماز تراوی کی امامت جملہ نماز میں شامل کر کے معاملہ سے مقرر کرنا درست نہیں، منظمہ کمیٹی کو جا ہے نماز تراوی کی امامت جملہ نماز میں شامل کر کے معاملہ سے مقرر کرنا درست نہیں، منظمہ کمیٹی کو جا ہے نماز تراوی کی امامت جملہ نماز میں شامل کر کے معاملہ طے کرے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

نوٹ: مفتی صاحب نے معاملہ کس طرح طے کیا بقلم خود ککھ کر بھیجیں تو اس کا جواب ککھ دیا بائے گا۔

کتبہالاحقر زین الاسلام قانتی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب او روہب ر الجواب سیح : صبیب الرحمٰ عفا اللہ عنہ مجمود حسن غفر له بلندشهری ،فخر الاسلام ، وقارعلی غفر له سوال : ﴿ ۱۳۶٨ ﴾ کیا فرماتے ہیں علاء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : ایک بستی میں ۱۳ رمسا جد ہیں ، ایک مسجد کے امام صاحب حافظ قر آن نہیں ہیں ، اس مجبوری کی وجہ سے وہ روز انہ تر واتے کی ۲۰ رکعتوں میں آخری دس سورتوں کے اعادہ کے ساتھ قر آن کی چیدا ہم تصری مسال ۱۸۱۰ تنہاں ہے۔ تلاوت فرماتے ہیں، دوسری مسجد کے امام صاحب بھی مکمل حافظ نہیں ہیں، البتہ پارہ عم انہیں از بریاد

تلاوت فرمائے ہیں، دوسری مجد ہے امام صاحب بی سی حافظ ہیں ہیں، ابستہ پارہ ماہ ہیں اربریاد ہے، وہ اپنے مقتد یول کی رضامندی سے روزانہ ہیں رکعت تراویج میں ایک پارہ عم کی تلاوت فرماتے ہیں، تیسری مبجد کے امام صاحب مکمل حافظ قرآن ہیں اور وہ روزانہ تراوی کی ہیں رکعتوں میں تدریج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ ان تینوں اماموں میں سے سی کے لیے تراویج کی ہیں رکعتوں کی امامت پرمشا ہرہ کے علاوہ اضافی رقم لینا جائز ہے اور کس کے لیے حائز ہیں؟

سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ماہنامہ ندائے شاہی میں ستمبر ۲<mark>۰۰۷ء کے شارہ میں</mark> حضرت مفتی شمیر احمد صاحب کا ایک فتو ی شائع ہوا ہے اور اس فتو کل کی تصدیق دارالعب اور ایست کے دارالا فتاء نے بھی کی ہے،اس فتو کل میں مفتی شبیر احمد صاحب رقم طراز ہیں:

''موضوع بحث ختم قرآن پراجرت کا جواز وعدم جواز ہے،نفس تراوت کی پراجرت کا جواز وعدم جواز نہیں ہے،اگر کسی جگہ الم ترکیف سے تراوت کی نماز ہوتی ہے اورامام اس پراجرت لیتا ہے تو میری معلومات میں فقہائے متأخرین اورا کا براہلِ فتو کل میں سے کسی نے بھی اس کے عدمِ جواز کا فتو کی نہیں دیاہے''۔ (انوار حقہ ۲۸۹) ماہنا مہندائے شاہی ماؤ تمبر بوروزی)

تو جس مسجد کے امام صاحب ایک پارہ تراوت کی نماز پڑھاتے ہیں، ان امام صاحب کا کہنا ہے کہ جب الم ترکیف سے تراوت کی پڑھانے والے امام صاحب ماہِ رمضان میں مفتیان کرام کے فتو کی کی روشنی میں اضافی رقم لے سکتے ہیں تو جھے اضافی رقم لینے میں کیا شرعی عذر ہوسکتا ہے؟ کیوں کہ الم ترکیف سے پڑھانے والے سے زیادہ میراوقت مجبوں ہوتا ہے، اسی طرز میں ان امام صاحب نے بھی بحث چیڑ دی، جو پورے قرآن کی تدریجی تلاوت سے تراوت کی میں رکعتیں پڑھاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ: جب' الم ترکیف "سے تراوت کی طیف کرام نے اضافی رقم لینے کے جواز کا فتو کی جاری کردیا ہے تو میرے لیے اضافی رقم لینے پر کیوں پابندی ہے؟ تراوت کی نمازوں میں قرآن خواہ تھوڑ اپڑھا جا جان یاد وائے گیا ہے۔

اس لیے بیوضاحت مطلوب ہے کہان تینوں اماموں کے لیےاضافی رقم کے سلسلے میں یکساں حکم ہے یا تینوں کے لیےالگ الگ حکم ہے؟ گتاخی کی معذرت کے ساتھ عرض گزار ہوں کہ جواب با حوالہ ہوا درعبارت اپنے موضوع میں صریح ہو،سائل آپ سے اس موضوع پر شریعت کاحتمی فیصلہ حلال یا حرام کی شکل میں جاننا حابتا ہے، سائل آپ سے فی الحال کسی مشورہ کا طلبگار نہیں ہے، اس لیے نہایت واضح لفظوں میں حلال ياحرام كافيصله مع ولائل شرعيه بحريفر ما كرممنون ومشكور فرما كيس، واضح رہے كه سوال كاتعلق نفس تراوی کی امامت سے ہے نہ کہ قر اُت مجردہ سے۔ بینوا تو جروا۔

110

انیس احمرآ زاد قاسمی بلگرامی خادم جامعه عربیه سیرالمدارس چو بان بانگر د بلی ۳۰ ۵

المدير العام لهئية شؤون الائمة في الهند

D-521 گلىنمبرا، تصل سعيد ريمسجد، چو مان بانگر، نيوسيلم يور، دبل -53 (۱۲۱/د ۲۳۳۱هـ) الجواب وباللهالتوفيق:

روزانہ ۲۰ رکعات تراوی کے بالمقابل، اضافی تنخواہ متنقلاً طے کرکے لینا ، مذکورہ تینوں اماموں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے،اس لیے کہا گر تلاوت کا عوض مقصود ہے تب تو آیت كريمه: "وَلاَ تَشْتَرُوا بِاللِّي ثُمَّناً قَلِيلاً "اورحديثِ نبوى: "اقرأوا القرآن ولاتأكلوا بے، " (منداحمہ )(۱) کی روسے نا جائز اور حرام ہے، اورا گر تلاوت مقصود نہ ہو، بلکہ صرف امامتِ تراوت کا عوض مقصود ہوجیسا کہ ستفتی کا دعوی ہے تب بھی ناجائز ہے،اس لیے کہ متأخرین فقہاء نے اگر چہا جرت کوضرورہؓ جائز قرار دیا ہے کیکن امامت میں عموم نہیں ہے بلکہ امامت سے پنجوقتہ نمازوں کی امامت مراد ہے، لہٰذا تراوت کے ،نمازِ جنازہ اورعیدین کی امامت پراجرت لینا جائز نہ ہوگا ، ذیل میں ا کابرار باب افتاء کے چندفتا و کانقل کیے جاتے ہیں جن سےلفظِ امامت – جوفقہا کی عبارتوں میں وارد ہواہے - کی مراد سمجھنے میں آسانی ہوگی:

(۱) فتاوی دارالعب ام دیوب (۱۵/ ۱۹۰۸ میں ہے:

سوال:وعظ،قر آن خوانی،نماز جنازہ ،عیدین اورتر او تکریرا جرت لینا جائز ہے یانہیں؟ الخ جواب: وعظ پراجرت لینے کومتأخرین حنفیہ نے جائز قرار دیاہے، جبیہا کہ ردالحتار میں ہے:

<sup>(</sup>١)اقرأو القرآن ولاتغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولاتأكلوا به ولا تستكثروا به.(مسند أحمد:

۱۸۵

وذا د بعضهم المن اوراس كعلاه وقرآن خوانى ، نماز جنازه ، عيدين اورتراوت كى نماز پراجرت لينا جائز نهيس ہے اور مشہور قاعده "المعووف كالمشووط" كاعتبار سے ندكوره اجرت كوصدقه نام دينا ، مفيد حلت نهيس ہے اور اسے جائز قرار دينے والے اور حرام امور كورائج كرنے والے ، برعتی اور گناه گاريس الخ -

## (۲) فقاوی محمودید: ۱۱/۱۱ میں ہے:

سوال: مردے کی نماز پڑھ کرخیرات لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اصل یہ ہے کہ عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں؛ کیکن متا خرین نے بہ ضرورت بعض عبادات کومشٹنی کیا ہے؛ ان میں امامت نمازِ پنجوقتہ بھی ہے، اور یہ خیرات بہ ظاہر اجرت ہے اور امامتِ نمازِ جناز ہ کوفقہاء نے مشٹنی نہیں کیا؛ لہذا محض اس امامت پر اجرت لینا جائز نہیں۔

## (۳) امداد المفتين: ۳۲۳ ميں ہے:

(ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) اصل مذہب میں مطلقاً عبادت پراجرت لینا جائز نہیں ہے، خواہ کوئی عبادت ہو، لیکن حضرات متانخرین نے ضرورت کی وجہ سے اس قاعدہ کلیہ عبد چیز یں مشتنیٰ کی ہیں اور یہ نصری کے فرمائی کہ بیدا شناء انہیں چیز وں میں ہے، باقی عبادات وطاعات اپنے اصلی تھم پر ہیں کہ ان میں اجرت لینا جائز نہ ہوگا اوران مشتنیات میں ختم قرآن اور تراوی کو وطاعات اپنے اصلی تھم پر ہیں کہ ان میں اجرت لینا اسی طرح ناجائز رہے گا تراوی کو آن کرنا واجب نہیں نہوں کہ بیارات سے معلوم ہوا کہ تراوی میں ختم قرآن کرنا واجب نہیں ہے؛ بلکہ سنت ہے اور سستی قوم کے عذر سے چھوڑ دینا بھی جائز ہے؛ اس لیے ختم کی ضرورت کو ضرورتِ امامت یا ضرورتِ تعلیم پر قیاس نہیں کیا جاسکا؛ لہٰذا اگر کوئی شخص بلا اجرت پڑھنے والا نہ طرورتِ امامت یا ضرورتِ تعلیم پر قیاس نہیں کیا جاسکا؛ لہٰذا اگر کوئی شخص بلا اجرت پڑھنے والا نہ میں سے پڑھوا کیں۔

(۱) نوٹ: اصل کتاب میں 'اور' کے بجائے '' در' ہے الیح صورت میں امداد کمفتین کی عبارت سے استشہاد تام نہیں ہوتا؛ للہذا اس استشہا دسے رجوع کیا جاتا ہے۔ زین الاسلام قاشی الله آبادی نائب مفتی دارالعلوم دیو بند ۳۲/۱۹/۱

(۴) فناوی رحیمیه:۱/۲۵۶ میں ہے:

رایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں )اصل حکم تو یہی ہے کہ طاعات پراجرت لینا دینا ناجائز ہے؛ گرمتا خرین نے بقاء دین کی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر تعلیم قرآن،امامت،اذان وغیرہ چند چیزوں پر اجرت لینے دینے کے جواز کا فتوی دیاہے، جن چیزوں کومتنی کیاہے، جواز کا حکم انہی میں مخصر رہے گا، تراوی مشنی کردہ چیزوں میں نہیں ہے؛اس لیے اصل مذہب کی بنیاد پر تراوی کر اجرت لینا ناجائز ہی رہے گا۔

(۵) فقاوی دارالعب و دیوبند:۵/ ۳۲۰ میں ہے:

''معاوضہ لینا اور فدیہ لینا،نماز جنازہ کا حرام ہے، یہ لینے والے کی جہالت ہے اور طبع دنیاوی نے اس کواندھا کردیا ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے پراجرت لیتا ہے،اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ (۲) فقاوی دارالعلوم: ۳۱۴/۱۵ میں ہے:

سوال:مسجد کا امام امامت کی اجرت تو نہیں لیتا ،مگر جناز ہ کی نماز اور نکاح بغیر اجرت کے نہیں پڑھا تا بیدرست ہے یانہیں؟

جواب:امامت پراجرت لینا درست ہے؛لیکن خاص جنازہ کی نماز بلا اجرت لیے نہ پڑھانا جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ بموجب حکم صلّوا علی کلّ بوّ و فاجو الحدیث نمازِ جنازہ فرض کفامیہ ہے اس پراجرت لینا درست نہیں ہے۔انتی

نیز تراوی کی امامت پراجرت لینے کے عدمِ جواز کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امامت پراجرت
لینے کی اجازت ضرورت کے بناپر دی گئی ہے بیضرورت پنجوقتہ نمازوں میں تو مکمل طور پر حقق ہے؛
اس لیے کہ پانچ وقت نماز اوران کو باجماعت اوا کرنا شعائز اسلام میں سے ہے، اس لیے احادیث
میں جماعت میں شریک ہونے کے بارے میں بہت تاکید وارد ہوئی ہے اور تارکین جماعت کے
سلسلے میں شخت وعید آئی ہے، کیکن تراوی کی امامت میں بیضرورت کما حقنہیں پائی جاتی ، اس لیے کہ
تراوی کی جماعت محض سنت ہے، اس پر تاکیدی حکم وار نہیں ہوا ہے، اس لیے اکم فقہاء نے تراوی کی جماعت کی جماعت کی جماعت کو خمہ داری امام محبد پر ہوتی ہے، اگر مہداری امام

امام صاحب بلا اضافی تنخواہ کے نتم قرآن پر راضی نہ ہوں تو الم تر کیف سے ۲۰ ررکعات تراوی پڑھادیں،اگر بالفرض الیما بھی ممکن نہ ہوتو جس قدر سورتیں محلّہ والوں کو یاد ہوں ان سے باجماعت یا پھر تنہا ہی پڑھ کیو ہے۔ چنال چامداد الاحکام: ۴۳۵ میں نتم قرآن کی اجرت پہلے سے طے کرنے والے حافظ سے متعلق لکھتے ہیں''دیوناسق ہے،اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہیے، بلکہ الم ترکیف سے

چندآ دمیوں کےساتھ جدا جماعت کر لی جاوے اورا گریہ بھی ممکن نہ ہوتو تنہا پڑھ کی جاوے۔

حضرت مولانا مفتی شبیرصا حب کے جس اقتباس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے،اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ وہ کوئی مستقل فتو کی نہیں ہے؛ بلکہ ایک بنگالی عالم مولوی غلام رحمٰن صاحب کی تحریر (جس میں مولوی موصوف نے امامت ِتراوی کا شبہہ پیدا کر کے تم قر آن پراجرت کوحلال ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ) کے جواب اور تردید میں لکھے گئے اجرت ِتراوی کے حرام ہونے سے متعلق ایک مفصل فتو کی کا اقتباس ہے، جے حضرت مفتی صاحب نے دورانِ بحث تحریر فر مایا اورا پی علم کے مطابق ایک بات کی نفی کی ہے،اس عبارت کے ذریعہ حضرت مفتی صاحب نے کسی مسئلے کے بارے میں فتو کی نہیں دیا ہے؛ لہذا میہ اقتباس مسئلہ زیر بحث میں جمت نہ سنے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ الاحقرزین الاسلام قامی اللہ آبادی نائب مفتی وارالعب اور دیوب سے ۲۲/۲۲۵ ھے اس مسئلہ تربی بحث میں جمت نہ سنے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ الاحقرزین الاسلام قامی اللہ آبادی نائب مفتی وارالعب اور دیوب سے ۲۲/۲۲۵ ھے اس مسئلہ تربی بحث میں جمت نہ بنے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم مسئلہ تربی بحث میں جمت نہ بنے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلی اللہ آبادی نائب مفتی وارالعب اور دیوب کے جمود صن غفر لہ بلند شہری ، نخر الاسلام علی عنہ، وقار علی غفر لہ اس مسئلہ تربی بحث میں جمت نہ بنے قار میلی غفر لہ سام میں کتاب میں بیاب کا میں بیاب کا میں بیاب کا میں بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کا میں کتاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کرنے کی بیاب کی بیاب

( مهر مدرسه مظا برعلوم سهار نپور ) العبدمجمد طا برعفا الله عنه بمقصود عالم بمنظا برعلوم سهارن بور ۲۲/۲۲ ما ه

(مهر مدرسه جامعه خادم الاسلام مإلوژ) محمد اصغر غفرله ۱۴۳۳/۳/۳/۲ محد عباد الرحمٰن ۳۲/۳/ ۵۰ مد،

عبدالرحمٰن غفرله ٣٣/٣/٨ه مدرسه جامعه خادم الاسلام مإبورٌ

نوٹ: مسئلہ زیر بحث کے متعلق حضرت مولانا فتح محمہ صاحب ککھنوی نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ (طاعتیں) جن میں سوائے ثواب آخرت نہ کچھ اور مقصود ہے نہ موضوع، چیست نیچے وہلیل، تلاوتِ قرآن نوافل، ان کا اجارہ نا جائز اور عوض غیر حلال ہے، اس لیے کہ ثواب موقوف ہے نیت وخلوص ولا ہیت پر، اور یہاں ہمہ تن اجرت ہے، ایس اجر نہ رہا اور بعد نفی اجر، نہ ان کے لیے صحت ہے نہ فائدہ، کیسا اجرادرکس کا اجارہ ؟ اور اگر ثواب فرض کیا جائے تو اجرت مکرر کی وجہ، پھر ثواب عطیہ الہی ہے ملک عبر نہیں، جے وہ بھی میں۔ ۱۳۳۳۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں کہ'' تراوت کیا قرآن پڑھنا

بشرطا جرت نه موجب ثواب ہیں نہ قابل عوض، علاءنے اسے حرام، واجب التر دید قرار دیا ہے، کہذا

في تطهير الأموال في تحقيق الحرام والحلال: /١٣٢٢. (مهربدرمه مظام علوم سهار نيور) مجدالقدوس خبيب رومي

مفتى مظا ہرعلوم وقف سہارن پور ۲۷۲/۲/۲۲ هـ،

عبدالحبيب،مظفرالاسلام تقانوي مجمودحس علىحسن تبثوري ٢صفرالمظفر ٣٦ه،

دارالا فتاءمظاہرعلوم (وقف )سہارن بور۲۷۲/۲۷۲۲هاھ

۸۲۷/ د، ۸۲۱/ الف، ۳۲/۳/۳ ه

پنجوقتہ نمازوں کی امامت او<sup>ر تعلی</sup>م قرآن وغیرہ پربھی متقدمین کے نزدیک اجرت لینادینا جائز نہیں ہے اور متأخرین فقہاء کرام نے ان پراجرت کے جواز کا جوفتو کی دیا ہے،اس میں علت کی وضاحت فرمائی ہے کہا گران امور پراجرت کالین دین نہ ہوتو فی زمانیان امورکو پورےطور پرانجام نہیں دیا جائے گا اوران ابواب کے تعطل سے مدم دین لازم آئے گا ، جب کہ بقاء دین بنیا دی مقصد ہے ، ہدا ہیہ:۳/ ۲۸۷، الجوہرۃ النیرۃ: ۲/۲۱، رسم انمفتی :۳۸ اور شامی: ۹/۲۷ وغیرہ کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے، فی زمانہ بغیرا جرت نماز تراوت کی امامت کے لیے جس درجہ شوق ہے اور جس قدر سہولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے نماز تراوی کی امامت پر اجرت کے جواز کو پنجوقتہ نماز وں اورتعلیم قرآن وغیرہ کے جواز پر قیاس کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، مذکورہ سوال میں ایک رسالہ میں شائع کسی فتوی کا حوالہ ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ الم ترکیف سے تراوح کی نماز ہوتی ہے اور امام اس پر اجرت لیتا ہے تو میری معلومات میں فقہاء متاخرین اور اکابراہلِ فتویٰ میں سے کسی نے بھی اس کے عدم جواز کا فتو کی نہیں دیا ہے تحریر کنندہ سے معلوم کیا جائے کہ کسی نے بھی عدم جواز کا فتو کی نہیں دیا؛ لیکن جواز کا فتو کی بھی تو کسی نے نہیں دیا، جب کہ عبادات پر اجرت اصلاً ناجائز ہے۔ حاصل یہ کہ تراوت کی امامت پر اجرت کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور دارالا فمّاء دارالعب **و**ادبيب كا فتوى مجربيه ۲۵/صف<del>ر ۳</del>۳ <u>چ</u>سوال ۲۱/د، جواب۱۱۵/ د بالكل صحح اور درست ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

محراحسان،خورشيدعالم (مهردارالعلوم وقف ديوبند)

تمهید: گذشتفتوی: ۱۱۸/۱۷ دمجر به ۳۲/۲/۲۵ مین نقل عبارت میں ایک تسائح ہوگیا تھا نیز بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ سابقہ دونوں فتو ہے اکا برعلاء دیو بند خصوصاً ارباب افتاء کے نئج سے مختلف لکھے گئے ہیں؛ اس لیے حضرت مہتم دارالعب اور دیوبند، جناب مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب مد ظلہ العالی کے استفسار پر دونوں امرکی وضاحت پیش کرتے ہوئے درج ذیل مفصل فتو کی جاری کیا میں جس پر بعض مؤقر اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے بھی دیخط ہیں۔

(۲۲۰/ فائل د) بيم الله الرحمان الرحيم

مخدومى ومكرمى حضزت مهتمم صاحب دامت بركاتكم العاليه

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احقراس بات کااعتراف کرتا ہے کہ واقعة "امداد السفتيين" کی عبارت مسوده مين نقل کرنے مين (درج ہوگيا، کرنے مين (درج ہوگيا، کرنے مين (درج ہوگيا، چونکہ امداد المفتيين کی اصل عبارت سے استشہادتا منہیں ہوتا؛ اس لیے احقر امداد المفتيين کے فرکورہ استشہادت میں سے ایک کی کا گرچہ ہوجائے گی، مگر نقس حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیوں کہ مسئلے کا اثبات صرف ای پرموقوف نہیں ہے۔

فتوی ہم د/ فائل: المجریہ۳۲/۱/۲۳ھ و ا ۲۵د/ ۱۱۵ مجریه۳۲/۲/۲۵ھ میں جو حکم لکھا گیا ہے اس کے اور بھی مؤیدات ہیں، جنہیں آئندہ صفحات میں پیش کیا جار ہاہے۔

دونوں فتووں کی بابت عرض ہیہ ہے کہ فتوی ۴؍ کا کان: ۱ اور فتو کی ۱۵/۲۵الیہ دونوں فتو ہے افاد ہُ تھم میں ا کا بر کے فتووں کے موافق ہیں۔

# فتویم/ دمجريم/ ۱/۳۲ هيس بنيادي طور پرتين باتيس ذكري كئ بين:

- (۱) تراویج کی امامت کی اجرت الگ ہے متنقلاً طے کرکے لینا جائز نہیں۔
  - (٢) ميعاً رقم لينے كى تنجائش ہے۔
  - (m) امامت تراوی سے مقصود قر آن سنا ناہی ہوتا ہے۔

اول الذكر بات یعنی تراوی کی امامت کی اجرت الگ سے مستقلا طے کر کے لینا جائز نہیں ، فتو کی ۱۴/د کے پہلے جملے ' تراوی کی نماز کے لیے الگ سے معاوضہ طے کرنا درست نہیں'' اور دوسری بات یعنی''میعا رقم لینے کی گنجائش ہے'' فتوی ۴/ دکی عبارت منتظمہ کمیٹی کو جا ہیے کہ نماز تراوح کی امامت، جملہ نمازوں میں شامل کر کے معاملہ کر کے 'سے ،اور تیسری بات یعنی'' امامت تراوح سے مقصود قر آن سنانا اور اس پر مقصود قر آن سنانا اور اس پر اجرت لینا ہوتا ہے'' سے بیان کی گئی ہے۔

نوٹ: تراوی کے لیے کسی امام کو متعین کرنے کی نظیر قدیم عربی کتابوں میں بہت کم ملتی ہے اس کا رواج بعد میں پڑا؟ اس لیے ہمارے اکابر اربابِ فتوی کے فتاوی سے مؤیدات وشواہد پیش کیے جاتے ہیں۔

بر عاق ل: "تراوح كى امامت كى اجرت الك سے متقلاً طے كركے لينا جائز نہيں" اس كى وجد يہ ہے كہ متقد مين احناف كن ديك تو ہر طرح كى طاعت پر اجرت لينا ناجائز تھا، ليكن فقہاء متأخرين نے رجس وقت نہيں) بلكہ ضرورت شرى كے پيش نظر (طاحظہ ہو: فاوى محوديہ: ١/١٥، تتاب الاجارة) چند طاعات پر اجرت لينے كو جائز قرار ديا ويفتى اليوم بصحتها (الاجارة) على تعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان" الدرمع الرد: ٥/ ٢٦، اورفقها كا احناف نے يہ مى صراحت كى ہے جي جن چيزول كو متفى قرار ديا گيا، استناء أبيس مين مخصر رہے گا۔ "على أن المفتى به ليس هو جو از الاست جارع لمى كل طاعة ، بل على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح جو از الاست جارع لمى كل طاعة ، بل على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح المخروج عن أصل المذهب الخ (الدر مع الدد، كتاب الاجارة: ٥/١٤)۔

مشتنی کردہ چیزوں میں لفظ' امامت' اگر چہ مطلق ہے؛ کین دارالعلوم دیو بند کے اکا برار باب افتاء خصوصاً مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ اور حضرت مفتی محمود حسن صاحبؓ نیز دیگر مفتیان کرام کے نزدیک یہ لفظ لیعن' امامت' اپنے اطلاق پڑئیں ہے؛ بلکہ اس سے بن وقتہ فرائض کی امامت مراد ہے ، تراوت کی نماز عیدین اور جنازے کی امامت مراد نہیں ،اس لیے ان چیزوں کر اوت کی عیدین اور نماز جنازہ ) پراجرت لینے کا حکم اپنی اصل یعنی عدم جواز ہی کا رہے گا۔ ذیل میں حضرات اکا برار باب افتاء کے چندا قتباسات ذکر کیے جاتے ہیں ، جن سے واضح طور پر فدکورہ بالا باتیں ( یعنی لفظ امامت کا اپنے اطلاق پر نہ ہونا اور تراوت کی عیدین اور نماز جنازہ کی امامت کا مشتنی کردہ چیزوں میں شامل نہ ہونا ) ثابت ہوتی ہیں۔

**اهتباس منهبو** (۱):از حضرت مفق عزیز الرحمٰن صاحب قناوی دارالعب اوم دیوبت ۱۵:۸/۸۰۰

سوال: وعظ، قر آن خوانی ، نماز جنازہ ، عیدین اور تر اور کر پراجرت لینا جائز ہے یائبیں؟ اور اسے صدقہ کا نام دینا، جواز کے حیلے کے لیے جائز ہے یائہیں؟ جائز قرار دینے والوں اور جواز کا عقیدہ رکھنے والوں پرفیق کا حکم لگے گایائہیں؟ ان کی اقتداء جائز ہے یائہیں؟

الجواب : وعظ پراجرت لینے کومتا خرین حفیہ نے جائز قرار دیا ہے جیسا کہ ردالحتار میں ہے: و زاد بعضہ م السخ ، اس کے علاوہ قرآن خوانی ، نماز جناز ہ عیدین اور تراوی کی نماز پراجرت لینا جائز نہیں ہے اور مشہور قاعدہ ''الم معروف کالمشروط'' کے اعتبار سے ندکورہ اجرت کو صدقہ کا نام دینا مفید حلت نہیں ، اور اسے جائز قرار دینے والے اور حرام امور کورائج کرنے والے ، برعتی اور گذار ہیں ، اقتداء کے لاکق نہیں ہیں اور فسق کے نام کے زیادہ حقدار ہیں ۔

افتبساس نمبسد (۲):ازحضرت مفتی محمود حن گنگوبی ،فتاوی محمودیه: ۲۲،۲۱/۱۷ اداره صدیق دُهانیل گجرات -

سوال: مردے کی نماز پڑھ کر خیرات لینا جائز ہے یانہیں؟ فقط

الجواب حامدامصلیا: اصل بیر بے کہ عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں ہے ، کین متاخرین نے بضر ورت بعض عبادات کو منتفیٰ کیا ہے ، ان میں اما مت نماز پنجو قتہ بھی ہے: ویفتی الیوم بصحتها رأي الإجارة) على تعلیم القرآن والفقه والإمامة والأذان "در مخارعلی الثامی: ۵/ ۲۲۸، اور بیخیرات بظاہر اجرت ہے اور امامت نماز جنازه کو فقہاء نے مشتی نہیں کیا الہذام محض اس امامت پر اجرت لینا جائز نہیں۔

**افتتباس نمبو** (۳):از مفتى عزيز الرحن صاحب فراوى دار العلوم: ۳۱۴/۱۵

سوال جمیحد کاامام،اجرت تونهیں لیتا،مگر جنازے کی نماز اور نکاح بغیرا جرت کے نہیں پڑھا تا پیدرست ہے یانہیں؟

الجواب: امامت پراجرت لینا درست ہے، کیکن خاص جنازہ کی نماز بلا اجرت لیے نہ پڑھانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ بہموجب حکم: صلوا علی کل بوو فاجو (الحدیث)، نماز جنازہ فرض کفامیہ ہے اس پراجرت لینا درست نہیں ہے۔

#### افتباس نمبو (۴): ازمفتى عزيز الرحن صاحب، فياوى دار العلوم: ٣٦٥/٥

سوال:صلاة جنازه باجرت خوانده شود آیا صلاة جنازه ادا شودیا نداز مصلیان فرض کفایه ساقط شودیا نه؟ الجواب: صلاة جنازه ادا شود، فرضیت ساقط شود، لیکن اخذ اجرت بر آل حرام ومعصیت است درخق آخذ وآنچه معروف است نیز بحکم مشروط شده حرام خوامد شد \_

ا فتنباس نمبر (۵): از حضرت مفتى عزيز الرحمٰن صاحب فياوى دار العلوم: ۵/۳۲۰

سوال: ایک شخص نے عمر بھرنماز روزہ نہیں کیا، بعد مرنے کے ایک عالم نے مشکل سے پانچ روپے فدیہ کے لے کرنماز جنازہ پڑھائی،اییا فدیہ لینا شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اس مسلمان بنمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنافرض تھا، لقول علیہ الصّلاق والسّلام: صلّوا علی کل برو فاجو (الحدیث) اور معاوضہ لینا اور فدیہ لینانماز جنازہ کا حرام ہے، یہ لینے والے کی جہالت ہے اور طبع ونیاوی نے اس کواندھا کردیا ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے پراجرت لیتا ہے، اللّہ تعالیٰ ہدایت فرمادے۔

افتباس نهبو (٢): از حفرت مفتى محود حس كنگويي ، فتاوي محوديد: ١٠٥٢/٥

سوال: بعض علاقہ میں دستورہے کہ عید کے روزخصوصیت سے عید ہی کی نماز پڑھانے کے لیے
ایک امام مقرر کیا جاتا ہے ، بلکہ بعض ائمہ اپنی اجرت متعین کر لیتے ہیں کہ مثلاً ہیں روپے دو گے تو عید
کی نماز پڑھاؤں گا ، اور بعض ائمہ اپنی اجرت تو مقرر نہیں کرتے مگر بعض مقتدی حب وسعت امام کی
خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں ، اگر مقتدی روپہ نہیں دیتے ہیں تو امام صاحب ناراض
ہوجاتے ہیں ، اور یہ بھی دستورہے کہ عید کے روز جرخص اپنے احباب وعزیز وں وہزرگوں کے ساتھ
معافقہ ومصافحہ کرتا ہے، عید کے روز مصافحہ کرنا شرعاً کیا ہے؟

الجواب حامدامصلیا:اس طرح امامت پراجرت لینا، ناجائز ہے،عید کا مصافحہ اورمعانقہ جبیبا کہ بعض جگہ رائج ہے،وہ بدعت اورممنوع ہے۔

ا هتبیاس خمبیر (۷):ازمفتی اعظم حضرت مفتی کفایت الله صاحبٌ، کفایت المفتی:۳۱۲/۳ سوال: ایک مسلمان خودنماز پنج گانه یا تر اوسی نهیں پڑھتا، کیکن بغرض حصول ثواب روپید دے کرکسی مسلمان سے نماز تر اوسی پڑھوا تا ہے تواسے ثواب ملے گایانہیں؟ (۱) کسی متجد میں ایک امام بہ تنخواہ قلیل یا کثیر، نٹج وقتہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر ہے اور وہ

نمازتراویج بھی پڑھا تاہےتوالیی نماز تراویج سےامام ومقتدی کوثواب ملے گایانہیں؟

(۲) ایبارو پیچواهام صاحبان نماز تراوی میں خلاف شرع لیتے ہیں تو وہ رقم حلال ہے یا حرام؟

الجواب: روپیددینا جب تراوح کے معاوضہ میں جائز ہی نہیں ہے تواس کا ثواب کیا ملے گا۔ دی میرچی کسین میں تھے ہیں میں تقدیب کھیر ش مسالگ

(۱) بے شک الیی نماز ترا تکے سے امام ومقتریان کو بھی ثواب ملے گا۔

(۲) پیرقم جوناجائز طریق پروہ لیں گے،ان کے لیے مکروہ تحریمی ہوگی۔

اهتباس نمبی (۸): فناوی رحیمیه کاایک اقتباس ملاحظه فرما ئیں،جس میں امامتِ تراوی کو امامتِ پنجُ وقتہ پر قیاس کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

ا قتباس '' پیاشکال نہ ہونا چاہیے کہ متجد کا مقرراما م بھی امام ہے اور تر اور کے لیے جو حافظ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی امام تر اور کے ہے، تو مقررامام کی تخواہ کیوں جائز اورامام تر اور کی اجرت کس بنا پر ناجائز ؟ اصل ند جب یہ کہ طاعات پر اجرت لینا دینا جائز نہیں ؛ مگر فقہاء نے بقاء دین کو کمحوظ رکھ کر تعلیم قر آن ،امامت ،اذان وغیرہ چند چیز وں کو مشتی کیا ہے اوران پر اجرت لینے دینے کے جواز کا فتوی دیا ہے۔ تر اور کی مشتی چیز وں میں شامل نہیں ،اس لیے اصل فد جب کی بنیا دپر تر اور کی پر اجرت لینا دینا ، ناجائز بی رہے گا ، نیز تر اور کی کی ادائیگی ،ختم قر آن پر موقوف نہیں الم تر کیف سے بھی پڑھی جاسکتی ہے اس لیے اس میں ضیاع دین بھی نہیں ؛ لہذا تر اور کی قر اُت مثل تلاوت مجردہ ہے جس پر جاسکتی ہے اس لیے اس میں ضیاع دین بھی نہیں ؛ لہذا تر اور کی قر اُت مثل تلاوت مجردہ ہے جس پر احرت لینا ناجائز ہے ( قادی رجمہ اے ۲۹۷ )۔

(۱) حضرت مفتی کفایت الله صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے لیے

حافظ کو تنخواہ پر رکھ لیا جائے اور ایک دونماز ول میں اس کی امامت معین (مقرر) کردی جائے تو بیہ

صورت جواز کی ہے، کیوں کہ امامت کی اجرت ( تنخواہ ) کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ ( بحوالہ فاوی رجمہ: ۱/-۳۵، قدیم )

(۲) حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحبؓ نے بھی اسی حیلے کی تائید فرمائی، چنال چہ حضرت مفتی صاحبؓ فرماتے ہیں:اصل مذہب تو عدم جواز ہی ہے؛ لیکن حالتِ مذکورہ میں حیلۂ مذکور کی

المنجائش ہے۔ (بحوالدر جمیہ ۱/۳۵۰ قدیم)

(٣) حفرت مفتى عبد الرحيم صاحب لا جيوريٌ فتأوي رهيميه: ١٥/ ٢٩٧ مين ايك سوال كاجواب

دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: مجبوراً میصورت اختیار کی جاسکتی ہے کہ حافظ صاحب کورمضان المبارک کے لیے نائب امام مقرر کریں ،عشاء وغیرہ ایک دونمازیں ان کے ذمہ کردیں اور ساتھ ساتھ تراوت ک

بھی پڑھائے تواس حیلے سے متجد کے پیپیوں سے نائب امام کی تفواہ کے طور پر لینادینا جائز ہوگا۔

جن ، دوم: '' بعاً اجرت لینے کی گھجاکش ہے''؛ لینی تراوی کے لیے الگ ہے معاوضہ طے نہ کرکے کوئی طریقة مخنی طور پر اپنایا جائے ؛ مثلاً امام صاحب کی ماہا نہ تخواہ میں اضافہ کر دیا جائے اور تعیین تخواہ کے وقت امام کی اضافی خدمت مثلاً نماز تراوی کی امامت ، جنازہ اور عیدین کی امامت کو ملح خلر رکھا جائے ، یا اس کے علاوہ تبعاً کی کوئی اور معقول شکل ہو، حضرات مفتیان کرام نے بعض موقعوں پر تبعاً رقم لینے کی اجازت اور مشورہ دیا ہے:

(۱) حضرت مفتی رشیداحمدلدهیانویؒ اس بحث ( تراوت کمیں حافظ کی اجرت ) میں لکھتے ہیں کہ: اگراہلِ مسجد واقعۂ امام اورمؤذن کی مد دکرنا چاہتے ہیں تو اس کی جائز صورت یہ ہے کہ ان کی مقررہ "شخواہ میں اضافہ کردیں۔

(۲) حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی آیک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ہال اگر پنجگانہ نماز کی امامت کرتا ہے اور اس کے لیے اجرت مقرر ہے اور رمضان شریف میں اس پر پچھ اضافہ کر دیاجائے تواصل اجرت امامت میں تو بفتوائے متاخرین کوئی اشکال نہیں اور اس اضافہ میں بھی بظاہر گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ کیول کہ اضافہ اس شی کے تالع ہے جوجائز ہے (فاوی محمودیہ: ۲۵/۲۷)؛ لینجی امامت بنج گانہ کے تالیع ہوکر جائز رہے گی ۔

نسوت: اگرامامتِ تراوح مطلق امامت کی فرد ہوتی اورامامتِ تراوح کے نام سے متنقلاً اجرت لینا جائز ہوتا تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لا چپوری اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب المامتِ تراوح کر تنخواہ لینے کو جائز فرمادیتے ،کین مفتی عبد الرحیم صاحب ؒ نے امامتِ بن ُ گانه یادوگانه کے تالیع کتالیع بنا کر جائز ہونے کی بات کہی ،اسی طرح مفتی محمود حسن صاحب ؒ نے امامت بن گانه کے تالیع بنا کر اضافہ کی گانی دی ، اصالة ً امامت تراوح کی اجرت جائز نہیں فرمائی ،اس سے معلوم ہوا کہ اصالة اس کی اجرت جائز نہیں در اخل نہیں۔

**جزء سوم**: "امامت تراوح کے مقصود قرآن سناناہی ہوتا ہے۔"

امامتِ تراوی کے لیے امام کا تقر رغیز اس پر معاوضہ ، اجرت اور نذرانہ وغیرہ کی بات ، عموماً وہاں آتی ہے جہاں تراوی میں قر آن ختم کیا جاتا ہے ، خواہ مبحد کامستقل امام قر آن سنائے یا کوئی دوسراحافظ ، اور جہاں قر آن ختم نہیں کیا جاتا ، وہاں چوں کہ السم تو کیف سے پڑھانا ، عموماً امام قرر کی ذمہ داری چھی جاتی ہے ، نیز سورة تراوی پڑھانے والے مصلیوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں ، اس لیے وہاں معاوضہ واجرت وغیرہ کی بات پوچھی ہی نہیں جاتی ، چناں چہ متداول ار دوفقاوے کی کتابوں میں جہاں بھی تراوی کے حوالے سے اجرت ومعاوضہ اور نذرانہ وغیرہ کی بات دریافت کی کتابوں میں جہاں بھی تراوی کے حوالے سے اجرت ومعاوضہ اور نذرانہ وغیرہ کی بات دریافت کی گئا اکثر و بیشتر مقامات میں تراوی کیس قر آن سنانے کے پہلوکوسا منے رکھتے ہوئے جواب دیا گیا، نیز بیہ بات بھی معلوم ہے کہ فتی کے لیے فتو گا دیتے وقت اپنے زمانہ اور قرب وجوار کے وف کو بھی کھوظ نیز بیہ بات بھی معلوم ہے کہ فتی کے لیے فتو گا دیتے وقت اپنے زمانہ اور قرب وجوار کے وف کو بھی نظر زیر بحث فتو گا ہم کہ نامامت تراوی کے مقصور قر آن سنانا ہی ہوتا ہے '' لکھا گیا ہے۔

ماضی کے مفتیان کرام نے بھی اپنے جوابات میں اس عرف کوملحوظ رکھا ،ملاحظہ ہومفتی اعظم حضرت مفتی عزیزالرحمٰن صاحبؓ سے دریافت کیا گیا ایک سوال اوراس پرآ پ کا جواب:

سوال: جس طرح پنجوقته نماز وں کے لیےامام مقرر کیا جاتا ہےاس طرح ماور مضان میں تراوی کے لیےامام مقرر کرنا جائز ہے پانہیں؟

جواب: چونکه مسئلہ ہیہ کہ الأمور بمقاصدها اور یہ بھی ہے المعروف کالمشروط، پس اگر کسی حافظ کوختم قرآن شریف کے لیے تراوح کا امام بنایا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے مقصود امامت نہیں؛ بلکہ قر آن شریف کاختم ہے؛ لہٰذااس پر جو پچھا جرت دی جائے گی، وہ ختم قر آن شریف ک

کی وجہ سے نہ بوجہ امامت محضہ کے پس حسبِ قاعدہ" لایہ جو ز أخذ الأجرة علی قرأة القر آن" تراوح میں ختم قر آن براجرت لیناجائز نہ ہوگا۔ (فاوی دارالعلوم:۲۷۳/۳)

نوٹ: یہاں سوال میں نہ تو تھم قرآن کے بارے میں پوچھا گیا اور نہ ہی حافظ وغیرہ جیسا کوئی لفظ موجود ہے، جس سے قرآن سنانے کا مفہوم متر شح ہو؛ بلکہ مطلق امامت تراوح کا سوال کیا گیا؟ لیفن حضرت مفتی اعظم نے اپنے زمانے کے عرف کو جواب میں ٹلحوظ رکھا اور یہ جملہ 'اس سے مقصود امامت نہیں ؛ بلکہ قرآن شریف کا ختم ہے ''تحریر فرمایا، اسی طرح احقرنے اپنے زمانے کے عرف کے پیشِ نظر اپنے فتو کی ہم/ ۱۹۳۸ ہے میں یہ جملہ 'امامت تراوح کے شصود قرآن سنانای ہوتا ہے'' بڑھایا، جو واقعۃ نفس الام کے مطابق ہے۔ (جو شروع میں نہ کور ہو چکا)

نوٹ: دوسرافتو کیا ۱۷۱/ ۱۱۵/ دمجر یه۳۲/۲/۲۵ هجو پہلے گذر چکااب اس کے شواہد پیش کئے جاتے ہیں، چول کہ نفس مضمون دونوں فقو وں کا قریب قریب ایک ہی ہے؛ اس لیے بعض شواہد کا تکرار ہو گیا ہے، ان شواہد کے پیش کرنے کا مقصد، پیر ظاہر کرنا ہے کہ بید دونوں فقوے افاد ہُ تھم میں اکابر کے نیج اور طرز پر ہیں ۔

زین الاسلام قائی الدآبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبند ۳۲/۶/۲۰ه فتو کی: ۲۵/۲/۱۱ دمجرید ۳۲/۲/۲۵ هدین بھی بنیادی طور پرتین با تیس کهی گئی ہیں:

(۱)''صرف نماز تراوح کی امامت کے لیے الگ ہے متعلقاً تخواہ طے کر کے لیناجائز نہیں۔''

(۲) تبعاً لینے کی گنجائش ہے،مثلاً: ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے اور تنخواہ کی تعیین میں ''رمضان'' کی اضافی خدمت کو طموظ رکھاجائے۔

(۳)''امامت''اگرچہ ان امور دینیہ میں سے ہے، جن پراجرت لینے کو متاخرین فقہاء نے جائز کھا ہے؛ کین اس''امامت'' سے اکابر مفتیان کرام، خصوصاً حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ، اور حضرت مفتی محمود حسن صاحبؓ کے نزدیک ہر طرح کی امامت (خواہ مشقلاً تراوی کی امامت ہویا عیدین و جنازے کی امامت ہو) مراز نہیں؛ بلکہ نماز خُنِّ وقتہ کی امامت مرادہے۔

نوت: ٹانی الذکربات پرتو کوئی اختلاف نہیں؛ اس لیے اس کی دلیل ذکر کرنے کی ضرورت

نہیں،اول الذکر مسئلہ ایک دعویٰ ہے،جس کا ثبوت آخری بات کے اثبات پرموتوف ہے؛اس لئے تیسری بات یعنی''امامتِ تراوت'' کا فقہاء کی عبارتوں میں وار دلفظ''امامت'' (جس پراجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا ہے ) میں داخل نہ ہونے کو حضرات اکا برمفتیان کرام کے فتاوی کی روثنی میں ثابت کیا جاتا ہے۔

ملاحظه فرمائين: يهان بنيادي طور بردوباتين قابل ذكرين:

(۱) امامت سے پنج وقتہ کی امامت مراد ہے۔

(۲) تراوی محیدین اور جنازے کی امامت مرادنہیں۔

حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن صاحب نے ایک سوال کے جواب میں درج ذیل فتوی دیا:

#### اقتباس نمبر(ا)

سوال: مردے کی نماز پڑھا کر خیرات لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: 'اصل مد ب كه عبادات پر اجرت لينا جائز نهيں؛ لين متاخرين في بضر ورت بعض عبادات كومشتى كيا مهاخرين في بطر ورت بعض عبادات كومشتى كيا ہے، ان ميں امامتِ نماز ينجوقة بھى ہے: ويفتى اليوم بصحتها (أي الإجارة) على تعليم القو آن و الفقه و الإهامة و الأذان " (در عتار: ٣١/٥)، اور يه نيرات بظاہرا جرت ہے اور امامت نماز جناز ہ كوفتهاء في مشتى نهيں كيا؛ البذا محض اس امامت پر اجرت لينا جائز نهيں '-

( فآوی محمودید: ۱۲/۱۲)

نوٹ: یہاں پر حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے سامنے بھی لفظ ''امامت' مطلق تھا، جس کا تقاضہ میں قائز امامت نمازِ جنازہ (جوامامت کا فرد ہے )اس (امامت ) کے عموم میں داخل ہوتی اور اس پر اجرت لینا جائز ہوتا؛ کین حضرت مفتی صاحب ؓ کی باریک بیس نظر نے پیتہ لگالیا کہ یہاں ''مستثنیات میں' نفظ''امامت' سے مرادص ف بی وقتہ کی امامت ہے، ہرطرح کی امامت مرادئہیں اور اپنے الفاظ (ان میں یعنی مستثنی کردہ چیز وں میں امامت نماز بی وقتہ بھی ہے ) سے لفظ''امامت' کی مراد متعین کردی ، یعنی جس طرح بعض دیگر طاعات مثلاً : تعلیم قر آن وفقہ اور اذان پر اجرت لینا جائز ہے ، ای طرح بیخ وقتہ نماز کی امامت پر بھی اجرت لینا جائز ہے ؛ لیکن تر اور کے ، نماز جنازہ اور عید ین کی امامت پر اصالہ تخواہ لینا جائز نہیں ، ورنہ حضرت مفتی صاحب ؓ کا لفظ' نیخ وقتہ'' تو فضول عید ین کی امامت پر اصالہ تخواہ لینا جائز نہیں ، ورنہ حضرت مفتی صاحب ؓ کا لفظ' نیخ وقتہ'' تو فضول

ہوجائے گا۔

#### افتباس نمبر(۲)

سوال: بعض علاقے میں بیدستور ہے کہ عید کے دوزخصوصیت سے عید ہی کی نماز پڑھانے کے لیے ایک ام مقرر کیا جاتا ہے؛ بلکہ بعض ائمہا پنی اجرت متعین کر لیتے ہیں کہ مثلاً: ہیں روپے دوگے تو عید کی نماز پڑھاؤں گا اور بعض ائمہا پنی اجرت تو مقر نہیں کرتے ، مگر بعض مقتدی حسب وسعت امام کی خدمت میں کچھند رانہ پیش کرتے ہیں ،اگر مقتدی روپینے ہیں دیتے تو امام ناراض ہوجاتے ہیں الخے جواب: اس طرح امامت پر اجرت لینانا جائز ہے الخ (۲/۱۵)

نسوٹ: اگر متأخرین فقهاء کی استثناء کردہ چیزوں میں لفظ 'امامت' اپنے اطلاق پر ہوتا ہتو یہاں حضرت مفتی صاحبؓ نماز عید کی امامت پراجرت متعین کرنے یا بہطور نذرانہ لینے کو ناجائز نہ قرار دیتے دارائٹ اور دیب کے سابق مفتی اعظم حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحبؓ کے فتاوی کے اقتباسات جن سے واضح طور پر بہٹاب ہوتا ہے کہ 'امامت' اپنے اطلاق پزئیں ہے اور اس میں تراوت جنازہ اور عیدین کی امامت بالکل شامل نہیں ہے۔

#### افتباس نمبر(۱)

ملاحظههو!

(۳) سوال: وعظ، قر آن خوانی، نماز جنازہ ،عیدین اور تراوح پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ اورا سے صدقہ کا نام دینا، جواز کے حیلے کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز قرار دینے والوں اور جواز کا عقیدہ رکھنے والوں پرفسق کا حکم لگے گایانہیں؟ اوران کی اقتداء جائز ہے یانہیں؟

جواب: وعظ پر اجرت کینے کو متأخرین حفیہ نے جائز قرار دیا ہے جیسا کہ'' روالحمتار'' میں ہے: و ذاہ بعض ہے المنخ اوراس کے علاوہ قرآن خوانی ، نماز جنازہ ،عیدین اورتراوی کی نماز پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اورشہور قاعدہ ''المعووف کالمشووط'' کے اعتبار سے نہ کورہ اجرت کو صدقہ کا نام دینا مفید حلت نہیں ہے، اور اسے جائز قرار دینے والے اور حرام امور کورائج کرنے والے بدعتی اورگذگار ہیں، اقتداء کے لائق نہیں ہیں اور فسق کے نام کے زیادہ حقد ارہیں۔

( فتأوى دارالع اوم ديوب ز ١٥٠ (٣٠٨ )

نوٹ: يہال پرحضرت مفتی اعظم کی عبارت اپنے موضوع (لعنی امامت کا اپنے اطلاق پر نہ

#### اقتباس نمبر(۲)

(۴) سوال:مسجد کا امام اجرت تونہیں لیتا؛مگر جنازے کی نماز اور نکاح بغیر اجرت کے نہیں پڑھا تا، بیدرست ہے پانہیں؟

الجواب: امامت پراجرت لینا درست ہے، کیکن خاص جنازہ کی نماز بلا اجرت لیے نہ پڑھانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ہموجب تھم صلّوا علی کلّ برّ و فاجو الحدیث نماز جنازہ فرض کفامیہ ہے، اس پراجرت لینا درست نہیں ہے۔ (فاوی دالانساز، یوبند:۳۱۲/۱۵)

حضرت مفتى عزيز الرحمان صاحب سابق مفتى اعظم كالتيسرافتوى:

#### افتیاس نهبر(۳)

(۵)سوال:صلاة جنازه باجرت خوانده شود آیا صلاة جنازه ادا شودیانه؟ ازمصلیان فرض کفامیه ساقط شودیانه؟

الجواب:صلاة جناز ه اداشود، فرضیت ساقط شود؛ کیکن اخذ اجرت بر آل حرام ومعصیت است در ق آخذ ، وآنچه معروف است نیز بحکم مشر وط شده حرام خوامد شد \_

(فآوى دارالعام ديوبند:٥/٥٤٣)

نوٹ: یہاں خط کشیدہ جملہ قابلِ لحاظ ہے،اگرامامت سے ہرطرح کی امامت مراد ہوتی تو نماز جناز ہ کی امامت پر اجرت لینانا جائز کیوں ہوتا؟

#### افتتباس نمبر $^{(\gamma)}$

(٢) سوال: ايک شخص نے عمر گھرنماز، روزہ نہیں کیا، بعد مرنے کے ایک عالم نے مشکل سے

پانچ روپ فدید کے لے کرنماز جنازہ پڑھائی،اییافدیہ لیناشریعت میں جائز ہے یانہیں؟

الجواب: اس مسلمان بنمازی کے جنازہ کی نماز پڑھنافرض تھا، لیقبو لیہ عیلیہ المصلاة والسلام: صلوا علی کل برو فاجو الحدیث اور معاوضہ لینا اور فدیہ لینا نماز جنازہ کاحرام ہے مید لینے والے کی جہالت ہے اور طبع ونیاوی نے اس کو اندھا کر دیا ہے کہ جنازہ مسلمان کی نماز میں سیسے کی جہالت ہے۔ اللہ تعالی ہوایت فرمادے۔ (فاوی دارالعلوم دیوبند:۳۲۰/۵)

خط کشیدہ کلمات سے واضح طور پر بیہ بات ثابت ہور ہی ہے کہ نماز جنازہ کی امامت پراجرت لینا بالکل جائز نہیں اور''امامت'' پر جواجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے وہ''امامت'' اپنے عموم پرنہیں، پنج وقتہ نماز کی امامت مراد ہے۔ ہے

سابق مفتی اعظم حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؒ اور حضرت مفتی محمود حسن صاحبؒ کے فتاوی کے کل چیرا قتباسات سے بیہ بات منتقے ہوگئ کہ فقہائے متاخرین کی عبارت میں جولفظ'' امامت'' آیا ہے وہ اپنے عموم پڑئییں؛ بلکہ اس سے ننج وقتہ نماز کی امامت مراد ہے ، تراور کے ،عیدین اور جنازہ کی ممانعت اپنی اصل پر ہے، یعنی ان میں سے کسی پراجرت لینا جائز نہیں۔

اب ذیل میں اکا ہرار باب افتاء کے فتاوی کے چندا قتباسات نقل کیے جاتے ہیں ،جن سے خصوصی طور پرتراوی کے لیے الگ ہے متقلاً اجرت لینے کاعد م جواز ثابت ہوتا ہے۔

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ کا فتوی، جس میں انہوں نے واقعۃ یہ کہا کہ تر اوس مستثنیات میں شامل نہیں ، حضرت کا جواب ملاحظہ ہو!

ا قتبساس خصبی (۱): وعظ پراجرت لینے کومتاخرین حفیہ نے جائز قرار دیاہے، جبیہا کہ رد المحتار میں ہے: و ذاد بعضهم المنے اس کے علاوہ قرآن خوانی ، نماز جنازہ ، عیدین اور تراوس کی نماز پراجرت لینا جائز نہیں ہے، اور مشہور قاعدہ المصعروف کے الممشووط کے اعتبارے ند کورہ اجرت کو صدقہ کانام دینامفیر حلت نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم دیو بند،۲۰۸/۱۵)

نوٹ: بیعبارت اپنے موضوع میں بالکل واضح ہے، کسی طرح کی معقول تاویل اس عبارت میں نہیں چل سکتی، یہاں کوئی میر ہے معنی تاویل نہیں کرسکتا کہ'' تراوت کی''سے مراد''ختم قرآن' ہے، اس کی چندوجوہات ہیں: (۱): نه سوال میں کہیں ختم قر آن کا ذکر ہے اور نہ جواب میں۔

(۲) تراوح کرا جرت کا عدم جوازختم قرآن کی بنا پر ہو،تو عیدین اورنماز جنازہ کی امامت پر عدم جواز کی کیاوجہ ہے؟اس میں توختم قرآن نہیں ہوتا۔

(٣) قر آن پڑھنے پراجرت کے عدم جواز کاذکر تو حضرتؓ نے پہلے کر ہی دیا۔

حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ ہے ایک سائل نے امامت تراوت کونماز پٹٹے گانہ کی امامت پر قیاس کر کے حافظ کے لیے اس (امامت تراوت کا ) پراجرت لینے کے جواز کی بات پوچھی، کیکن حضرت علامہ تھانو کٹ نے اس کی احظہ ہو!

افتباس نمبو (۲):سوال: جمارے ملے میں کوئی حافظ قرآن نہیں اور ختم قرآن فی التراوح میں سننا بھی سنت ہے، ایس حالت میں ہم کوئی دوسرے مکی حافظ کو''ختم قرآن فی التراوح ''کے لیے بالا جرت یا بلا اجرت رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بلا اجرت مقررہ رکھیں، تب بھی دونوں طرف سے جانتے ہیں کہ کم سے کم استے روپے لینادینا ہیں، مولا نارشیدا حمد صاحب مرحوم اپنے فتو کی میں ناجائز کہتے ہیں، مگر ہم کو بی خدشہ پڑگیا کہ جس سنت کرک پر حاکم کوتشد دکرنا ہوتا ہے اس کے لیے کیوں شل امامت ن گانہ کے امام بالا جو قسواء کان معروفا او مشروطا نہیں رکھ سکتے کیوں شل امامت ن گانہ کے امام بالا حظہ ہیں)

**جواب:** ییسنت کون می ہے ،تراوت کی اختم قرآن ،اگر تراوت کے ہے تو بدونِ اجرت کے قائم ہوسکتی ہے،اگرختم قرآن ہےتواس پرتشدد کس نے کھھاہے؟ (امدادالفتادی:۳۹۲/۳)

نسوٹ: حضرت اقد س علامہ تھا نوگ کے جواب سے دوبا تیں مستفاد ہوئیں (۱) تراویج کی امامت کونماز پنج گانہ کی امامت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے؛ اس لیے کہ اگر دونوں یعنی پنج گانہ اور تراویج کی امامت کا حکم، اجرت لینے میں یکساں ہوتا تو پھر حضرت تھا نوگ نے حافظ کے لیے تراویج کی امامت کی اجرت کو کیوں جائز قرار نہیں دیا؟

(۲) حضرت اقدس کے الفاظ' اگر تر اوت کے ہے تو بدونِ اجرت قائم ہو سکتی ہے' سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہور ہاہے کہ تر اوت کی کی امامت ۔خواہ امام مکمل قر آن کریم پڑھے یا قر آن کا پچھ حصہ یا''الم ترکیف''سے پڑھائے ۔ پراجرت لینے کی گنجائش نہیں ۔ افتباس فعبو (۳): حضرت مفتی عبدالرجیم صاحب لا جیوری قاوی رحیمه میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رقم طراز ہیں: بیاشکال نہ ہونا چا ہیے کہ مجد کا مقرراما م بھی امام ہے اور تراوت کے لیے جوعا فظ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی امام تراوت کے بی تو مقررامام کی تنفواہ کیوں جائز اور امام تراوت کی اجرت کس بنا پر نا جائز ؟ اصل فد بہب بیہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا دینا جائز نہیں ؛ مگر فقہاء نے بقاء دین کو طوظ رکھ کر تعلیم قرآن ، امامت ، اذان وغیرہ چند چیز وں گومشنی کیا ہے اور ان پر اجرت لینے دینے کے جواز کا فتوی دیا ہے ، تراوت کمشنی چیز وں میں شامل نہیں ؛ اس لیے اصل فد بہب کی بنیاد پر تراوت کی اجرت لینا دینا ، نا جائز ہی رہے گا ، غیز تراوت کی ادا نیکی ختم قرآن پر موقوف نہیں الم ترکیف تراوت کی بڑھی جاسی ہے اس لیے اس میں ضیاع دین بھی نہیں ؛ لہذا تراوت کی قرائت مثل تلاوت ہے بھی پڑھی جاسی ہے اس لیے اس میں ضیاع دین بھی نہیں ؛ لہذا تراوت کی قرائت مثل تلاوت نہیں ، خاص طور پر قابل غور ہے۔

فقہائے متاخرین کی عبارت میں ذکر کردہ لفظ''امامت'' ــــــــ یعنی جس پراجرت لینا جائز ہے کی وضاحت کے لیے کافی ہے ۔۔۔ لیعنی اس امامت میں امامتِ مراوح واخل نہیں۔ مذكوره بالاتفصيلات سے معلوم ہوا كه فتوى م/ دمجر بيه/٣٢/١ هاورا ١١٥/٢٤، افا ده حكم شرعى ميس ا کابر مفتیان عظام کے فتاوی کے عین مطابق ہے اوراسی ننج اور طرزیرہے جوا کابر دارالعب و دیوبن ہر نے اپنے فناوی میں اختیار فرمایا ہے ۔ یعنی تر اور کے کی امامت کی تنخواہ متنقلاً طے کرکے لینا درست نہیں، فرائضِ خمسہ کے تابع کر کے لینے کی گنجائش ہے۔ چوں کہ بیفصل تحریر'' دارالافتاء'' کے سابقہ دوفقووں:۴/ دمجرییه:۳۲/۱/۴ هاورفتو کی ۱۱۵/۲۷۱ مجریی:۳۲/۲/۲۵ هے متعلق ہے؛اس لیے'' دیگر مفتیان دارالا فتاء دارالعلوم دیوبند'' کے دستخط کرائے جاتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ احکم كتبهالاحقرزين الاسلام قاتشي اله آبادي نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر ٣٣/٦/٢٠ ه الجوات صحيح مجمودحسن غفرله بلندشهري فخرالاسلام عفي عنه، وقارملي غفرله، الجوات صحيح: والمجيب مصيب: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه، الجواب صحیح: سعیداحم<sup>ع</sup>فی عنه صدرالمدرسین دارالعب وم دیوبب ر ۲۲/ر جب۳۲ *ه*، الجواب صحیح: رياست على بجنورى غفرلهٔ خادم الند ريس دارالعب اوم ديوبب ر ۲۴/ر جب۳۳ هـ.

باسمہ سجانہ وتعالی: چونکہ اس فتوی پر حضرات مفتیان کرام دار الافتاء کے ساتھ موقر اساتذہ کرام کے بھی دستخط شبت ہو چکے ہیں؛ لہذا اہتمام کواس پراطمینان ہے۔دار الافتاء کی طرف سے اندراج کی کاروائی مکسل کرکے مہر گادی جائے۔ ابوالقاسم نعمانی غفرلد کارگذام ہتم دار العلوم دیو بند۲۲/۲/۲۳ھ

# شب برات کے مستحب اعمال

(احادیث کی روشنی میں )

محترم حضرت مفتى صاحب! السلام عليم

سوال: ﴿ ٣٣٨ ﴾ جمھے آپ سے ایک مسکد معلوم کرنا ہے، شعبان کے مہینہ کی ۱۳ ارتازیخ کی رات کوجا گنااورا گلے دن روز ہ رکھنا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے اور کیا قر آن سے بھی ثابت ہے؟ آپ اس بارے میں تفصیل سے بتائیں اور جو بتائیں وہ حدیث سے اور قر آن سے ثابت ہونی چاہیے اور حدیث کانا م اور نمبر بھی بتائیں آپ کا بڑااحیان ہوگا۔ مجتبریز دیوبند (۱۳۳۹/د ۱۳۴۹ھ)

الجواب وبالله التوفيق:

شعبان کی پندر ہویں شب اورآنے والے دن کے بعض فضائل قرآن وحدیث سے ثابت ہیں، جس قدر فضائل اللہ کی طرف سے منادی ہونا، جس قدر فضائل احادیث سے منادی ہونا، بندوں کی مغفرت و بخشش ہونا، روزہ کا مستحب ہونا (۱)، آل حضرت طِلْنَقِیَا کُم کا اس شب میں بقیج قبرستان تشریف لے جانا اور مردوں کے لیے دعاء مغفرت کرنا حدیث سے ثابت ہے (۲)، اس لیے قبرستان تشریف لے جانا اور مردوں کے لیے دعاء مغفرت کرنا حدیث سے ثابت ہے (۲)، اس لیے (۱) اِذا کانت لیلہ النصف من شعبان، فقو موا لیلہا و صوموا نہارہا؛ فإن الله تعالیٰ ینزل فیہا

(۱)إذا كانت ليله النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول :ألا مستغفر، فاغفرله الخ (ابن ماجه: رقم: ١٣٨٨، باب ما جاء في ليلة النصف).

(٢) عن عائشة : فقدت رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقية والله فاذا هو الله فاذا هو الله عليه والله فاذا الله تعالى يَنْ لُلَهُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السّمَاءِ اللهُ تعالى يَنْ لُلَهُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الله النصف الدُّنْيَا فَيَعْفِرُ لِاَّكُنْرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كُلْبِ" (ابن ماجه: رقم: ١٣٨٩، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان)

تبھی کبھاراس رات میں قبرستان چلاجا نامشحب ہوا۔

قر آن پاک میں اللہ تعالی نے سورہ دخان میں لیلۃ مبارکۃ کی بعض خصوصیات بیان فرمائی ہیں، بعض مفسرین (صحابہ کرام وتابعین) نے اس رات کا مصداق شب برأت (۱۵شعبان کی رات) کوقر ار دیا ہے(۱)۔

جس قد رفضیلت احادیث وقر آن سے ثابت ہے اس کو ماننا چاہیے جن سے رات میں جاگنا، تو بہ واستغفار کرنا، دن میں روزہ رکھنا، انمال کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے، کیکن ان چیزوں کوفرض وواجب سمجھنا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اس کے لیے چراغاں کرنا، مسجد میں لوگوں کوا کھا کر کے عبادت کا اہتمام کرنا، پٹاخا بجانا، حلوا لکانا، بیا امور شریعت سے ثابت نہیں ہیں، ان سے احتراز کرناواجب ہے۔ تفصیل کے لیے اصلاحی خطبات (۲) میں ''شب براک''نامی رسالہ کا مطالعہ کریں۔

کتبهالاحقر زین الاسلام قانتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب او دیوب ۱۵/۸/۱۵ هد الجواب صحیح: عبیب الرحمٰ عفالله عنه، محمر طفیر الدین غفر له بخر الاسلام عفی عنه، و قارعلی غفرله جواب صحیح ہے، مزید دوبا تیں عرض ہیں:

پہلی بات: لیدمبارکہ کا مصداق اصح قول کے مطابق ' شب قدر' ہے، آلوی رحمہ اللہ نے یہی تفیر کی ہے: فی لیلة مبارکة: فی لیلة القدر علی ما روی عن ابن عباس، وقتادة، وابن جبیر، و مجاهد، وابن زید، والحسن، وعلیه اکثر المفسوین، پھر عرمہ اورایک جماعت کا قول کھا ہے کہ لیدمبارکہ سے شعبان کی پندرہ ویں رات مراد ہے، فعلی المفتی أن یتنبع بأصح ما هنالك، پس صحح قول کے مطابق شب براءت کا ذکر آن کریم میں نہیں ہے۔

دوسری بات: شعبان کی پندرہویں رات کے اعمال اورا گلے دن کا روزہ: انفرادی اعمال ہیں، اگر ان کواجتماعی بنایا جائے گا تو وہ بدعت ہو جائیں گے، جبیبا کہ فتوی میں بھی اس کی صراحت ہے، اور بخاری شریف میں بیروایت ہے کہ لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عروہ

<sup>(</sup>١) قال العلامة الآلوسي في الروح تحت قوله تعالى "في ليلة مباركة :قال عكرمة وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان (١٣/١٠) ط:ملتان).

<sup>(</sup>٢) مؤلفه حضرت مولا نامفتى تقى عثاني دامت بركاتهم \_

رحمہ اللہ نے اس نماز کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا تو آپ نے فر مایا:

برعت ہے! حالانکہ اس نماز کا احادیث سے ثبوت ہے، بخاری شریف کے حاشیہ میں اس کا یہ جواب

دیاہے کہ چاشت کی نماز انفرادی عمل ہے، لوگوں نے اس کوا جمّاعی عمل بنایاد یا تھا اس لیے حضرت ابن

عمر نے اس کو بدعت کہا (تختہ القاری:۸۲/۳) اور آج کل عام طور پر لوگوں نے شب براءت کے

اعمال کو بھی اجمّاعی عمل بنا دیا ہے، اس لیے ان سے احتر از کرنا ضروری ہے، لوگ گھروں میں اپنے

طور پر ضرور نوافل پڑھیں، اپنے لیے اور مردول کے لیے استغفار کریں اور اگلے دن کا روزہ بھی

رکھیں، یہ ستحب ہے مگر مسجدوں میں اور قبرستان میں اکھا ہوکر نہ کریں، یہ بدعت ہے۔

حررہ: سعیداحمہ عفا اللہ عنہ یان پوری

# روزہ ، جج اور قربانی مینعلق بعض مسائل میں میں مسائل مسلم کے اور قربانی مسلم کرنے کے بعدا گرمسکلہ معلوم ہونے کے باوجود قصداً روزہ توڑ دیا تواس کا حکم (بہشتی زیور کی ایک عبارت کی وضاحت)

مكرم جناب مفتى صاحب!.....السلام عليم ورحمة الله وبركانة

سوال: ﴿ ٣٢ ﴾ بعد آ داب عرض ہے کہ عافیت خواہ بعافیت ہے امید ہے کہ آں جناب بھی بخیریت وعافیت ہوں گے ،باعثِ تحریر یہ ہے کہ بندہ بہثتی زیورد کیور ہا تھااس کے حصہ اا/ ۴۲ میں مسئلے ۵ پر نظر پڑی جو باب الصوم ہے متعلق تھا، بندہ کواس مسئلے میں کچھ خلجان ہے؛ لہذااس مسئلہ/ ۵ کو بندہ آپ کے پاس تحریراً ارسال کررہاہے؛ تا کہ اطمینان ہوجائے اوروہ مسئلہ ہیہہے:

کسی خص نے بسبب اس کے کہ اس کوروز کا خیال ندر ہا، کچھ کھا فی لیا یا جماع کرلیا اور سے سمجھا کہ میراروزہ جاتارہا، اس خیال سے قصداً کچھ کھا فی لیا تو اس کا روزہ اس صورت میں فاسد ہو جاتے گا اور کفارہ لذم نہ ہوگا، صرف قضا واجب ہے، اورا گرمسکہ جانتا ہواور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد عمداً افطار کرو نے تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی ہے۔ (اخری بہتی زیور: مسئلہ: ۵، ص ۱۰۶٪) حالاں کہ بہتی زیور کے حاشیے میں شامی کی جس عبارت کو حوالہ میں فقل کیا ہے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کھانے، پینے اور جماع ہرایک کا حکم ایک ہی ہو، وہ یہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، خواہ مسئلہ معلوم ہویا نہ ہو؛ کیوں کہ عمر موجب کفارہ کی علت میں امام مالک گا اختلاف ہے اور وہ اختلاف تینوں لیعنی کھانے پینے اور جماع ہرایک میں ہواور شامی کی عبارت یہ ہے: الا فی مسئلہ السمتن و ھی مالو اُکل و کذا لو جماع و شرب ؟ لان علة عدم الک فارہ خلاف مالک و خلافہ فی الاُک کل والشوب جامع اُو شرب ؟ لان علة عدم الک فارۃ خلاف مالک و خلافہ فی الاُک کل والشوب

والجماع كما في الزيلعي. شامي: ٣٤٥/٣، قبل مطلب جواز الإفطار بالتحري.

۔ الہذادریافت طلب امریہ ہے کہ بہتی زیور میں نقل مسلہ میں تسامح ہوا ہے یا بندہ کی سمجھ کا قسور ہے؟ تشفی بخش جواب سے نوازیں۔

نوٹ: بہتی زیور کے نسخ میں عبارت مختلف نقل کی گئی ہے؛ لین کسی نسخ میں درمختاراورشامی دونوں کی عبارت ہے اور کسی میں صرف درمختار کی عبارت ہے ۔میر سے سامنے جونسخہ ہے، وہ کتب خانہ اختری متصل مظاہر علوم سہار نپور کامطبوعہ ہے۔فقد والسلام

محرشامد عفی عنه۱۱/۱۰/ ۲۸ هه (۱۲۷۵/ د ۲۲۹۱ ه

محتر می ومکرمی

در مختار کی عبارت کا ترجمه ملاحظه کریں:

(أو أكل)أو جامع (ناسياً)......(فـظـن أنه أفطر فأكل عمداً) للشبهة

و لو علم عدم فيطره لزمته الكفارة إلا في مسئلة المتن فلا كفارة مطلقاً على المذهب لشبهة خلاف مالك. (الدرع الرد:٣٣٥/٣٣٥/دارالكاب)

الجواب وبالله التوفيق:

ندگورہ بالاعبارت سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت مولا نا تھانو کی سے قبل مسئلہ میں تسامح نہیں ہوا؛ بلکہ انھوں نے مسئلہ کے نقل کرنے میں صاحبِ در مختار کی پیروی کی ہے، شامی کی تحقیق سے اعتناء نہیں کیا ہے۔

ت ، ، اب رہا میسوال کہ کس کی تحقیق صحیح اور رائج ہے،صاحب در مختار کی یا علامہ شامی کی ؟ ہم نے جب اس مسلے پرغور کیا تو علامہ شامی کی تحقیق تین وجھوں سے صحیح اور رائج معلوم ہوئی اور میہ وجو ہات حسب ذیل ہیں:

(۱)روزے کے باب میں ''اکل وشرب وجماع'' تیوں کو ایک درجہ دیا گیا ہے ، چنانچہ ''مجمع الأنھو'' میں ہے:

ولو أكل أوشرب أوجامع ناسياً لا يفطر استحسانا لقوله عليه الصلاة والسلام: للذي أكل أوشرب ناسياً "تِمَّ على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك والجماع في معنى الأكل أيضاً بدلالته. (مجمع الأنهر ط: دار الكتب العلمية: سوت: / ٣٥٩)

نہ کورہ عبارت سے صاف واضح ہے کہ تینوں کا حکم کیساں ہے۔ نیز بدائع میں ہے:

قال في البدائع: وإنا نقول: نعم: الحديث ورد في الأكل والشّرب؛ لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل: (الأكل والشرب والجماع) وهو أنه فعل مضاف إلى اللّه تعالى عن طريق التّمحيض بقوله "فإنما أطعمه الله وسقاه" قطع إضافته عن العبد بمعنى يوجد في الكل، والعلة إذا كان منصوصاً عليها كان الحكم منصوصاً عليه ، ويتعمم الحكم بتعمم العلة، وكذا معنى الحرج يوجد في الكل" (البدائع ط: زكريا ديوبند: ٢٣٤/٢).

بیعبارت بھی اس بابت واضح اور بے غبار ہے کہ''اکل ،شرب، جماع'' نتینوں کا درجہ ایک ہے اور تھم کیساں ہے؛ پس تھم کی بید یکسانیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر''اکل'' کی صورت میں کفارہ واجب نہ ہو، لعدم القائل میں کفارہ واجب نہ ہو، لعدم القائل

r+ 9

بالتفريق بين الثلاثة.

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ صاحب در مختار نے''اکل'' کی صورت میں کفارہ کے ساقط ہونے کی جودلیل بیان کی ہے وہ''شبہ خلاف مالک''ہے اور امام مالک کا اختلاف صرف''اکل''ہی میں نہیں بلکہ تینوں صورتوں میں ہے؛ چنانچے علامہ شامی لکھتے ہیں:

قال الشّامي: قوله "إلا في مسئلة المتن" وهي مالوأكل، وكذا لو جامع أو شرب؛ لأن علة عدم الكفارة خلاف مالك، وخلافه في الأكل والشرب والجماع كما في الزيلعي والهداية وغيرهما (الشامي:طزكريا ديوبند: ٣٢٥/٣).

پس نتیوں صورتوں میں علت کا اشتراک حکم میں مساوات کا متقاضی ہے۔

(۳) تیسری وجہ شامی کی تحقیق کے رائج ہونے کی بیہ ہے کہ صاحبِ در مختار کے علاوہ کسی اور نے''اکل''اور''شرب وجماع'' کے درمیان تفریق نہیں کی ہے؛ بلکہ سب نے علامہ شامی کی طرح تینوں کا ایک تھم کھاہے اور وہ ہے کفارہ کا عدم وجوب، چنانچہ "مجمع الانھر'' میں ہے:

(وأكل ناسيًا فظن أنّه أفطر فأكل عمدًا) فإن كان بلغه الحديث وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " وعلم أن صومه لا يفسد في النسيان، روي عن الإمام أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح . (مجمع الأنهر، ط: يبروت: //٢٥٨).

اس عبارت میں اکل اور شرب کا ذکر تو صراحناً آگیا (ایک مصنف کی عبارت میں اور دوسر بے کا حدیث میں ) کہ ان دونوں صور توں میں کفارہ ساقط ہوجا تا ہے اور دلالة ''جماع'' کا ذکر بھی آگیا اس لیے اللے صفح پر مصنف نے لکھا ہے کہ ''جماع'''اکل'' کا تذکرہ آیا تو ''جماع'' کا بھی ضمناً ودلالة آگیا۔ ملاحظہ ہوسب سے پہلی والی عبارت جو "مہ جسمع الأفهر" کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔

نیز صاحب بح "کنز "کمتن: "وقصی ولم یکفر کاکله عمدا بعد آکله ناسیا "کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وإنما لم تجب الكفارة بإفطاره عمداً بعد أكله أوشربه أوجماعه ناسيًا؛ لأنه

ظن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمداً لأن الأكل مضاد للصوم ساهياً أو عامداً ، فأورث شبهة وكذا فيه شبهة اختلاف العلماء، فإن مالكاً يقول بفساد صوم من أكل ناسياً، وأطلقه فشمل ما إذا اعلم بأنه لا يفطره بأن بلغه الحديث أو الفتوى أولاً وهو قول أبي حنيفة وهو الصّحيح ............. وكذا لو احتلم للتشابه في قضاء الشهوة وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة؛ لأنه لم توجد شبهة الاختلاف الخ (الحرط: كريا ديوبند: ١٢/٢).

اس عبارت میں دوبا تیں غور کرنے کی ہیں:

(الف)صاحب کنز کے قول میں صرف اکل کا ذکر ہے، شرب اور جماع سے کوئی تعرض نہیں ؛
لیکن صاحب بحرنے اپنی شرح میں اکل کے ساتھ ''شرب اور جماع'' کو بھی لاحق قرار دیا اور کفارہ
کے ساقط ہونے کی دودلیلیں ذکر کیں اور دونوں دلیلیں شینوں صورتوں کو شامل ہیں ، پس جب دلیل
میں اشتراک کی بنیاد پرصاحب بحرنے شرب و جماع کو جو کہ مسکوت عنہ ہیں'' اکل'' منطوق کے ساتھ
لاحق کیا، تو اسی علت کے اشتراک کی بنیاد پرصاحب کنز کے قول ''بعد اکسلہ ناسیا'' کے اطلاق میں (جس کی وضاحت صاحب بحرنے و اطلقہ فیشمل سے کی ہے ) میں بھی مسکوت عنہ منطوق کے تم میں شامل ہوگا اور جس طرح اکل کی صورت میں مسکلہ جانے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، شرب اور جماع میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، شرب اور جماع میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

(ب) اس کے بعد صاحب بحر نے دومسکے اور ذکر کیے ہیں، ان میں ایک مسکلہ قے کا ہے دوسرا احتلام کا ،اور لکھا ہے کہ اگر کسی کوا حسلام ہوجائے اور وہ مسکلہ سے واقف ہو کہا حسلام سے روزہ نہیں ٹو ٹیا اس کے بعد عمداً کھائی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کفارہ دونوں واجب ہوگا، دلیل سے بیان کی ہے" لأنّ ہے توجہ شبھة الاشتباہ لا شبھة الاخت الاف" پس معلوم ہوا کہ" شبھة خیان کی ہے " ہاں پایا جائے گا کفارہ ساقط ہوجائے گا اور تینوں مسکوں میں شبہہ خلاف پایا جاتا ہے؛ لہذا تینوں جگہ کفارہ ساقط ہوجائے گا۔

خیراوپر کی ندکورہ بالاعبارتوں میں قدرے اجمال وابہام تھا، نیچےہم جوعبارتیں پیش کررہے میں،وہ بیان مدعی میں بالکل واضح میں اوران سےاوپر کی عبارتوں کا ابہام بھی دور ہوجائے گا....... إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً فظن أن ذلك فطره، فأكل بعدذلك متعمداً لا كفارة عليه، فإن كان بلغه الحديث وعلم أن صومه لا يفسد بالنسيان، عندهما أنه يلزمه الكفارة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه وهو الصحيح (خلاصة الفتاوى: المحموعة الفتاوى المحموعة الفتاوى: المحموعة الفتاوى المحموعة المحموعة الفتاوى المحموعة المحموعة الفتاوى المحموعة المحموعة المحموعة الفتاوى المحموعة المحموعة المحموعة الفتاوى المحموعة المحموع

111

ظاہر ہے کہ "وعلم ان صومه لا یفسد بالنسیان" تیوں صورتوں کوعام ہے اور تیوں صورتوں میں صاحبین وجوب کے اور امام صاحب ہی کا مذہب میچے اور مفتی بہ ہے، اور بعینه یہی عبارت صاحبین کے اختلاف کو حذف کرکے "ہندیے" میں نقل کی گئے ہے:

لوأكل أو شرب أوجامع ناسيًا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمداً لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا يفسد بالنسيان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تلزمه هو الصّحيح هكذا في الخلاصة (الهندية ٢٠١/١).

اس عبارت میں متنوں کا حکم ایک ہی بیان کیا گیا ہے اوروہ ہے کفارہ کا عدم وجوب اوراس کوامام ابو حنیفہ ً کا قول قرار دیا وروضاحت کر دی کہ یمی صحیح اور مفتی بہتول ہے۔

اوراس مسلے کے بارے میں فقیہ قاضی خال کھتے ہیں:

إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً فظن أن ذلك فطره فأكل متعمداً لاكفارة عليه؛ لأن صومه فسد قياساً فصار ذلك شبهة، فإن كان بلغه الحديث وعلم أن صومه لايفسد في النسيان عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن عليه الكفارة، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّه لاكفارة عليه وهو الصحيح.

(الخانية هامش الهندية :١/٢١٦).

ان عبارتوں سے بخو بی بیدواضح ہوگیا کہ''اکل وشرب و جماع'' نتیوں کا حکم ایک ہی ہے اوراس مسئلہ میں بھول کر کھانے ، پینے یا جماع کرنے سے اور پھر قصداً افطار کر لینے سے ۔خواہ مسئلہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔امام صاحب کے نزدیک صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں اور پانچوں معتبر اور مستند کتابوں کی تصریح کے مطابق امام صاحب کا قول ہی صحیح اور مفتی ہہے۔ خلاصہ یہ کہ تینوں وجہوں سے بیدواضح ہوگیا کہ علامہ شامی کی تحقیق صحیح ہے اور صاحب در مختار کے کلام سے 'اکل' اور شرب و جماع' کے درمیان جوتفریق مفہوم ہوتی ہے، وہ غیرصح ہے۔ہم نے فہکورہ بالا کتابوں کے علاوہ'' فماوی بزازیہ، بدائع الصنائع، تا تارخانیہ' اور فتح القدیر کی بھی مراجعت کی ہے کہا میں سرف اکل والی صورت کا ذکر کیا ہے اورامام ابوحنیفہ مسکلہ قدر کے اس کی تھج کی ہے، شرب اور جماع والے مسکلے سے تعرض نہیں کیا ہے، بدائع میں بھی مسکلہ قدر سے اختلاف کے ساتھ وہ بی فہکورہے، جو بحراور مجمع النہر میں ہے؛ البتہ صاحب بدائع میں بھی مسکلہ قدر سے اختلاف کے صاحبین کی بات کورائ سجھتے ہیں؛ کیکن صراحظ اس کی تقریق نہیں گی ہے، '' تا تارخانیہ' کی مراجعت کی اور بسیار تلاش کے باوجود یہ مسکلہ اس میں نظر سکا ، فتح القدیر بھی سرسری دیکھی، غالبًا اس میں بھی یہ مسکلہ فہ کورنہیں ہے، کیس صاحب در مختار کی تقریق تسامح سے خالی نہیں ؛ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ مسکلہ فہ کورنہیں ہے، کیس صاحب در مختار کی تقریق تسامح سے خالی نہیں ؛ اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ بہشتی زیور میں جو مسکلہ فہکور ہے بعنی اکل کی صورت میں کفارہ کے عدم وجوب کا اور جماع کی صورت میں کفارے کے وجوب کا اور جماع کی صورت میں کفارے کے وجوب کا وہ مرجوح ہے جبح نہیں ہے۔و ھیڈا میا ظہر لہ فہمے القاصر فیان المحسوب الی الصواب فیمن اللّٰہ و اِن أخطأت فیمن نفسی و ما أبریّء نفسی من الخطایا۔

كتبه الطالب محمد أجمل القاسمي

المتخصص في الفقه و الإفتاء بالجامعة الإسلامية دار العلوم ديو بند ۱۹۲۹/۳/۱۸ ۱۲۲۹/۳/۲۵ يو م الخميس .

الجواب صحيح بنده محمر حنيف غفرله ١٣/٨ ١٣٢٩

باسمہ تعالیٰ: تقید بق کی جاتی ہے کہ عزیز گرامی مولوی محمداجمل قاسمی صاحب سلمہ نے بہتی زیور کے ایک مسئلہ صوم میں وجوب کفارہ سے متعلق جوتو ضیح پیش کی ہے اور کتابوں کی مراجعت کر کے عبارات فقہید کی روشنی میں فقس مسئلہ کی ترجیح وحقیق ذکر کردی ہے وہ درست اور صحیح ہے ۔ فقط واللہ اعلم کتبہ الاحقر: زین الاسلام قاشمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب اور پوہن کر کراہ ۱۳۲۹ھ الجواب صحیح : حبیب الرحمٰن عفااللہ عنہ مجمود حسن غفر لہ بلند شہری ، وقار علی غفر لہ گئے اللہ اللہ عنہ مجبود حسن غفر لہ بلند شہری ، وقار علی غفر لہ گئے اللہ اللہ عنہ معین مفتی دارالعب اور پوہن را کے ۱۳۲۹ھ

# حج کے بعض اہم مسائل

# نيابت فى الرمى مديت فى منى اورتقصيروغيره

سوال: ﴿ ٢٥﴾ ﴿ حَج بيت الله ايك الري عبادت ہے، جوعام طور پر کسى مسلمان کوزندگی ميں ايک مرتبدادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور حج بيت الله کی ادائیگی شرعی احکام اور اسلامی آ داب کی رعایت كے ساتھ ہونے پر سابقه سارے گنا ہوں كی معافی کا مژوه سنا یا گیا ہے، حج كے عنوان پر جتنی كتابيں بیں، ان سب كتابوں میں مركزی حثیت ''معلم الحجاج'' کو حاصل ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج ایک ایساعمل ہے جس میں امیر ،غریب ،عالم ،غیر عالم کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا، ہرعمل میں سارے حجاج متحد ہیں۔

چند سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آرہی ہے کہ منی ،عرفات ،مزدلفہ اور مکہ المکرّ مہ میں تجائ کرام اعمال میں کیساں نظر نہیں آتے ،کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ المکرّ مہ میں رسول اکرم میں تجافی قصر والی نماز ادافر مائی تھی ،لبذا آں حضور طِلْتِیکِیم کی اتباع میں ہم بھی نماز قصر اداکریں گے اور منی کے خیموں میں بھی نماز کے اوقات میں اسی طرح کی باتیں گشت کرتی رہتی ہیں کہ نماز قصر یا کممل نماز ،عرفات میں جع بین الصلوتین لیعنی ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھیں گے یا ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے فہر اور عصر کے فہر اور عصر کے خیم وقت میں پڑھیں گے یا ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر وغیرہ ۔

ان اختلافات کے پیش نظر جج سے متعلق چند سوالات آں محترم کی خدمت میں ارسال کیے جارہے ہیں؛ تا کہ صحیح اور متند جوابات کی روشنی میں ملک بھر میں جج کے سمینار منعقد کر کے مسلمانوں میں پیش آرہے اختلاف کوختم کرنے کی سعی اور کوشش کی جائے ،امید کہ مسئلہ کی نزاکت اور حساسیت کے پیشِ نظر، قرآن وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کرعنداللہ ما جور ہوں گے۔

کیا فرماتے ہیںعلاء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

(۱) مكة المكرّمه منى ، عرفات اور مزدلفه مين نماز قصراداك جائے گى يا تمل ؟ وضاحت ك

ساتھ جواب کی درخواست ہے۔

(٢) عرفات میں عرفہ کے دن جمع بین الصلوتین کی جائے گی یا ظہر کوظہر کے وقت اور عصر کے

وقت میں عصر کی نمازیرٌ ھنا جا ہیے؟

(٣) پېلےمنی وغیرہ اور مکہ کی بلدیہا لگ الگ تھی، ابھی دو چارسال سے دونوں کی بلدیہا لیک ہوگئی،اس سے مسائل برکوئی اثریڑے گا؟

نی الحجیکومنی میں تمام حجاج کرام کا قیام کرنا ضروری ہے، حکومت سعود بیورب نے منی  $\Lambda(\kappa)$ کے خیموں کو پھیلا کر مز دلفہ تک پہنچادیا ،کیاان حضرات کی منیٰ میں قیام کی سنت ادا ہوگی یانہیں جن ك خيم مزدلفه ميں ہيں؟

(۵) جن کے خیمے مزدلفہ میں ہیں،ان حضرات کاعرفات سے واپسی پراینے خیمے میں رات کا قیام کرنا تیجے ہے یانہیں؛اس لیے کہ خیمہ مزولفہ میں ہے؟

(۲) چونکہ۱۲/ذیالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلےمنیٰ کے حدود چھوڑ نا ضروری ہے،اس تخص کے لیے جو ۱۳ رذی الحجہ کی رمی نہیں کرنا جا ہتا ،اس کے پیش نظر حکومت سعود پیورب نے ۱۲ر کی رمی

زوال سے پہلے کرنے کی اجازت دی ہے، کیا ۱۲ مرذی الحجہ کوزوال سے پہلے رمی کرنا جائز ہے؟ (۷) قربانی خود سے کرناممکن نہیں ، بنک الراجحی کی جانب سےٹو کن فروخت کیے جاتے ہیں

اور بنک الراجحی کی طرف سے قربانی ٹو کن خرید نے والے ہزاروں ، بلکہ لاکھوں تجاج کرام کوفیج • ارتا ۱۱/ بجے دن کا وقت دیا جاتا ہے اور بیہ ہر گزممکن نہیں ہے کہ لاکھوں جانورایک گھنٹہ میں ذ<sup>ہم</sup> کردیے جائیں، کیاٹوکن پراعتماد کرنا تیجے ہے؟

(۸) رمی ہلق یا قصراور قربانی میں ترتیب لازم ہے یا کچھاس میں رعایت ہے؟

(٩) بال حلق توافضل ہے،قصر کرنے میں لوگ سرے کسی حصہ کے بال کٹوا کراحرام کھول لیتے ہیں، بالوں کے قصر کی مکمل وضاحت فرمائیں۔

(۱۰) رمی کرنے میں کیسا عذر نیابت کے لیے قابلِ قبول ہے؟عام طور پراییا ہورہاہے کہ

غیرمحرم نو جوان کنگریاں مارتے ہیں، غیرمعذور کی طرف سے رمی میں نیابت کرنا کیسا ہے؟ پیزیر پیزیر

(۱۱) کوئی شخص بغیراحرام کے سیدھے عرفات پہنچ گیا اور عرفات میں احرام باندھتاہے، توالیے

شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ والسلام محمد یاسین سلمان ( کنوینر ) المخص کے لیے کیا حکم میں اسٹاد الحجاج

13/A/23 نزدمبجدابر يميى قادر باغ (حيدرآباد)008 500

الجواب وباللهالتوفيق:

(۱) اس مسئلے کی کل تین صورتیں ہیں: (۱) آفاقی نے مکۃ المکرّمۃ میں پندرہ یوم یااس سے زائد قیام کی نیت کی تو مکۃ المکرّمۃ منی ، مزولفہ اور قیام کی نیت کی تو مکۃ المکرّمۃ منی ، مزولفہ اور عوات سب میں نماز کا اتمام کرے گا۔ (۲) مکۃ المکرّمۃ ، منی ، مزولفہ اور عوفات سب میں قیام کی مجموعی مقدار پندرہ یوم یا سے کم ہے تو ان سب مقامات مقدسہ میں نماز کا قصر کرے گا۔ (۳) مکۃ المکرّمۃ ، منی ، مزدلفہ اور عرفات میں آفاقی کے قیام کی مجموعی مقدار پندرہ یوم یااس سے زائد ہے تو بھی آفاقی نماز کا قصر کرے گا۔ (۳) مارادہ ہوا تو ہے کہ کا ایک مقام میں مستقل پندرہ یوم قیام کا ارادہ نہ واقوہ خض مقیم ہوگا)

(۲) عرفات میں عرفہ کے دن جمع بین الصلو تین کی جائے گی؛ یعنی ظہراورعصر دونوں نماز وں کو ظہر کے وقت میں الگ الگ اقامتوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا (۱-۲)

(۳) اس سے مسائل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؛ کیوں کہ عہد نبوی سے لے کر آج تک مکہ معظمہ، منی، مز دلفہ اور عرفات سب ہی ایک دوسرے سے الگ اور مستقل میدان اور مشاعر مقدسہ کی حیثیت

ے جائے پہچانے جاتے ہیں، ان کے ستُفل اورالگ الگ ہونے برنصوصِ شرعیہ، احادیثِ نبویہ اور

(۱) فبعد الزوال قبل الظهر خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيها المناسك وصلى بهم الظهر والعصر بأذان و إقامتين. (الدر مع الرد. ۱۵/۸/۵).

(۲) میدان عرفات میں جمع بین الصلوتین ای وقت صحیح ہے جب کد دونوں نمازیں با دشاہ یا اس کے نائب کے پیچھے ادا کی جائیں اور مقتدی حالتِ احرام میں ہول؛ لہذا جو لوگ اپنے خیموں میں علاصدہ نماز ادا کریں، انہیں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے جمع بین الصلوتین جائز نہیں ہے۔ (زین الاسلام)

کت فقه کی واضح عبارات موجود ہیں۔ (4) حدودِ منی منصوص ہے، حضور ﷺ نے حدود کی تعیین فرمادی ہے، ان حدود کے دائرے میں کہیں بھی قیام کرےگا، قیام منی کی سنت ادا ہوجائے گی،ان حدود سے باہر قیام کرنے سے سنت ادانہیں ہوگی ،اگر جاج کی کثرت کی وجہ سے حدودِ منی کے دائرے میں کہیں بھی جگہ نہ ملے تو قیام منی اورمبیت منی ترک کردینابلا کراہت جائز ہے اس پر نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی جر مانہ لازم ہوگا ، ایسی مجبوری میں حدودِ منیٰ سے باہر رات گذار نے میں کوئی حرج نہیں؛ حبیبا کہ حضور ﷺ نے بیر زمزم سے یانی بلانے والول سےمیت منی ساقط فرمادیا ہے:عن ابن عمر أن العباس بن عبد الـمـطـلـب استـأذن رسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منيٰ من أجل سقايته فأذن له . (مسلم شريف: ۲۲۳/۱)

(۵) عرفات سے واپسی پراینے خیمہ میں رات گزار ناصح ہے، بشر طیکہ خیمہ مز دلفہ میں ہو۔ (۲) گیار ہویں اور بار ہویں ذی الحجہ کی رمی زوال سے پہلے کرنا جائز نہیں ہے زوال کے بعد کرناواجب ہے؛ لہٰذااگرز وال سے پہلے رمی کرے گا تو وقت کے اندرا ندراس کا اعادہ واجب ہے اگراعاده نہیں کیا تو ترک واجب کی وجہ ہے دم دینالازم ہوجائے گا۔و أمها وقت الرمي في اليوم الشاني والثالث؛ فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال (عالمكيري: ٢٣٣/١)\_

(۷) ٹوکن پراعتاد کرناصیح نہیں ہے،اس معاملہ میں حنی مسلک کے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؛ کیوں کرمی بقر بانی اور حلق کے درمیان ترتیب واجب ہے اور ترتیب بدلنے ے عندالاحناف دم لازم ہوتا ہے؛اس لیے حجاج کرام کواپنی قربانی خود کرنے کی کوشش کرنی جا ہے۔ (٨) رمى، قرباني اور حلق كے درميان ترتيب قائم ركھنا واجب ہے؛ ترتيب اس طرح ہے كه: اولاً یوم النحر میں جمرۂ عقبہ کی رمی کرے چھرقر بانی کرے(اگر قربانی لازم ہے)اس کے بعد حلق یا قصر کرے؛ لہٰذااگر دمی سے پہلے قربانی یاحلق کرے گایا قربانی سے پہلے حلق کرے گاتو جرمانہ میں ایک وم وينالازم بوكا: وإنَّما يجب ترتيب النَّلاثة:الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق. (شامي: ۳/۵۸۸ زکریادیوبند). (۹) اگرگوئی حاجی حلق کے بجائے قصر کرنا چاہت قصر کے لیے کم از کم اتنے لمجے بال ہونا ضروری ہے کہ انگی کے ایک پوروے کے برابریا اس سے زائد کٹ جاتے ہوں ، اگر سرکے بال اس سے کم ہول تو قص حیے نہیں ہوگا ، طلق واجب ہوگا ، ورند دم دینالازم ہوجائے گا۔ ہال اگر سرکے بال استے لمبے ہیں کہ انگلی کے پوروے کے برابریا اس سے زائد کتر وایا جا سکتا ہے تو پورے سرکا قصر کے اگر پورے سرکا قصر تو واجب ہے ہی ، اس سے کم جائز نہیں کے بینی اس سے کم کر دیا تو واجب ادانہ ہوگا۔ و أصا التقصیر فالتقدیر فیه بالأنملة لما روینا من حدیث عمر ان کن أصحابنا قالوا: یجب أن یزید فی التقصیر علی قدر الأنملة لأن الواجب هذا القدر من أطراف جمیع الشعر ، و أطراف جمیع الشعر لا یتساوی طولها عادة، بل تتفاوت ، فلو قصر قدر الأنملة لا یصیر مستوفیاً قدر الأنملة من جمیع الشعر ، بل من بعضه فو جب أن یزید علیه حتی یستیقن باستیفاء قدر الواجب فیخرج عن العهدة بیقین (بدائع: ۳۳۰/۲).

(۱۰) ایسے مریض کمزور اور بوڑھے اور اپانچ وغیرہ کی طرف سے رمی جمرات میں نیابت جائز ہوا)؛ جو کہ ازخود جمرات تک پہنچ کر رمی کرنے پر قادر نہ ہو، رمی میں ایسے لوگوں کو بھی معذور اور مریض اور جمرات تک مریض اور جمرات تک مریض اور جمرات تک بیدل یا سوار ہوکر چہنچنے میں تخت تکلیف اور مرض و کمزوری بڑھ جانے کا اندیشہ نہوتو اس کوخود رمی کرنا لازم کر جمرات تک آسکتے ہوں اور مرض و کمزوری کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہوتو اس کوخود رمی کرنا لازم ہوری کے بڑھ جانے کا اندیشہ نہوتو اس کوخود رمی کرنا لازم ہوری کرنا لازم ہوری کرنا ہوری کی کرنا لازم ہوگا (۲)۔

<sup>(</sup>۱) سواء رمي بنفسه أو بغيره عند عجزه عن الرمي بنفسه كالمريض الذي لا يستطيع الرمي، فوضع الحصى في كفه فرمى بها أو رمى عنه غيره؛ لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة كالطواف والوقوف بعرفة ومزدلفة (بدائع الصنائع: ٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) من ترك الرمي بغير عذر فعليه دم،قال أحمد: أعجب إلى إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم وفي ترك جمرة واحدة دم أيضاً نصّ عليه أحمد وبهذا قال عطاء والشافعي وأصحاب الرأي. (المغنى لابن قدامه: ٢/ ٢٨/، ناشر: مكتبة القاهرة)

(۱۱) ایستخص پرجرمانی میں ایک بکرے کی قربانی لازم ہوگی: ولو جاوز السمیقات بغیر إحرام فأحرم ولم يعد إلى الممیقات حتى طاف شوطاً أو شوطین أو وقف بعرفة أو كان إحرامه بالحج، ثم عاد إلى الممیقات لا یسقط عنه الدم لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد علیه الدم فلا یسقط بالعود. (بدائع: ۳۷/۳ تركریا) فقط والله اعلم عبیب الرحمٰ عفاالله عنه فتى دارالعام ویوبند ۲۹/محرم/ ۱۳۲۱ ها الجواب محجے: زین الاسلام قاتمی الله آبادی نائب مفتی دارالعام ویوبند

# وتوف عرفہ سے پہلے جماع کی صورت میں فج کی قضاء کب کرے؟

(اس ہے متعلق دومتضا دعبارتوں کے درمیان محاکمہ)

سوال: ﴿٨٦﴾ ﴾ اگركونی شخص وقوف عرفہ ہے پہلے جماع كر لے، تواہيے شخص كے بارے ميں ''انوارمناسک/۲۱۵''میں بیچکم بیان کیا گیا ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے ہمبستری کی وجہ سے حج بھی فاسد ہوجائے گا اور ساتھ ہی ایک دم بھی واجب ہو جائے گا؛ لہٰذاا گر جماع اورہمبستری کے بعدا تنا وقت ہے کہ دوبارہ حج کا احرام باندھ کرعرفہ کی رات ختم ہونے سے قبل وقوف کر سکے تو دوبارہ حج کا احرام باندھ کروتوف کرلیا جائے تو جج تھیج ہوجائے گا،گویا اس سال فاسد شدہ حج کی قضا ہوجائے گی اور ساتھ ہی ایک دم بھی دیدے اورا گراس سال وقت نہیں ہے تو دوسرے حجاج کی طرح حج کے ارکان میں عمل کرتار ہےاورآ ئندہ سالوں میں حج کی قضا کرنالا زم ہوگا ،اورایک دم بھی بہر حال لا زم ركًا" - حاشيه ين يرحواله درج ب "وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسلد حجه وعليه شاة ويمضى في الحج كما يمضى من لم يفسد ٥.١٥. (بايرثيدية ا/۲۵۱)، مگرمعلم الحجاج/۲۴۱ میں بیچکم اس طرح بیان کیا گیا ہے'' فج فاسد ہوگیا اور دم واجب ہوگیا اور باقی افعال جیمثل جی محیح کے ادا کرنے ہوں گے اور آئندہ سال حج کی قضا واجب ہوگی''.اس ہےمعلوم ہوتا ہے اسی سال قضاء کرنا یا دوبار ہ احرام با ندھنانہیں ہوسکتا ؛ بلکہ آئندہ سال ہی میں ہوسکتا ہے۔اس کی تائید ذیل کی عبارت سے ہوتی ہے: (۱) آ گے خودصا حب مداریا ستدلال میں حدیث پیش کرتے ہیں؛ جس میں "و علیها العج

من قابل "كالفظآ ياك\_

(٢) ولو أهل بحجة أو عمرة وجامع فيها ثم أحرم بأخرى ينوي قضاء ها قبل
 أدائها فهي هي وإهلاله لم يصح مالم يفرغ

(غنية الناسك : ١٣٥، قبيل مطلب في جماع القارن، مطبوعه: كراچي).

(m) وعليهما قضاء الحجة من قابل الخ.

(عالمگيري: ٢٣٣/١ز كريا. الفصل الرابع في الجماع).

- (٣) وكذا في فتاوى قاضي خان أن نية الرفض باطلة؛ لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمال .(بحر ،كوئله : ١٥/٣)
- (۵) قوله: (ويسمضي. الخ) لأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال أو الإحصار ولاوجود لأحدهما وإنما وجب المضي فيه مع فساده لما أنه مشروع بأصله دون وصفه ولم يسقط الواجب به لنقصانه . (شامي: زكريا ۵۹۳/۳).
- (٢) (قوله: فهو صريح في جواز القضاء من عامه الخ) الذي سيأتي متناً وشرحاً: جاوز الميقات بلا إحرام فأحرم بعمرة؛ يعني داخل الميقات، ثم أفسدها مضى وقضى ولا دم عليه لترك الوقت لجبره بالإحرام منه في القضاء الخ، وبهذا تعلم ما في نقله وإن ما يأتي لا يدل على جواز القضاء في عامه حتى يكون مخالفاً لما ذكروه هنا على أن عبارة الرملي بعد ما ذكره عنه؛ لكن هنا لما وجب المضي بالإحرام من الميقات تعين القضاء من القابل بخلاف المجاوزة بلا إحرام لتدارك ما فاته .١٥.هكذا نقل عبارته السندي. (تقريرات الرافعي: ١٦٥/٣).
- (2) باب مفسدات الحج: وكذا يفسد بالجماع .١٥. المالكية قالوا: ويجب على من فسد حجه إتمامه فلو ترك إتمام الحج لظنه أنه خرج من الإحرام يبقى على إحرامه فلو أحرم في العام القابل إحراماً جديداً كان إحرامه لغواً ويتم إحرامه الذي أفسده .....الشانى قضاء ه فوراً متى كان قادراً .١٥. الحنفية قالوا: ويقضيه من قابل.١٥. الشافعية قالوا: ويجب قضاء الحج الذي أفسده بالجماع فوراً أي في العام

الـذي يليه مباشرة . اه. الحنابلة قالوا: وعلى الفاعل والمفعول القضاء فوراً في العام القابل. اه. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : //٢٠٦، مطبوعه ديو بند وبيروت).

( A ) فإذا فسد الحج بالجماع يجب المضى في فاسده ويجب القضاء إتفاقاً على الفور من العام التالي وإن كان نسكه تطوعاً، لأنه يلزم بالشروع فيه فصار فرضاً بخلاف باقي العبادات . (الاستذكار لابن عبد البر: ٢٨٨/اتـحت الحديث ٨٢٣، باب هدى المحرم إذا أصاب أهله).

(٩) ومنها: وجوب المضي في الحجة الفاسدة ويعمل جميع ما يعمله في الحج الصحيح المنها: وجوب المضيا في الحج الصحابة رضي الله عنهم (يمضيا في إحرامهما) ومنها: وجوب القضاء من عام قابل بإجماع الصحابة . اه. وهل يجب القضاء على الفور؟ مقتضى كلام الأصحاب أنه يجب القضاء على الفور. اه. (الحر العميق: ٨٤٨/الفصل الخامس في الجماع ودواعيه، ط: ٨٤٨).

(عبرضعیف کا ناقص خیال ہے کہ یہاں علی الفور سے مرادعلی الفورمن العام التالی ہے جو الاستذکار وکتاب الفقہ کی ندکورہ بالا عبارات سے معلوم ہوتا ہے اور پھر عام تالی میں جج سیح کا وہ اختلاف آئے گا؛ یعنی وجوب اداءعلی الفور ہے یاعلی التراخی ،اورشایداسی کوعلامه شامی نے دوقول سمجھا ہے مع تأمله و لعل الحال بخلافه شامی زکریا:۵۹۳/۳دواللہ تعالی اعلم۔

(١٠) قال ابن رشد: ومما يخص الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له و لا يقطعه وعليه دم ..... وقال القاري في شرح النقاية: أفسد حجه بالجماع ومضى في حجه لإجماع الصحابة على ذلك.....و وجب عليه المضي في فاسده والقضاء على الفور واتفقوا على ان عقد الإحرام لا يرتفع بالوطي، وقال داؤد الظاهري: يرتفع فإن قال قائل: فلأي شيئى لم يأمروا المحرم إذا فسد حجه بالجماع أن ينشئى إحراماً ثانياً إذا كان الوقت متسعًا كان وطي في ليلة عرفة؟ فالجواب: قد انعقد الإجماع على ذالك ولا يجوز خرقه لعل ذلك سببه التغليظ لا غير انتهى (أوجز المسالك: ١٢٢٢/١لمكتبة الإمدادية :مكة

المكرمة، ومطبوعه سهارن پور : ۵۵۳/۳،باب هدى المحرم إذا أصاب أهله).

اس بارے میں مفتیان دیو بند کی کیارائے ہے؟امید ہے کہ تھیجے مسئلہ کواس کے ماخذ کے ساتھ تحریفر ماکر ممنون فرمائیں گے۔ محمد ابراہیم تری پوروی (۲۱/د ۲۳۳۲) الجواب و باللہ التوفیق:

مذكوره مسككا جوتكم معلم الحجاج مين درج ب، وبتى سيح اوردرست ب مآخذ كطور پرغنية الناسك عالم گيرى اور شامى وغيره كى جوعبارتين آپ نے شامل استفتاء كى بين وبى كافى بين ؛ البته شامى كى عبارت: "ويقضي على الفور كما نقله بعض المحشين عن البحر العميق وقال المخير الرملي: ويقضي أي من قابل لوجوب المضي فلا يقضي إلا من قابل وسيأتي في مجاوزة الوقت بغير إحرام أنّه لو عاد ثمّ أحرم بعمرة أو حجة ثمّ أفسد تلك العمرة أو المحجة وقضى الحج في عامه، يسقط عنه الدم فهو صريح في جواز القضاء من أوالحجة وقضى الحج في عامه، يسقط عنه الدم فهو صريح في جواز القضاء من عامه لتدارك ما فاته فليتأمل ٤٩٣/٣٠ (١) كى قدر وبم ضرور بوتا بي كين اسى عبارت پر علامد رافعى كا عاشيه نيز و گرفقهي اضوص كي موجود كي مين الى وبم كا عتبار نبين كيا جاسكا، مزيد بيك فق القدر: ٣٠/٥٠٠ ركريا مين اس مسكل سيم تعلق كي آثار بجي منقول بين -

(۱)روى بالزيادة عن جماعة من الصحابة سأل مجاهداً عن المحرم يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين فاذا كان من قابل حجا وأهديا(٢).

(٢)روى الدار قطني عن ابن عمر قال: فيه بطل حجه قال له السائل فيقعد؟ قال: لا، بل ينخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فإذا أدركه من قابل حج وأهدى الخ (٣).

<sup>(</sup>١) الدرمع الرد، باب الجنايات في الحج.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة بمعناه ، باب في الرجل يواقع أهله وهو محرم، رقم الحديث: ١۵٩٠ه

<sup>(</sup>٣) سنن الدار قطني: ٣/٥٥/٣، م: مؤسسة الرسالة، بيروت رقم الحديث: ٣٠٠٠-

(٣) في موطأ مالك من بلاغاته عن علي وعمروأبي هريرة نحوه إلا أن علياً قال فيه: يفترقان حتى يقضيا حجهما(انتهي)(٣).

نیز "ذہدہ الممناسك " میں ہے: ' مسئلہ "احرام والے نے وقو ف عرفات سے پہلے ایک ہی مجلس میں دوجار دفعہ جماع کیا،ایک عورت سے یا دو تین عورتوں سے تو اس پرایک ہی دم ہے اورا اگر مختلف مجالس میں کیا تو ہر مجلس کے لیے جدا جدا کفارہ دینا ہوگا ،امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف (رحمۃ اللہ علیم) کے زد کیک اورا مام محمد کے خزد کیک ایک دم 'بشر طیکہ پہلی مجلس کا کفارہ نہ دیا ہواورا اگر دوسری مجلس میں جی فاسد کے چھوڑ نے کے ارادہ سے جماع کیا تو اس پرایک دم ہے بالا تفاق دوسری بارسے اور پچھولا نم نہ ہوگا ،باوجوداس بات کے کہ رفض کی نیت باطل ہوگئی اور احرام سے بغیرا عمال بارسے اور پچھولا چکا دراحرام جھوٹر چکا اور احرام جھوٹر چکا ہو ہو۔ سے حمال ہوکر احرام جھوٹر چکا ہو۔ ص

جہاں تک انوار مناسک میں ذکر کردہ تھکم کی بات ہے تواس مے متعلق مصنف کتاب سے براہ راست معلوم کرلیں <u>۔ فقط</u> واللہ اعلم

کتبهالاً حقر: زین الاسلام قانتی الهٔ آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبب ۲۳/۴/۱۶ ه الجواب صحیح بمحود حسن غفرله بلندشهری بخز الاسلام، وقارعلی غفرله

صحت ِقربانی کے لیے مکانِ مضحی واضحیہ

دونوں میں ایا منحر کا ہونا ضروری ہے

سوال: ﴿ ٢٨﴾ كيافرماتے ہيں علائے دين مفتيان شرع متين درج ذيل مسئلے كے بارے ميں: مسئلہ: ''امريكہ''ميں رہنے والا كسى دوسرے ملک جيسے ہندوستان، برما وغيرہ ميں رقم بھيج كر قربانی كروا تا ہے تو اس امريكی كی قربانی جائز ہوگی يانہيں؟ اس ليے كه يہاں (ہندوستان وغيرہ) جس دن عيدالاضخا ہوتی ہے وہاں ابھی صبح صادق بھی نہيں ہوتی، اس سلسلے ميں قواعد شرعيه ونظائر فقہيه كو

<sup>(</sup>١) الموطأ للإمام مالك، رقم الحديث: ٨٣٣\_

<sup>(</sup>٢) زبدة المناسك مع عمدة المناسك از مولانار شيد احمد گنگوهي مكتبه اشرفيه ممبئي

سامن*ے رکھ کر تفصی*لی جوابعنایت فرمائیں۔بینوا بالڈلیل، تو جرو اعند الربّ البحلیل. المستفتی :مج<sub>د ا</sub>ضوان مرادآبادی (۲۰۱۷/د ۲<u>۳۳۲)</u>ه

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق:

قربانی کا سبب وجوب ایام قربانی (دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے بارہویں ذی الحجہ کے غروب آفاب تک ) ہیں؛ لہذا اگر کوئی شخص ایام قربانی کواس حالت میں پائے کہ اس میں قربانی کے وجوب کی تمام شرطیں (آزاد ہونا، مسلمان ہونا، ایام قربانی میں مقیم ہونا اور ایام قربانی میں بدقد به نصاب مال کا مالک ہونا) موجود ہوں؛ تو اس پر ایام نح میں قربانی کرنا واجب ہے، ایام نح سے قبل وجوب الأضحیة الوقت، وهو أیام النحو. (فتح القدیر: ۹/۹۱۵)، وفعی البدائع: وأما وقت الوجوب فأیام النحر، فلا تجب قبل دخول

الوقت كالصلاة والصوم ونحوهما، وأيام النحر ثلاثة. (بدائع الصنائع: ١٩٨/٢) قربانی کے درست ہونے کے لیمضحی (قربانی کرانے والے) اوراضحیہ (قربانی کے جانور) دونوں کے مقام پرایا منح کا موجود ہونا ضروری ہے،اول (مصحی ) کے حق میں تو اس لیے کہ قربانی کا سبب وجوب وقت (ایام نحر) ہے،جس کا (مضحی کے حق میں) پایا جانا ضروری ہے، ثانی (اضحیہ) کے حق میں اس لیے کہ جانور جس جگہ ہوگا واجب کی ادائیگی و ہیں ہور ہی ہے؛ اس لیے سبب وجوب ا یا منحرکا ہونا وہاں بھی ضروری ہے، ہاں! وقت کا لحاظ صرف اضحیہ میں کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جانورا گردیہات میں ہےتو دسویں ذی الحجہ کومیح صادق کے بعد قربانی کی جاسکتی ہے، جب کہ شہر میں نمازِعيدكے بعد بى قربانى كرناورست بوگا:وأما شوائط آدابها: فـمنها الوقت في حق المصري بعد صلاة الإمام (البحر الرائق: ١١٥/٥) . معلوم بواكسبب وجوب مين دونول (مصحی اوراضحیہ ) کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے، جبکہ وفت ِادا میں صرف مکانِ اضحیہ کا اعتبار بھی کافی ب: وإنما يعتبر في هذا مكان الشاة لا مكان من عليه. (بدائع: ٢١٣/٢) ويعتبر مكان المهذبوح لا مكان المالك. (خانية: ٣٢٥/٣)؛ للبذاصورتِ مستوله مين "امريك، ميں رہنے والے کسی مخص مسلم کی طرف سے ہندوستان، بر ما پاکسی بھی دوسرے ملک میں قربانی اس وقت صحیح ہوگی ؟

جب امریکہ میں رہنے والے کے حق میں سبب وجوب قربانی (ایام ِ نحر) پایا جائے اور مکانِ اضحیہ میں بھی ایام نحرموجود ہوں؛ لہذا اگرام یکہ میں رہنے والے کے حق میں سبب وجوب (ایام ِ نحر ) نہ پایا جائے یا مکانِ اضحیہ میں ایام نحرموجود نہ ہوں تو اس کی جانب سے قربانی درست نہ ہوگ ۔ حاصل مید کہ جس طرح مکانِ اضحیہ میں ایام نم کرکا موجود ہونا ضروری ہے؛ اسی طرح مکانِ مضحی میں بھی ایام نم کرکا موجود ہونا ضروری ہے؛ اسی طرح مکانِ مضحی میں بھی ایام نم کرکا موجود ہونا ضروری ہے؛ اسی طرح مکانِ مضحی میں بھی ایام نم کرکا

كتبهالاحقر زين الاسلام قاتتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ۳۲/۱۲/۴ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

كياحضور عليفيالي ني بهي اسينه باتھ سے قرباني كى؟

كياآب مِللهُ عَلِيم في قرباني كا كوشت تناول فرمايا؟

سوال: ﴿ ٣٨ ﴾ كيافرمات بين علاء كرام ومفتيان عظام مسّله ذيل كے بارے ميں:

(١) آن حضرت مِطْلِيْفِيكِمْ نے اپنے وستِ مبارك سے قربانی كی ہے مانہيں؟

(٢) قرباني كا كوشت آپ عليه الصلاة والتسليم في كهايا ي كنبيس؟

ان مذکورہ سوالات کے جوابات مدلل مع تعیین کتب وصفحات مرحمت فرما کرشکرید کا موقع عنایت فرما ئیں۔ ضمیراحمہ مقام خیری ضلع کھیم پورکھیری (۱۵۷۳م ریسیاھ)

الجواب وبالله التوفيق:

(۱) متعدد روایات میں خود رسول الله طالی یک جانورکا ذرج کرنا بالخصوص حج کے موقعہ پر ذرج کرنا صلی الله علیه و سلم موقعہ پر ذرج کرنا صراحة نم کور ہے، مثلًا عن أنس ضحى رسول الله صلى الله علیه و سلم بكبشین أملحین، الحدیث (۱). عن ابن عمر قال: کان النبي صلى الله علیه و سلم یذبح وینحر بالمصلى، رواه البخاري (۲)، عن جابر قال: ذبح النبي صلى الله علیه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، رقم :٥٥٥٨ـ

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، باب الأضحى والمنحر بالمصلى، وقم: ٥٥٥٢ ـ

وسلم يوم الذبح كبشين. الحديث(١).

ی تینول روایتی مشکو قباب الاضحیة میں موجود بیں ؛ جن ہے آپ سِلا اللہ کا برست خود قربانی کرنا معلوم کرنا معلوم کرنا معلوم ہوتا ہے، ان کے علاوہ بعض ایس بھی روایتی ہیں، جن ہے بموقعہ فحود ذیح کرنا معلوم ہوتا ہے۔ عن جابس قبال : ذبح النبی – صلی الله علیه وسلّم – عن عائشة بقرة يوم النحو (۲)، اور دوسری روایت میں عن نسانه بقرة فی حجته آیا ہے؛ بلکہ حجة الوواع کے موقع پر آپ سِلا النحو النحو الواع کے موقع پر آپ سِلا النحو النحو الواع کے موقع پر آپ سِلا النحو النحو

(۲) قربانی کے ایام ضیافت اللہ کے ایام ہیں (۴)، ضرور آپ طِلْقَاقِیمٌ نے ہمیشہ اس ضیافت سے حصہ حاصل کیا ہوگا، حجۃ الوداع کے موقعہ پرصراحۃ اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ آپ طِلْقَیقِمُ نے گوشت تناول فر مایا اور شور بانوش فر مایا شم أمسر من کل بعد نة ببیضعة فج علت فی قدر فطبخت فأ کلا من لحمها و شربا من مر قها الحدیث، مشکوۃ نر ۲۲۵ (۵) نظ واللہ اعلم کتبہ الاحقر: زین الاسلام قاتمی اللہ آبادی نائب مفتی دادالاحس و دیوبن سر ۱۱۰/۱۳ ھے الجواب شیح : حبیب الرحمٰن عفا اللہ عند ، مجمود سن غفر له بلند شہری۔

مدارس والوں کامشتر کہ قربانی کانظم اوراس کے لیے

## ھے کی قیمت وصول کرنا کیساہے؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین دارالعلوم دیو بنداس بارے میں کہ

- (١) أخرجه أبو داؤد، باب ما يستحب من الضحايا ، رقم : ١٤٩٥-
- (٢) أخرجه مسلم، رقم الحديث: ١٣٢١، باب الإشتراك في الهدي.
- (٣) أخرجه مسلم في حديث طويل فيه ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنةً بيده ثم اعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه (مشكواة المصابيح: ٢٢٥)
- (٣) صوم الأيام المنهية إعراض عن ضيافة الله (شرح التلويح على التوضيح: ا/٣٢٣ ط: مكتبه صبيح، مصر)، الإمساك أول يوم الأضحى ليس بصوم بل شُرِعَ ليكون أول التناول من ضيافة الله (كشف الأسرار، شرح أصول البزدوي: ٣٩٤/٣، ط: دار الكتاب الإسلامي).
  - (۵) أخرجه مسلم في صحيحه ،باب حجة النبي صلى اللُّه عليه وسلَّم، رقم:١٢١٩ـ

۲۲۷ روزه، حج اور قربانی ہے متعلق بعض مسائل

سوال: ﴿٩٩ ﴾ کئی چھوٹے بڑے شہروں میں بڑے جانوروں کی مشتر کے قربانی کا انتظام کرنے کے لیے مدارس کے مدرسین اور دینی اداروں کے متعلقہ افراد وغیرہ ذیمہ داری لیتے ہیں، بقر عید سے بیس تا بچیس دن قبل ہی اشتہارات کے ذریعہ اعلان کرتے ہیں کہ بڑے جانوروں میں فی حصہ کی قیت ۱۰۰۰ ایک ہزار رویے طے کی گئی ہے، کوئی ۱۲۰۰ رتو کوئی ۱۹۵۰ اس طرح کے اشتہارات بھی لگاتے ہیں .......... جانوروں کو بغیر دیکھے، بغیر دام طے کیے اور بغیر قربانی دینے والوں کو دکھائے،مسلمانوں سے ان کے حصہ کی قربانی کا حصہ محفوظ؛ یعنی بک کرتے ہوئے قبل از ونت پیپے وصول کر لیتے ہیں، پھرتھوڑا سا گوشت (ایک حصہ ) جس کے نام کی قربانی ہوئی،اس کے گھر روانہ کردیتے ہیں، اس میں مزدوری کا خرچ بھی آتا ہے؛ جس کا ذکرنہیں ہوتااوراس بات کی بھی اطلاع نہیں دی جاتی کہ کس دام میں جانورخریدا گیا، چمڑا بازار میں فروخت کر کےاس کی قیت مدرسوں کے فنڈ میں جمع کر دی جاتی ہے، چمڑا کس دام میں فروخت ہوا یہ بھی کسی کو پیة نہیں چاتا۔

بچھلے سال ایک حصہ کی قیمت ۲۰۰ تا ۵۰۷رویے تھی،اس سال جانور خریدے بغیر جانور کی قیتوں کا انہیں کیسے بیتہ چل گیا یا پیلوگ خود دام بڑھا کراشتہارات لگوارہے ہیں،اس سے بھی عوام ناواقف ہیں، ڈر ہے کہمسلمانوں کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں ؛ کیوں کہا حکام شریعت کے تحت اگر

کہیں بھی ایک بھی حصہ دار کو کوئی بھی شک وشبہ ہوتو تمام کی قربانی مشتبہ ہو جائے گی۔ اب آ پ علمائے دین سے باادب درخواست ہے کہاں تعلق سے جمیں فوراً اس کا درست حل کیا

ہے؟ اس سے مطلع فرمائیں کہ دین اسلام میں اس کے لیے کس حد تک گنجائش ہے کہ آیا اس طرح قربانی ہے قربانی ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟اگراس میں خامیاں ہوں تو اس کی بھی نشاند ہی فرمائیں،

تاكدان خاميول كودوركيا جاسكه اورمسلمانول كوسيح راسة برگامزن كيا جاسكه والسلام

احقر:شبیراحم عفی عنداین محمد اسحاق مرحوم، وانمبار ی

نوٹ:اگراردواخبارات میںاس کا جواب شائع کرادیں تو تمام امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا۔ (۲۲۲۲/د اسماه)

الجواب وباللَّدالتوفيق:

قربانی کا انتظام کرنے والوں کے پاس آپ اشکالات بھیج کران سے ان کا طریق کارمعلوم

ب ارت ، جوطرین کاروہ کھ کردیتے ،اسے یہاں بھیج کراس کا حکم شرعی معلوم کر لیتے تو بات آسان تھی اور عمل کرنے والوں کو بھی مشکل نہ پیش آتی ؛ بلکہ فتوی کی روشنی میں جوامور قابلِ اصلاح یالائق ترمیم معلوم ہوتے ،اس کی وہ اصلاح وترمیم کر لیتے۔

پھر بھی ندکورہ انتظام کے ذریعہ قربانی کے جواز کی جوواضح شکل ہے، وہ تحریر کردی جارہی ہے، تا کہ فی الجملہ آپ کا اشکال قربانی کی صحت کی طرف سے رفع ہوجائے۔

اگر قربانی کا انتظام کرنے والے بقرعید ہے قبل جانوروں کی بازاری قیمت کا اندازہ کرکے تخمینہ سے ایک حصہ کی قیمت کا انداز ہمقرر کر لیتے ہوں اوراس کی خبرلوگوں کو کر دیتے ہوں کہ انداز أ ایک حصدات میں بڑے گا، پھرلوگ اپنی اپنی طرف ہے قربانی کرنے کے لیف تظمین کو پیدد ہے ہوں اور منتظمین حصہ داروں کی طرف ہے وکیل بن کر جانوروں کی خریداری کریں، پھر قربانی کردیں تو یہ قربانی درست اور نثر عیاعتمار سے صحیح ہوجائے گی، ایک نثر طلحوظ رہنی ضروری ہے کہ جانور کے ساتویں حصہ کی قیمت، (قیمت میں جانور کی اصل قیمت ذیج کرائی اور حیارہ وغیرہ کا خرچ بھی شامل کرلیا جائے )کسی حصہ دار کی دی ہوئی رقم سے زائد نہ ہو(۱)،اخیر میں حساب کرنے کے بعد جو رقم بچے وہ رقم حصد داروں کو واپس کردی جائے یا صراحةً ان کی اجازت سے کسی مصرف میں خرج کردی جائے؛ مثلاً اگر وہ اجازت دیں تو مدرسہ میں داخل کردی جائے۔ مٰدکورہ شکل میں منتظمین جانور کی خریداری اور پھر قربانی کا کام انجام دینے میں حصہ داروں کے وکیل ہوں گے،کسی کام کا وكيل انسان قابل اعتبار شخص كوبنا تا ہے؛ لېذا جھے کسی كی وكالت پراطمینان نہ ہو یا بیاندیشہ ہو كەقربانی کرنے میں مسائل شرعیہ کی رعایت نہیں کریں گے توانہیں خودا پناا تنظام کرنا چاہیے، دوسرے کو وکیل نہ بنانا چاہیے یا پھروکیل ہے ہرطرح کامعاملہ صاف صاف طے کرلینا چاہیے،ای طرح گوشت اور کھال میں ہر حصہ دار کا حق ہے جو لینا جاہے اسے خود آ کر اپنے جھے کا گوشت لینا جاہے، پس صورت مسئولہ میں گوشت اور کھال کی بابت منتظمین اور حصہ داروں کے درمیان کیا معاملہ طے ہوتا ہے، ان سے دریافت کر کے کھیں ، نیز بیدامور نفس قربانی سے علاحدہ ہیں، خلاف شرع یا خلاف معاملہ کرنے کی صورت میں گناہ ہوگا اور بعض صورتوں میں گناہ اشد ہوگا اور بعض صورتوں میں گوشت (١) ولو الأحدهم أقلّ من سبع لم يجز عن أحد (كتاب الأضحية: الدر مع الرد: ٥٥٤/٩)

روزه، حج اور قربانی ہے متعلق بعض مسائل كاستعال درست نه ہوگا؛ليكن في نفسه قرباني درست ہوجائے گی،جبيبا كهاو پر لکھا گيا؛ لہذا جنہيں

گوشت لینامنظور ہویا کھال کی بابت وہ کوئی اور تصرف کرنا چاہتے ہوں تو انہیں صاف صاف معاملہ

منتظمين سے طے كرلينا جائے۔فقط والله تعالی اعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قائتم الله آبادي نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر ١٢/٠ / ٣٠٠ هـ الجواث صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمود حسن بلندشهري غفرله، وقارعلي غفرله فخر الاسلام

# نکاح،طلاق،حضانت اوروراثت متعلق بعض مسائل

## ٹیلی فون پرنکاح کا حکم

سوال: ﴿ ۵ ﴾ ٹیلی فون پر نکاح کے بارے میں'' فتاوی عثانی''۴۰٬۳/۲۰۰۰ پر حکم عدم جواز کا لکھا ہے؛ گر''خیر الفتاوی''۴۰/ ۳۷مطبوعه مکتبة الحق ممبئ بعنوان''فون پرایجاب وقبول کا حکم،اور جواب مذکور پرموصول ہونے والی تحریر کا جواب' میں ہے:

الجواب: دراصل فون دوطرح کے ہیں، ایک وہ کہ اس کی آ واز صرف وہی شخص من سکتا ہے جس نے فون اٹھایا ہوا ہو، دوسرا فون وہ ہے، جس کی آ واز سب حاضرین کوسنائی دیتی ہے، پہلی قتم کے فون پر نکاح منعقد نہ ہوگا؛ کیوں کہ ایجاب و قبول کو معاً دونوں گوا ہوں کا سننا شرعاً ضروری ہے، اس فون پر معاً سنا نہ ہوگا؛ بلکہ علی التعا قب ہوگا، در مختار میں ہے: و شسو طحصور شاھدین حرّین اُو حرِّ و حرر تین مکلفین سامعین قولهما معاً (شامی:۲۲۲/۲)؛ چول کہ عموماً فون الیسے ہی ہیں؛ اس لیے نکاح کے عدم انعقاد کا قول کیا گیا ہے۔ دوسری قتم کے فون میں چول کہ مذکورہ شرط پائی جائے گی ؛ اس لیے نکاح منعقد ہوجائے گا۔ فون کے ذریعہ جو براہِ راست آ واز آتی ہے، اسے رسول کے پیام ایجاب یا خط کے معمون کے اعادہ کی طرح قرار دیں گے؛ ۔ اس بارے میں مفتیان دیو بند کی کیارائے ہے؟ امیر ہوا ہے کہ مدلل جو ابتحریز فر ماکر ممنون فرما کیں گے۔

محمد ابراہیم تری پورہ (۱۱۷/د ۲۳۳ماھ)

الجواب وبالله التوفيق:

شرعا نکار کے سیح ہونے کے لیے ایجاب و قبول کی مجلس کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ، دو شاہدوں (گواہوں) کی موجود گی بھی ضروری ہے (۱) اور 'شاہد' ایسے شخص کو کہتے ہیں، جو مجلسِ نکار میں بجسدہ موجود ہو، عاقد بن کے کلام کو بلا کسی اشتباہ کے س سکتا ہو؛ تا کہ بہ وقت ضرورت گواہی دے سکے (۲): البندا فون اگر چہ بعض صور توں میں حاضرین کے لیے قابل ساعت ہو، پھر بھی شہادت کی شرط پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ؛ اس لیے کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ضرور رہتا ہے، فقہاء نے دیوار کے پیچے سے کسی چیزکوئ کراس سے متعلق گواہی دینے کونا جا کر لکھا ہے" و لو سمع من و راء دیوار کے پیچے سے کسی چیزکوئ کراس سے متعلق گواہی دینے کونا جا کر لکھا ہے" و لو سمع من و راء الحجاب لا یسعه أن یشهد لاحتمال أن یکو ن غیرہ إذا النغمة تشبه النغمة (۳)، نیز سے بات بھی قابل کحاظ ہے کہ دیگر معاملات میں تو اصل آباحت ہے ؛ لیکن نکاح کے باب میں حظو (ممانعت )صل ہے، مشہور قاعدہ ہے "الأصل فی الأبضاع التحریم" (۳)؛ لہذا میں حظو (ممانعت )صل ہے، مشہور قاعدہ ہے "الأصل فی الأبضاع التحریم" (۴)؛ لہذا میں حظو رہمانعت کو یانے تو کیل کا طریقہ اپنانا چا ہے۔ فقط واللہ اعلی اس کے بجائے تو کیل کا طریقہ اپنانا چا ہے۔ فقط واللہ اعلی اس کے بجائے تو کیل کا طریقہ اپنانا چا ہے۔ فقط واللہ اعلی اس کے بجائے تو کیل کا طریقہ اپنانا چا ہے۔ فقط واللہ اعلی

کتبهالاحقر: زین الاسلام قانتی الهٔ آبادی نائب مفتی دارالعساوم دیوبن ۱۳۲/۴/۱۵ هه الجواب صحیح: محمود حسن غفرله بلندشهری، فخرالاسلام، وقارعلی غفرله،

<sup>(</sup>۱) وشرط حضور شاهدین \_ أي يشهد ان على العقد \_ حرّين أو حرّ وحرّتين، مكلّفين سامعين قولهما معا (الدر مع الرد:  $(\Lambda/\Lambda)$ ).

<sup>(</sup>٢) الشّهادة:الإخبار بصّحة الشيء مشاهدةً وعيانًا، يقال: شهدعند الحاكم لفلا نِ على فلانِ بكذا شهادةً؛فهوشاهدٌ (المغرب:٢٥٩/١م:دار الكتاب العربيّ، باب الشين مع الهاء).

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق، باب ما يشترط للشهادة: ٣١٣/٣، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق،

<sup>(</sup> $^{lpha}$ ) الأشباه و النظائر: ا $^{2}$ ، دار الكتب العلمية، بير و ت.

#### نكاح ميں كفاءت:مصلحت شرا يُطاور

### اس سے متعلق شبہات کے جوابات

سوال: ﴿ ١ ۞ ﴾ ان سوالوں کو پوچھنے کا میر امقصد غیر برادری میں نکاح کرنے کانہیں ہے، میں اسلام میں برادر وادقوم پرتی ، اور کفو کی شرعی حثیت جاننا چاہتا ہوں ، کیا ایک برادری کے سارے لوگوں کاربن سہن ایک جیسا ہوتاہے؟

(۱) اور کیااسلام رہن ہن کی بناء پر فرق کرتاہے؟

(۲)اگر ولی غیر برا دری میں نکاح کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہ ہو، تب کیا نکاح شرعاً جائز میں ہے؟

(۳) کیا والدین کی ناراضگی ہے، غیر برا دری میں نکاح کرنے والوں کا نکاح نہیں ہوا ہے اور وہ زنا کررہے ہیں؟

(۴) کیالؤ کی کے ولی زبروتی لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں اور کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

(۵) نکاح کے وقت اڑکی کی خاموثی کو صرف اقرار ہی کیوں سمجھا جائے ، انکار کیوں نہیں؟ جب

كداسلام ميں لڑكى كوا يجاب منظور كرنے يانه كرنے كى قوت ہے؟

(۲) ''عورتوں کے نکاح ان کی پیند کے مردوں سے کرو''، کیا بیحدیث غلط ہے؟

(۷) کیامسلمانوں کے درمیان دوریاں بڑھاناان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گلہ و

شکوه پیدا کرنا گناه ہے؟ اگر ہاں تو کیا برا دریاں حقیقت میں بیکام انجام دے رہی ہیں؟

(۸) کفو، قوم اور برادری کی طرفداری اور مخالفت ، قرآ ن عظیم اور حدیث میں کہاں کہاں گ گئ ہے، حوالے کے ساتھ تفصیل سے بتا ئیں؟

براہ مہر بانی سارے جوابات تفصیل سے دیں اگر پہلے بھی ان سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے تو برائے مہر بانی جواب نمبر مجھے بتادیں۔ لیافت حسین (۹۱۰/دی<del>سام</del>اھ)

الجواب وباللهالتوفيق:

اوخي فَتَى كَا كُلِيّا تَصُورا سلام مِين نهيں ہے، إنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (الحجرات: ١٠). سارے

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث میں ہے: ''تم سب کے سب آ دم کی اولا دہواور آ دم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے''(۱)، فضیلت اور برتری کا معیار تقوئی، دین اور حسن خلق ہے، محض خاندان یا پیٹے کی بنیاد پر اپنے کو افضل و بہتر سمجھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ؛ بلکہ اسلام تعلیمات کی روشنی میں ہی کروغرور ہے، جو ندموم ہے(۲)، رسول الله علی نظافی آئے نے ارشاو فر مایا: بان الله قد أذهب عند کم عبیة المجاهلیة و فخرها بالآباء، مؤمن تقی أو فاجر شقی، أنتُم بنو آدم و آدم من تو اب (۳)، ترجمہ: الله تعالی نے اسلام کی برکت سے جاہلیت کی اگر اور نسب پر فخر کو تم کر دیا ہے، انسان متی مومن ہے یا بدکار و برنصیب تم لوگ آدم کی اولاد ہواور آدم مئی سے بنے گوئتم کردیا ہے، انسان متی مومن ہے یا بدکار و برنصیب تم لوگ آدم کی اولاد ہواور آدم مئی سے بنے کے دوسری حدیث میں ہے کہ لیس لا حدید علی أحد فضل مجی پر فضیلت نہیں ہے؛ مگر تقوے سے، ایک حدیث میں ہے کہ لیس لا حدید علی أحد فضل الله بدین أو تقوی کی بنیاد پر۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کو دوسر ہے پر جو پھو فضیلت یا شرف حاصل ہے، وہ تقو کی اور حسن فلق کی بناپر ہے؛ لہذا خاندانی برتری یا اون فی فی کا جاہلا نہ تصور، اسلام کی تعلیمات کے بنو آدم و خلق الله آدم من التر اب (أخو جه التو مذي: تفسير سورة الحجو ات، رقم : ۳۲۰). بنو آدم و خلق الله آدم من التر اب (أخو جه التو مذي: تفسير سورة الحجو ات، رقم : ۳۲۰). (۲) کريم النفس، شريف العمل آباء واجداد کی اولاد میں ہونا خدا کی نعت اور بندہ کی خوش نصیبی ہے، اس کا حق دل سے شکر کرنا اور ابندہ کی خوش نصیبی ہے، اس کا حق دل سے شکر کرنا اور اس پر فخر، مرب بردا میں مبالغہ کے ساتھ ذکر کرنا اور اس پر فخر، مرب ہرا گناہ ہے۔ کا ذکر بھی تحدیث بو بہت بڑا گناہ ہے۔ کو بہت بڑا گناہ ہے۔ درج ہیں: (الف) اگر دل سے خوش ہوکر اترا تا رہا اور شکر نہ ادا کیا تو یہ تجب ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ (ب) اور اگر لوگوں میں اس کا اظہار اس لیے کیا کہ لوگ میری عزت کریں تو بھت جہا تو ہے ہو تجب سے بڑھ کر (ب) اور اگر لوگوں میں اس کا اظہار کر کے دوسروں کو اپنے سے تقیر وذلیل بھی سمجھا تو ہے ہیں ہر ہے۔ پس ذکر نسب کا صرف ایک بہلوروا؛ بلکد دین ہا ور اس کے تین پہلو، ناروا اور دنیا ہیں، حدیث: آن اسسد و لمد ذکر نسب کا صرف ایک بہلوروا؛ بلکد دین ہا ور اس کے تین پہلو، ناروا اور دنیا ہیں، حدیث: آن اسید و لمد قدون ہم کو پری تو ہے۔

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داؤ د، رقم الحديث: ٥١١٦. باب في التفاخر بالأحساب.

<sup>(</sup> $\gamma$ ) أخرجه أحمد في مسنده في حديث طويل، رقم: 2794.

<sup>(</sup>۵) مسند أحمد، رقم: ١٦٩٩٣.

744

خلاف ہے؛ البتہ لڑی کا نکاح کرتے وقت چند چیز وں میں برابری کا خیال کیا گیا ہے (۱) تا کہ زوجین میں توافق مزاج پیدا ہوسکے اور مصالح نکاح خوشگوار طور پرحاصل ہوں؛ چنانچ قریش خاندان نبوت اور خاندان خلفائے راشدین، ایک دوسرے کے کفو ہیں، اس کفاءت کا اعتبار صرف نکاح میں کیا گیاہے (۲) اور وہ بھی صرف لڑی کے حق میں \_\_\_\_\_ اس طرح دینداری اور ذریعہ معاش یا پیشہ کے کھاظ سے کفاءت ضروری ہوتی ہے؛ کیول کہ لڑی کا نکاح جب ایسے خص کے ساتھ ہوجائے، چوفسق و فجو ریا ذریعہ معاش کے کھاظ سے کھاءت مار ہو؛ الی صورت جوفسق و فجو ریا ذریعہ معاش کے کھاظ سے کہاظ سے کہا تا ہے اور کی کا نکاح جب ایسے خص کے ساتھ ہوجائے، میں مرافعہ کرکے نکاح میں رفع عارکے لیائی کے اولیاء کومتی ہوتا ہے کہ دار القضاء یا شرکی پیچایت میں مرافعہ کرکے نکاح میں سرفعہ کرادیں (۲) نیز اولیاء کومتی ہدایت دی گئی ہے کہ لڑکی کا نکاح ہم پلہ گھرانہ میں کروا لیسے خص کے ساتھ مت کرو، جہاں رہنے میں لڑکی عارمے سور پر حاصل ہوں، ذریعہ معاش کا تعلق عرف ہورائے سے ، وہ بھی لڑکی کے حق میں؛ تا کہ مصالح نکاح پورے طور پر حاصل ہوں، ذریعہ معاش کا تعلق عرف بداہم ہوت کرتا ہے۔ ، جے ہر خص بداہم ہوں کرتا ہے۔

فركورة تفصيل كے بعدآپ كے سوالات كے جوابات ديجاتے ہيں:

- (۱) نہیں!اسلام دینداری،حسنِ اخلاق اور تقویٰ کی بناء پرفرق کرتاہے۔
- (٢) جبولی تیار نہیں تو پھر کون تیارہے،اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی۔
- (m) احناف کے یہاں نکاح ہوجا تا ہے؛ مگر اولیاء کو تفریق کرانے کاحق حاصل رہتا ہے،

ز وجین کی ملا قات زنانہیں ہوگا (۵)۔ (اس کی مزید وضاحت حواثی کے اخیر میں ملاحظہ فرمائیں )

- (١) الكفاء ق معتبرة من جانبه أي الرّجل؛ لأنّ الشريفة تأبي أن تكون فراشاً للدنيء ولذا لاتعتبر من جانبها (الدر مع الرد: ٢٠١/٣).
- (۲) تعتبر الكفاءـة للزوم النكاح ..... فقريش بعضهم أكفاء بعض، وبقية العرب بعضهم أكفاء بعض (الدر مع الرد: ۲۰۹/۴۰).
  - (٣) وتعتبر في العرب والعجم ديانةً ومالاً وحرفةً (الدر مع الرد: ٢١٣/٨٠).
    - (٣) فيفرّق بينهما بطلب الأولياء (المصدر السابق).
- (۵) فنفذ نكاح حرّة مكلّفة بالارضا ولي ..... وله أي للولي إذا كان عصبة الاعتراض في غير الكفء (الدر مع الرد : ٣/١٥٥).

۲۳۴

(۴) بالغالز کی کا نکاح زبردسی نہیں کرایا جاسکتا (۱)۔

اجازت ہے؛ لہذاولی کے اجازت لینے کی صورت میں، صراحةً اقر ارکرنے سے شرم وحیا مانع بن عمق ہے؛ اس لیے ملکی آواز سے رود سے یا خاموش رہنے کو اجازت کے قائم مقام شریعت نے کردیا، غیرولی کے استید ان کے وقت صراحةً اقر ارکرنا ضروری ہے (۳)۔

(٢) حدیث کا پورامتن مع حوالفل کرتے تو جواب دیاجا تا۔

(۷) منشاواضح نہیں ہے، بات مجمل اور مبہم ہے۔

(٨) وجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاتِلَ لِتَعَارَفُوْ اإنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَكُمْ (الحجرات:١٣)

حديث مين ع: تخيّروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء. (٣)، دوسرى روايت مين ع: ثلاث لا تؤخر (وعَدّ منها) والأيم إن وجدت لها كفواً (۵). فقط والله الله

كتبهالاحقر: زين الاسلام قائتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر ٣٢/٥/١٦ هـ الجوارضيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه مجمود حسن غفرله بلندشهرى، فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

- (١) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ (الدر مع الرد : ١٥٩/٣).
  - (٢) أخرجه البخاري، رقم: ١٩٤١.
- (٣) فإن استأذنها غير الأقرب كأجنبي أو وليّ بعيد، فلا عبرة لسكوتها بل لابُدّ من القول كالثيّب (الدر مع الرد : ٢/١٢٣/٩باب الولي).
  - (٣) أخرجه ابن ماجة : ١٩٦٨، باب الأكفاء.
  - (۵) أخرجه الترمذي، رقم: اكا، باب الوقت الأوّل من الفضل.

ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ عورت کے غیر کفو میں نکاح کرنے ہاں کا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا یا نکاح تو منعقد ہوگا؛ کیکن اولیا کوفقِ اعتراض حاصل رہے گا،اس ہے متعلق ایک اہم اور مفید حاشیہ۔ از جمراسد اللہ آسا می مخصص مذریب افتاء دارالعب فور بوہب س

. اگر بالغة عورت ولى كى اجازت كے بغيرغير كفويل نكاح كرليتى ہے تواس سلسلے بيس ظا ہرالرولية كائكم يهى ہے كەنكاح منعقد موجائے گا؛البته ولى كواعتراض كاحق حاصل رہے گا جيسا كه الدرالخقار بيس ہے "فسف فد نسكاح حرة مكلفة بسلارضا ولي، والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه ومالا فلا، وله أى للولي إذا كان عصبةً ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية ..... الاعتراض في غير الكفوء" (الدر مع = .....

= الدد: ۴/۱۵۲) بدیات بھی قابل ذکر ہے کہ ائمہ احناف کے درمیان اس مسئلے میں کچھ اختلاف تھا؛کیکن بعد میں سب اس يمتقق ہوگئے كەنكاح منعقد ہوجائے گاجيسا كەنتىبىن الحقائق "ميں بےنف فەنكاح حرة مكلفة بلا ولي وهـ ذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالىٰ في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولاً يقول: إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفواً لها جاز وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفواً لها أو لم يكن، وعند محمد رحمه الله تعالىٰ: ينعقد موقوفاً على إجازة الولى سواء كان الزوج كفواً لها أو لم يكن ويروى رجوعه إلى قولهما" (تبيين الحقائق: ٢/١١ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء )؛ ليكن الم الوحنيفت "حسن بن زياد" كما يك روایت عدم انعقادِ نکاح کی بھی ہے اور متاخرین حنفیہ نے فسادِ زمانہ کی بناء پراسی روایت پرفتو کی دیا اور اس کواقر ب الی الاختياط قرارُديا، ردالحمّارين ہے (قولـه الاعتـراض) أفـاد أن العقد صحيح وتقدم أنها لو تزوجت غير كـفو فالمختار للفتوى رواية الحسن أنه لا يصح العقد الخ (الدر مع الرد: ٢٢١/٣ باب الكفاءة ) نیزاسی کےمطابق ماضی قریب کےمفتیان کرام نے بھی عدم انعقاد کافتوی دیا، جبیبا کہ فقادی دارالعلوم ۲۰۹/۸ نظام الفتاوی:۲۲۹/۳ جزءاول، فتاوی محمودیه:۱۱/ ۴۹۸ وغیره مینَ مذکور ہے،اور ظاہر ہے کہ عدم انعقادِ نکاح حفیہ کااصل مذہب نہیں ہے؛ بل کہ مسلحۃ فسادِز مانہ کی وجہ سے ظاہرالروایۃ کے خلاف فتوی دیا؛اس لیے بیفتوی مسلک حنفی کا کوئی تطعی فیصلهٔ نبین ہے؛ چنانچے حصرت مفتی کفایت اللہ صاحبؓ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''متاخرین کا فتو ی کہ نکاح منعقز ہیں ہوگامعلل بعلتِ فسادِ زمان ہے، جوخود بتاتا ہے کہ وہ ایک زجر وانتظام کا فتو کی ہے نہ یہ کہ حلت وحرمت كى بنياداس يرقائم كى جائے "(كفايت المفتى:٢٠٦/٥)

بہر حال آج کل کے جو حالات ہیں کہ شہروں، یو نیورسٹیوں اور کا لجوں میں بے شار نکاح ہور ہے ہیں، نہ کفاءت کا اور غیر کفو جا تا ہے اور نہ ہی ولی کے جو حالات ہیں کہ شہروں، یو نیورسٹیوں اور کا لجوں میں بے شار نکاح ہور ہے ہیں، نہ کفاءت کا اور غیر کفو ہیں شادی کا تصور تم ہوتا جار ہاہے تو اگر خل ہرالرولیة کے مطابق فتو کی ندد یاجائے تو ہزاروں لوگوں کے زنا میں مبتلا ہونے کا تھم لگانا پڑے گا اور رہا ہیں تھے تھے ہم ہے ہوئے کہ اوجودا ہتلائے عام کی صورت میں ایسا ہم کو گانا مناسب نہیں، ای مصلحت کے پیش نظر یہ فتح کی دیا جائے گا اور اس نکاح کے نتیج میں دونوں (لڑکا اور لڑک) ہو کچھ کریں گے، وہ نکاح کر لیتی ہوگان بالغہ ولی کی مرضی کے بغیر، غیر کفو میں بدونوں (لڑکا اور لڑک) ہو کچھ کریں گے، وہ نیج کاری نہیں ہوگا ؛ بل کہ جائز اور مباح ہوئے گا اور اس نکاح کے نتیج میں دونوں (لڑکا اور لڑک) ہو کچھ کریں گے، وہ نوج نکاح کی دونوں اس کہ کہ اور کو کہ کے بیٹ بیٹ ہونے والی کتاب '' وجو وہ نمون نمین اسلامی'' میں بھی اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدا ہے دی گئا ہے، چناں چاس میں ہے'' درج ذیل صورتوں میں عدم کفاء سے مطابق فیصلہ کرنے کے مطابق فتوں میں بیز قاضی مجاہد الاسلام صاحب ؒ نے بھی خاہر الروایة کے مطابق فتوی دینے کو حاصل ہوگا، (الف ) بالغدا بنا اکاح وہ کی کی رضا کے بغیر کفو میں کر لے تو وہ کی عصر ہوتی تو نین مسلم کوئی دینے کے رکھتے ہیں : نکاح غیر کفو یا کوئی کی دینے کوئی کوئی ہے بیک کے جائیے کے مطابق فتوی دینے کو حاصل ہوگا، (دفعہ: سمج میں) نیز قاضی مجاہد الاسلام صاحب ؒ نے بھی خاہر الروایة کے مطابق فتوی دینے کوئی دینے کوئی کے ماشے پر کلھتے ہیں: نکاح غیر کفو

## نکاح، کفاءت، ہبہ، فرائض وغیرہ کے چندمسائل

سوال: ﴿ ۵ ٢ ﴾ بد بات آپ علم میں ہے کہ'' آل انڈیامسلم پرسل لاء بورڈ'' نے عائلی قوانین کا ایک دفعہ دار مجموعہ مرتب کیا ہے، جو یقیناً آزاد ہندوستان میں شریعتِ اسلامی کی توشیح وتشریح کے سلسلہ میں ایک اہم ترین خدمت ہے، اس مجموعہ کی بعض قانون دال حضرات کے ساتھ خواندگی عمل میں آئی تو بعض باتیں قابلِ وضاحت محسوں ہوئیں، اس سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ'' نکاح باطل''اور'' نکاح فاسد' کی تعریف کا ہے، نیز بیر کہ نکاح فاسد کی صورت میں جب تک عورت مرد باطل''اور'' نکاح فاسد' کی تعریف کا ہے، نیز بیر کہ نکاح فاسد کی صورت میں جب تک عورت مرد کے احتباس میں رہے گی یا جب تک وہ عدت گزارے گی، ان دنوں کا نفقہ دا جب ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں سالنامہ بہلے ارسال کیا جا چاہے۔

اب چنداور قابل غورسوالات آپ کی خدمت میں ارسال ہیں اور آپ سے گز ارش ہے کہ تھوڑ ا ساوفت فارغ کر کے ضروران کا جواب مرحمت فرمائیں ، نیز ۳۰/ ذی الحجر/ ۱۳۳۰ ھ تک جواب بھی

= میں منعقد ہوگا یا نہیں؟ اس سکتے میں ظاہر الروایة یمی ہے کہ نکاح منعقد ہوجائے گا؛ البتہ ولی کو تقِ اعتراض ہوگا،
حسن بن زیاد کی روایت بیہ ہے کہ نکاح سرے ہے منعقد ہی نہیں ہوگا، جس پراس زمانے کے عام علما نے فساوز مال کو
سامنے رکھتے ہوئے فتوی دیا ہے، مصنف علام (مولانا عبد الصمدر حماثی ) نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے، اس حقیر کو اس
رائے سے اختلاف ہے، میر نے زد کیٹ ظاہر الروایة پر ہی عمل ہونا چاہیے؛ اس لیے کہ شرائط انعقادِ نکاح میں سے کوئی
شرط مفقو ذہیں ہے اور آج کے موجودہ حالات میں بھی، جب کہ خاندا ئی، بند خیس کمزور پڑگئی ہیں اور غیر کفواور کفو میں
شادی کا تصور آ ہت آ ہت مثنا جارہا ہے، ایسی حالت کا بھی نقاضہ ہے کہ جو نکاح ہو چکا سے منعقد تسلیم کیا جائے اور اگر
کسی کو ضرر یہو پچتا ہے تو اس کو قاضی کے سامنے اعتراض پیش کرنے کا حق دے کراس ضرر کو دور کرنے کا راستہ نکالا

آخریں عرض میہ ہے کہ حضرت تھانوئ نے بھی بعض جگہوں پرنکاح کوشلیم کرتے ہوئے ولی کوخی اعتراض دیا ہے، شاید بیفوی نہ کورہ بالا مصلحت کے پیشِ نظر ہی تھا، ملاحظہ فرائیں: امداد الفتادی:۲/ ۱۸۹۹ کا ۲۸۸ سوال وجواب، سوال: یوہ ثیبہ بلا اذن ولی کے نکاح کر لے تو درست ہے یا نہیں؟ الجواب: اگر وہ ہیوہ بالغرج ہے تو اس کا نکاح بلا اذن ولی جائزہے؛ کین اگر غیر کفوسے یا مہرش سے کم پرکر لیا تو ولی کوتعرض پینچتا ہے، فنفذ نکاح حرة مکلفة بلا رضا ولی وله الاعتراض فی غیر الکفو، در مختار، (امداد:۲/۱)۔

۔ بھیج دیں ؛ تا کہ اس سلسلہ میں منعقد ہونے والی غور وفکر کی نشست میں آپ کی تحریر سے استفادہ کیا جاسکر

- (۱) اگرایک شخص نے زکاح کا ایجاب کیا اور دوسرے فریق کے قبول کرنے سے پہلے خود ایجاب کرنے والامجلس سے اٹھ گیا، یااس نے ایسا کام کیا، جس سے اعراض ظاہر ہوتا ہو، تو ایجاب باقی رہے گایاختم ہوجائے گا؟
- (۲) لڑی سے نکاح کی اجازت لی گئی، لڑکے نے لڑکی کے وکیل سے ایجاب کیا؛ مگر وکیل نے ابیاعمل کیا، جواس کے اعراض کو ظاہر کرتا ہو، اس طرح ایجاب باطل ہو گیا، تو کیا لڑکی کی اجازت و تو کیل باقی رہے گی؟ اور دوبارہ لڑکا ایجاب کرے تو لڑکی کے وکیل کا قبول کرنا معتبر ہوگا؟
- (۳) ''متارکہ'' کی حقیقت کیا ہے؟ متار کہ کے لیے ترک وطی کا عزم کافی ہے یا اس کااظہار بھی ضروری ہوگا؟
- (۴) کڑے اورکڑی نے نابالغی میں نکاح کیا اوراس سے پہلے کہ ولی اجازت دے یار دکرے دونوں بالغ ہوگئے ،تو کیا ان کا ایجاب وقبول درست سمجھا جائے گا؟ یا دوبارہ ایجاب وقبول کرنا ہوگا؟ یا ابھی اس نکاح کے نافذ ہونے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی؟
- (۵) ایک مسکدید کھا گیا ہے کہ اگر ولی قریب کے رہتے ہوئے ولی بعید نے نکاح کر دیا تو ولی قریب کی اجازت کے بعد ہی نکاح نافذ ہوگا، اور اگر اس در میان عاقدین بالغ ہوجا ئیں، تو خودان کی اجازت سے نکاح نافذ ہوجائے گا، اب سوال یہ ہے کہ نکاح کے ایجاب وقبول کی طرح عاقدین کے لیے اس اجازت کا ''نہ کہ لم باللّسان '' ہی ضروری ہوگا، یا قلم کے ذریعہ رضا مندی کا اظہار، یارجعت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عمل ؛ جو میاں ہوی ہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا عمل ؛ جو میاں ہوی ہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جائز ہے، بھی کافی ہوگا ؟
- (۲) فقہاء نے عدم کفاءت کی بناء پراولیاءکومطالبہ تفریق کاحق، ولادت اور حمل ظاہر ہونے تک دیاہے، جب کہ بعض دفعہ بیاری کی وجہ سے سالہا سال استقرارِ حمل کی نوبت نہیں آتی ہے؛ اس لیے کیا اس کے لیےکوئی اور مدت مقرر کی جاسکتی ہے؟ نیز کیا اس سلسلہ میں وطی تک کی مدت مقرر کی جاسکتی ہے؟

(۷) فقہاء نے لکھا ہے کہ: اگر مکان موہوب، واہب کے سامان سے مشغول ہوتو ہیہ مکمل نہیں ہوگا، سوال میہ ہے کہا گر واہب نے مکان میں کسی کرامید دارکور کھا تھا، تو کیا یہ بھی اس مکان کو مشغول کرنا سمجھا جائے گا؟ جمکیہ ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت بدل جاتی ہے اور کرامید دار باقی رہتا ہے، اور وہ نئے مالک مکان کا کرامید دارقر ارپاتا ہے۔

(۸) فقہاء نے عصبہ کی تعریف ہیر کی ہے کہ اس رشتہ میں عورت کا واسطہ نہ ہو؛ جبکہ تقریباً سارے ہی رشتوں میں عورت کا واسطہ ہوتا ہے؛ جیسے باپ اور بیٹے میں بھی باپ کی بیوی واسطہ ہوتی ہے؛ لہذا عصبہ کی ایسی تعریف کی جائے کہ فقہاء کا منشاء بھی واضح ہوجائے اور بادی النظر میں جوشبہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی نہ پیدا ہو۔

امید که ان سوالات کے جواب، بہ عجلت ممکنہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر پر ارسال کریں گے، بیہ انشاء اللہ ہندوستان میں شریعت اسلامی کے تحفظ کے سلسلہ میں آپ کا بڑا تعاون ہوگا اور باعثِ اجر ہوگا۔ والسلام

> خالد سیف اللّه رحمانی (رکن بورڈ) آل انڈیامسلم پرسل لاءبورڈ 2/ ذوالحبه ۴۳۰هاره، ۲۵/نومبر ۴۰۰۰ء (۸/ د<u>اس۴۳</u>۱ھ)

> > الجواب وباللهالتوفيق:

(۱) ايجاب كرنے والا اگر دوسر فريق ك قبول كرنے سے پہلے مجلس سے الله عالى ياليا عمل كرلے، جس سے اعراض ظاہر ہوتا ہو، آو ايجاب تم ہوجائكا۔"وما لسم يد قبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب قبل القبول، أو قام أحدهما وإن لم يذهب عن مجلسه" (الدرالمختار)، وفي الشامي: قال في البحر: "والحاصل أن الإيجاب يبطل بما يدل على الإعراض" (الدرمع الرد: ١٣٦/ ١٣٠٨، كتاب البوع)، وفي الهندية: "ومنها أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس بأن كانا حاضرين، فأو جب أحدهما، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لاينعقد" (١٢٩/٢، كتاب النكاح).

(٢)جي ہاں! لڑي كى اجازت اورتوكيل باقى رہے گى ، اگرلڑكا دوبارہ ايجاب كرتا ہے تو لڑكى

کے وکیل کا قبول کرنامعتبر ہوگا ؛ کیوں کہاڑ کی نے زکاح کا وکیل بنایا ہے ؛ لہذا جب تک زکاح نہ ہوجائے وکالت باقی رہے گی ،الا بیکہ وہ اڑکی خودوکالت کوخم کردے۔"وینع زل الو کیل بلا عزل بنهاية الشيء المؤكِّل فيه كَأنْ وَكَّلَه بقبض دَين فقبضه بنفسه، أو وكله بنكاح فزوجه الوكيل" (الدر مع الرد). "وفي الشامي: قوله فزوجه الوكيل: أشار بهذا وبما قبله إلىٰ أن نهاية المؤكَّل فيه إما أن تكون من جهة الموكِّل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها "(الدر مع الرد:١٨١/٨، باب عزل الوكيل).

(m) نکاح میچی میں جوطلاق ہے،نکاح فاسد میں اس کومتارکت سے تعبیر کرتے ہیں۔و فسسی مجموع النوازل:"الطلاق في النكاح الفاسد يكون متاركةً " (الفتاوي الهندية: / ٣٣٠٠ كتاب النكاح). متاركت كے ليماظهارضروري ہے، ترك وطي كاعزم كافي نہيں ؟ البیۃ بعض حضرات نے غیر مدخول بہا ہے متارکت کے لیے ترک وطی کے عز م کوبھی کافی قرار دیا --- ''والتفريق في النكاح الفاسد إما بتفريق القاضي أو بمتاركة الزوج. ...... ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولاً بها (كقوله: تركتكِ أو تركتُها) ..... أما فيغير المدخول بها فيتحقق المتاركة بالقول وبالترك عند بعضهم ..... (وهو تركها على قصدأن لا يعود إليها) "(مجمع الأنهر: ٥٢٣/١، دارالكتب العلمية: بيروت).

(۴) اگروہ دونوں (لڑ کا اُڑی) بالغ ہوجانے کے بعداس نکاح کی اجازت دے دیتے ہیں تو نُكَاحَ نافذ ہوجائے گا، نکاح كے نفاذ كے ليےولى كى اجازت ضرورى نہيں ہوگى۔وفسى المحانية: "إذا تـزوج الـصـغيـر أوالصغيرة بغير إذن الولى فبلغا، لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ" (قاوى تا تارخاند:١٥/٣)، ط: قدى كت خاند كراجي) ـ

(۵) نکاح موقوف علی الا جازت میں مجیز کی اجازت جمعنی رضا کافی ہے،خواہ قول سے ہو، ياتحرير ہے، ياتمل ہے؛ جيماكة كاحِ نضولي ميں۔ قبال في الدر: "كنكاح الفضولي ..... ..... توقف عقوده كلها إن لها مجيز حالة العقد، قال الشامي: فسر المجيز في النهاية بقابل يقبل الإيجاب سواء كان فضولياً أووكيلًا أو أصيلًا، وقال فيها في فصل بيع الفضولي لو باع الصبى ..... أو تزوج ..... توقف على إجازة الولي فلوبلغ هو فأجاز نفذ ..... قال في الفتح: وهذا يوجب أن يفسر المجيزهنا بممن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقاً "(الدرمع الرد: ١٢٥/٣). وقال في الدر: "فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته ..... قال الشامي: فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد مالم يرض يكون سكوته إجازة فنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد مالم يرض صريحاً أو دلالةً ٣/ ١٩٩. قال في الدر في نكاح الفضولي: فأجاز بالقول قال الشامي: كرضيت وقبلت ..... وبالفعل كبعث المهر ...... وكتقبيلها بشهوة وجماعها؛ لكن يكره تحريماً لقرب نفوذ العقد من المحرم قلت: فلو بعث المهرأولاً لم يكره التقبيل والجماع لحصول الإجازة قبله ..... ومنه الكتابة (الدرمع الدهم علي الدهم).

عبارات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مثلِ نکاحِ فضولی ،قول عمل اور کتابت ہر طرح اجازت ، بعد بلوغ صورتِ مِندامیں معتبر ہوگی ؛البیتہ از دواجی را بطے سے اظہار قبولیت مکروہ ہے۔

(۵) ال صورت مين بحى اولياء كاحق اعتراض خم نهي بوگا، يا توا بنى رضامندى صراحة يا والله فالم كردين ورنه تا وقتيكه استقرار عمل نه بوء انحين حق اعتراض باقى رب كار "أما سكوت الولى عن المصطالبة بالتفريق لا يكون رضاً وإن طال ذلك حتى تلد منه "(خلاصة الفتاوى: ١٥/١). قال في البحر: "لايكون سكوت الولي رضاً ..... أطلقه فشمل ما إذا ولدت فله حق الفسخ بعد الولادة ؛ كما في مبسوط شيخ الإسلام ...... لكن قيده الشار حون بعدم الولادة ، فلو ولدت فليس له حق الفسخ ..... وينبغي أن يكون الحبل الطاهر كالولادة ، وشمل ما إذا طالت المدة كما في الخلاصة " (البحر الرائق: ١٢٨/٣). قال الشامي: "مالم تلد منه لئلا يضيع الولد أي بالتفريق بين أبويه فإن بقاء هما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به " (البر مع الرد: ١٥/١٥).

(۷) کرایہ دار کا ہونا مشغول بتقرف الواہب سمجھا جائے گا، جوموہوب لہ کے لیے مالکانہ

تصرف سے مانع ہے؛ كيول كه كرابيدارى نتقل بونے سے شى موبوب پرمن كل الوجوه مالكانه تصرف عاصل نہيں ہوتا جو كه بهد كور مفرغ بونے كمنا فى ہے۔قال فى الدر: "و تصح بقبول...
....و تصح بقبض بلا إذن فى السحلس وبعده به والتمكن من القبض كالقبض .... و تتم الهبة بالقبض الكامل و لو الموهوب شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً به .... و فى الأشباه هبة المشغول لا تجوز "(الدر مع الرد: ٢٩٢٨).

(۸) عصبه کی تعریف فقهاء نے بالعموم بیفر مائی ہے: "و هو کیل ذکر لم ید خل فی نسبته السیت أنشی" اگر ترجمه اس طرح کیا جائے تواشکال رفع ہوجائے گا، ہروہ مردہ جس کی میت سے قرابت میں صرف عورت کا اسطر نہ ہویا ہروہ مردجس کا ذکر کرنے میں صرف عورت کا واسطر نہ بڑے ۔ فقط واللہ علم

. کتبهالاحقر: زین الاسلام قانتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دبیب بر تیم/محرم الحرام/ ۱۳۲۱ ه الجواب صیحج: حبیب الرحن عفاالله عنه جمودهن غفرله بلندشهری بخز الاسلام عفی عنه، و قارعلی غفرله

# مسلم خانون کے لیے غیرمسلم سے شادی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں

سوال: ﴿ ۵٣ ﴾ ایک غیر مسلم سے شادی کر کے میں نے بہت بھاری غلطی کی ہے، تاہم وہ بجھے روزانہ کی نماز، ذکر اور دیگر اسلامی ضروریات سے نہیں روکتا ہے، ہمارے لیے اس نے ایک (۱) مثلاً جقتی بھائی، اس کامیت سے تعلق مال اور باپ دونوں کے واسطے سے ہے؛ للبذا بی عصبہ ہوگا اورا خیانی بھائی یہ عصبہ نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس کا میت سے تعلق صرف مال (مؤنث) کے واسطے سے ہے، تو فقہاء کی تحریف: ''کل ذکر لم ید خل فی نسبته إلی المیت أنفی'' میں علامہ شامی نے لفظ' فقط'' کا اضافہ کردیا، جس سے سارے اشکالات رفع ہوگئے۔قال المعلامة الشامی: أما الأخ لأب و أم فإنه عصبة بنفسه مع أن الأم داخلة فی نسبتة و أجیب بائ المصراد من لاینتسب بالأنشیٰ فقط (الدر مع الدر ۱۱۰) مائی لیے نہ کورہ جواب میں صرف کا لفظ ہو ھایا گیا ہے۔

الگ گھر بھی خریدا ہے؛ تا کہ بجھے اس کے والدین کے ساتھ خدر ہنا پڑے؛ چونکہ اس کے والدین غیر مسلم ہیں اور وہ جانتا ہے کہ فد ہب پڑمل کرنے میں مجھے دفت پیش آئے گی؛ کین مسئلہ ہیہ ہے کہ وہ خود اس پڑمل نہیں کر رہا ہے، کیا کوئی دعا، وظیفہ ہے؛ جے پڑھ کر اس کو اسلام کی طرف مائل کروں؟ میں چاہتی ہول کہ وہ اچھابا عمل مسلمان بن جائے، میں مایوس ہوں؛ اس لیے کہ میں نہیں جاہتی ہول کہ وہ جہنم میں جائے، میں جائے کہ میں نہیں جائے ہوں کہ ہوایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے لیے دعا کرتے میں روزانہ تہجد میں آٹھتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کروں؟ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اور روتی ہوں کہ مجھے سے نطحی ہوگئی ہے، میں یہ بیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں اور روتی ہو یا کہ مجھے ہوگئی ہوگئی ہے، میں سے بھی جائی ہوں کہ وہ معاف کردیتا ہے، چاہتے ہمارا گناہ کہیرہ ہو یا صغیرہ بشرطیکہ ہم تو ہہ کریں ۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آن لائن مجھے جوگوئی دعا جمل ماتا ہے یا کوئی اس بارے میں بتاتا ہے تو میں اسے کرتی ہوں۔ براہ کرم میری رہنمائی فرما ئیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

کسی غیرمسلم کی ہدایت وایمان کی دعاکرنا، اس کے ایمان کے لیے محنت کرنا اور دل و جان سے خواہش مند ہونا، کہ یہ اسلام قبول کرلے؛ تاکہ جہنم کے دائی عذاب سے محفوظ ہو سکے بہت اچھی بات ہے؛ بلکہ تمام ہی غیر مسلموں کے لیے ہدایت وایمان کی دعاکر ٹی چاہیے اور اپنی حد تک انھیں اچھی بات باتیں بتلاتے رہنا، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کے معنی سمجھاتے رہنا چاہیے، نیز قول کے ساتھ اپنے عمل سے بھی انھیں دعوت ایمان وین چاہیے، اس معنی کر آپ بھی اللہ تعالی کرو تول کے ساتھ اپنے عمل سے بھی انھیں دعوت ایمان وین چاہیے، اس معنی کر آپ بھی اللہ تعالی کرو توفیق نہیں ہوتی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرنا چاہیے: انگ لا تھ بدی مَنْ اَحْبَہْتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُوفِی مِنْ اَحْبَہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُحْدِیٰ مَنْ اَحْبَہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُحْدِیٰ مَنْ اَحْبُہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُحْدِیٰ مَنْ اَحْبُہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کے مُوالہ کرنا چاہیے: اِنَّکُ لاَ تَھْدِیْ مَنْ اَحْبُہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُحْدِیْ مَنْ اَحْبُہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا تُحْدِیٰ مَنْ اَحْبُہُتَ وَلِکِنَّ اللّٰهَ کَا اللّٰہ کے الله الله کے اسلام علی الله الله جائے ہائے ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا کہ اے مُحمِنَّ اِسْ جَدِیْ مَنْ اِسْ جَدِیْ اِسْ ہوایت ویک ایک است واللہ کے اللہ جے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

لیکن یہاں ایک دوسرااہم اور نازک معاملہ ہے؛ جس کی طرف آپ نے شاید توجہ نہیں دی، یا سوال میں اس کے ذکر کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی، وہ بیر کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنا اور از دواجی تعلق قائم کرنا کیسا ہے؟ اورخود آپ کے حق میں اس کا برا انجام کیا ہوگا ؟اس میں اسلامی نكاح اورطلاق سے متعلق بعض مسائل

قانون کی کیسی خلاف ورزی یائی جاتی ہے؟ نیز اس کا نتیجہ آخرت میں کیاسا منے آئے گا ،ان با توں کو سويے بغيرآپ نے نکاح كالقدام كرليا؟ قرآن ياك كاصاف اور كھلاتكم يہے: "وَ لاَتُنْ كِحُوْا الْـهُشْـرِ كِيْنَ حَتّى ٰ يُؤْمِنُوٰا " (سورة البقرة: ٢٢١)مشرك مردول سے نَكاحٌ مت كرو، تا وَتَتَكِيه وه مسلمان نہ ہوجائیں معلوم ہوا کہ صدق دل سے اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی غیرمسلم کا نکاح مسلمان خاتون کے ساتھ جائز نہیں ، نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ، از دواجی تعلق حرام کاری کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے، ایمان جیسی فیتی دولت کو جنسی خواہش کے جھینٹ چڑھادینااور غیر مسلم کی ہمہوفت کی صحبت ومعیت اختیار کرکے اپنے دین وایمان کوخطرہ میں ڈالنا کس قدر سکگین جرم ہے، کہالیی بدکاری کی حالت میں نفس ایمان کا سلامت رہ جانا بھی دشوار ہے ،اسی حالت میں موت آ جانے کی صورت میں آخرت میں جوانجام ہوگا،اس کے تصور سے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں،ایک مسلمان بندی اپنے خالق ومالک کے روبروکس طرح کھڑی ہوگی اوراپنے اعمال وایمان کا کیا جواب اس کے یا س ہوگا ؟ حضرت مُحرسَطِانْ اِیّنَا جن کے طفیل ہمیں دین وایمان کی دولت ملی، انھوں نے ایک ایک امتی کے لیے کیسی کیسی دعائیں کیس مسلمان بندی ان کو کیا منھ دکھائے گی؟اینے وین وایمان کو غارت کرنے کا کیا جواز وہ پیش کر سکے گی؟ ان باتوں کوآپ سوچیں،ان شاءاللہ ایمان کی چنگاری میں سوزش اور گرمی پیدا ہوگی ،اسی سوزشِ دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئیں ، چھلے گنا ہوں کی معافی مانگیں اور ہمت ِایمانی سے کام لے کر پہلے نمبر پرآپ اپنے دین وایمان کو درست کرنے اور جنسی تعلق كوحلال وياكيزه بنانے كى فكركرين ؛جس كامتعين طريقة آپ كے حق ميں يہ ہے كه اس غير مسلم سے آپاز دواجی تعلق فورأمنقطع کرلیں،اپنی رہائش کاعلاحدہ بندوبست کریں:"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْور جًا. وَيَوْزُ قُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (سورة الطلاق: ٢-٣) جوالله كا وُرول مين بيداكرتا (اورحرام کام سے بچتا ہے )اللہ تعالیٰ تنگیوں سے نکلنے کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور اسے ایسے طریقے پر رزق عطافر ماتے ہیں،جس کا اسے وہم و مگمان بھی نہیں ہوتا۔اس وقت آپ کے لیےسب سے اہم اور ضروری فرض یہی ہے کہ بلا شرط اور بلاکسی تاویل کے غیرمسلم سے تعلق منقطع کرلیں اوراللہ پر بھروسہ رکھیں،اس کی رحمتوں سے ناامید نہ ہوں،آپ کےاس اقدام کے نتیج میں غیرمسلم کی طرف سے کسی قتم کی وعد وعید کی بات آتی ہے، تو اسے لکھ کر پھر حکم معلوم کر کیں؛ کیکن فی

الوقت بالكلية تعلق كے انقطاع ميں ادنیٰ تامل اور تاخير کو ہر گز روانہ رکھیں ۔ فقط واللہ اعلم

کتبها لاحقر: زین الاسلام قانتمی الله آبا دی نائب مفتی دارانس وم دیوبن ۱۰ ۱٬۳۳۲ هد الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفا الله عنه مجمود حسن غفرله بلند شهری، فخر الاسلام عفی عنه مفتمان دار الا فیآء دارالاحب می دیوبن بر

# والدین کی مخالفت کے باوجودنومسلم سے نکاح کا حکم

السلام عليكم

سوال : ﴿ ۵ م ۵ ﴾ میں ایک سوفٹ ویر انجینئر ہوں اور انڈیا میں کام کررہا ہوں ، یہ نوکری کرنے سے پہلے میں بہت مذہبی تھا اور بہت ہی پابندی سے نماز پڑھتا تھا، میری پریشانی بیہ ہے کہ ، میں ایک ہندولڑ کی کے شق میں گرفتار ہوگیا ہوں ، میرے تمام اہل خانہ ہماری شادی کے خلاف ہیں ؛ لیکن لڑکی مسلمان ہو چکی ہے اور اس نے مندر میں بتوں کی بوجا کرنی بھی چھوڑ دی ہے ، میں کیا کروں ؟ میں نے اس کے ساتھ بہت سارے گناہ بھی کیے ہیں اور میں اس پرنادم بھی ہوں ، مجھے بتا کیں کہ میں اینا کیاں کہے مضوط کر سکتا ہوں ؟

الجواب وبالله التوفيق:

ہندواڑی مسلمان ہو چکی ہے اور آپ کواس کے ایمان واسلام پر پورااطمینان ہے کہ صدق دل سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، تواگر چاس سے نکاح کرنے کی شرعاً گنجائش ہے؛ یعنی نکاح کر لیں گئو نکاح درست ہوجائے گا؛ کین آپ کے والدین اگر آپ کے د مدلازم ہوگا اور اگر کسی تشم کے دینی یا دنیوی، مالی، یا ایمانی ضرر کے پیش نظر منع کررہے ہیں، تو والدین کا کہنا ماننا، آپ کے ذمدلازم ہوگا اور اگر کسی قتم کے دینی یا دنیوی نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہوتو بھی بہتر ہے کہ آپ والدین کا کہنا مانیں، ایسے موقعہ پران کی اطاعت مستحب ہے؛ لیکن پھر بھی اگر آپ نکاح والدین کی مرضی کے خلاف کر لیتے ہیں تو نکاح درست ہوجائے گا؛ گر پہلی صورت یعنی اگر دینی یا دنیوی ضرر کے اندیشے کے پیش نظر والدین منع کرتے ہوں، تو ترک اطاعت کا گناہ ہوگا۔فقط واللہ تنا کا مل

کتبهالاحقر: زین الاسلام قانتمی اللهٔ آبادی نائب مفتی دارانعب وم دیوبب ۱۳۸/۵/۱۳ هد الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودهن بلندشهری غفرله، و قارعلی غفرله

#### شوہراور بیوی کے حقوق اور ذمہ داریاں

سوال: ﴿۵۵﴾ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ چار میں سے تین مذہب کا فیصلہ یہ ہے کہ بیوی کو گھریلو کام کرنا، نیز بچوں کی ضروری دیکھ بھال کرنا ( دودھ پلانا، کپڑے پہنانا، نہلانا، ڈائپر وغیرہ تبدیل کرنا) ضروری نہیں؛ بلکہ پیشوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوکرانی رکھے یا پیسب کام خودہی کرے، بیوی کوان معاملات میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، اس بارے میں قرآن وحدیث کے مطابق صحیح تھم کیا ہے؟

کیا پیسب شوہر پر واجب ہے یا سنت؟ اس صورت میں کیا تھم ہے، اگر کوئی نو کرانی دستیاب نہ ہویا وسعت نہ ہو؟ کیا شوہر کو پیسب خو د کرنا چاہیے؟ کیا بیہ ہمیشہ شوہر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کپڑے، بستر دھوئے، اس کے کمرے، ٹو ائلٹ کوصاف کرے اور اس کے لیے کھانا لچائے، جب ضروری ہو؟

ان سب میں سے کتنا ہیوی پر واجب ہے، اس کے ماں ہونے کے ناطے اور گھر کی نگہبان ہونے کے ناطے اور گھر کی نگہبان ہونے کے ناطے؟ بیاس کے بھی بچے ہیں، وہ کمرے میں رہتی ہے، بیت الخلاء کو استعال کرتی ہے، بستر پرسوتی ہے، برتن میں کھانا کھاتی ہے؟ کیا ان ضروری کا موں میں حصہ بٹانا (اور بچہ کی دکھیر کھے کرنا) شوہر کے ساتھ اس برضروری ہے یا مستحب ہے؟ کیا شوہر کو بیڈی حاصل ہے کہ اس کا تعاون کیا جائے؟ والملام کے دالملام کی باجائے۔

الجواب وبالله التوفيق:

دین اسلام نے عورت اور مرد کے حقوق متعین کرنے میں جس درجہ عدل وانصاف کو ملحوظ رکھا ہے، اس کی نظیر دوسرے ادیان میں نہیں ملتی، دونو ل صنفول میں جس حد تک مساوات قائم کی جاسکتی تھی، وہ اسلام نے قائم کردی ہے؛ کیکن اسلام اُس مساوات کا قطعاً قائل نہیں ہے، جو قانو نِ فطرت اور دین شریعت کے خلاف ہو، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے حقوق مرد کے ہیں ویسے ہی عورت کے بھی ہیں:' وَلَهُنَّ مِشْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ '' (بقرة: ۲۲۸) ترجمہ: اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردول کا ان پرحق ہے، دستور کے موافق ۔ تاہم مردکوعورت پرفضیات حاصل بھی حق ہے جیسا کہ مردول کا ان پرحق ہے، دستور کے موافق ۔ تاہم مردکوعورت پرفضیات حاصل

ہ، ولِلوَّ جَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (السابق) ترجمہ: اور مردول کوعورتوں پر فضیلت ہے، چنانچہ عورت اور مردمیں فاضل ومفضو ل کا فطری تعلق تسلیم کر کے اسلام نے خاندان کی تنظیم حسبِ ذیل طریقہ پر کی ہے۔

اس مذل تنهيدك بعديدواضح موجاتا ہے كه نان ونفقه، سب معاش اور گھر سے باہر كى ذ بے دارى مرد پر اور اندرونِ خانه اموركى انجام دہى، عورت ك ذ مے ہے، آپ عِلَائْتَقِيَّمْ نے بھى حضرت "فاطمه" رضى الله عنها ك نكاح ك بعد حضرت "على" رضى الله عنها ور حضرت "فاطمه" رضى الله عنها كم ما ين تقسيم كاراس طرح فرما يا تھا: حكم النبي سے صلى الله عليه وسلّم سبين "على بن أبى طالب" وبين زوجته "فاطمة"، حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على "على" بالنحدمة الباطنة سے خدمة البيت سے وقال ابن بالنحدمة الطاهرة و حكم على "فاطمة" بالنحدمة الباطنة سے خدمة البيت سے وقال ابن

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب النكاح، رقم: ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب النكاح، رقم: ١٤٣٨.

حبيب: الخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كله (من معين الشمائل: ٤٢)، اس يجهي معلوم بوتائ كه كهانا بناني، گهركي صفائی شھرائی اور دوسرے گھریلو کام، حضرت فاطمہؓ کے ذمے تھے اور باہری کام حضرت علیؓ کے ذمے تھے؛لیکناس کا ہرگزیدمطلب نہیں ہے کہ تمام گھریلو کام عورت کے سرڈال کراس کا بالکل تعاون نہ کیا حِائے؛ بلکہ جہاں تک ممکن ہواس کا تعاون کیا جائے ، حبیبا کہ آپﷺ کی عادتِ شریفہ بھی: عبن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي \_ صلى الله عليه وسلّم \_ يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله؛ تعنى خدمة أهله (١) لعني آب سِلْنَهَيَمُ اللهِ عَلَم والول كام میں ہوتے ، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ عورت کے کیے ہوئے کام پرتعریفی جملے کہے جائیں ،اس کا شکریہادا کیا جائے،اس کو گھریلو کام کامثلِ نو کرانی ذھے دار نہ مجھاجائے؛ بلکہاس کواس کی طرف سے احسان وتبرع تصور کیا جائے ، اورعورت کی خاندانی حیثیت کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اگرعورت ا پسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہاس کے یہاں کھاناوغیرہ نوکرانیاں بناتی ہیں، پاکسی معقول عذر کی بناء پرعورت ا نکارکر تی ہے،تو شو ہراس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کرائے اورا گرعورت کا خاندانی معیاراس قدر بلندنہیں؛ بلکہاس کے یہاں گھر کی عورتیں ہی کھانا بناتی ہیں،جبیبا کہ عموماً متوسط گھرانوں میں ہوتا ہے،تو کھاناعورت کوہی بنانا جا ہیے۔شامی میں ہے:امنسعیت السمسرأة من الـطـحـن والخبز إن كانت ممن لا تخدم أو كان بها علة، فعليه أن يأتيها بطعام مهيًّأ وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها، وتقدر على ذلك لا يجب عليه ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانةً ولو شريفةً. (الدرمع الرد: ٢٩١،٢٩٠/٥٠) ط: ز کریا، ترجمہ:اگرعورت آٹا پیپنے اور یکانے سے انکار کرے اور وہ ان عورتوں میں سے ہو، جوخود کام نہیں کرتیں، یااس کوکوئی عذرہے، تو شوہراس کے لیے تیار شدہ کھانے کا انتظام کرے اور اگروہ ان عورتوں میں سے ہو، جوخود ہی کا م کرتی ہیںاوروہ اس کام پر قادر بھی ہے،تو شوہر پر تیار شدہ کھانے کا انتظام واجب نہیں، نیز بیوی کے لیے اس کام پر اجرت لینا بھی جائز نہیں، دیایۃ اس پر اس کام کے واجب ہونے کی وجہ ہےاگر چہوہ شریف خاندان کی ہو۔

<sup>(</sup>١) البخاري، باب من كان في حاجة أهله، رقم: ٢٧٢.

واضح رہے کہ دین اسلام نے عورت کوا پسے تمام فرائض سے بھی سبکدوش کردیا ہے جو بیرون خانه کے امور سے تعلق رکھتے ہیں،مثلاً: اس پرنمازِ جمعہ واجب نہیں،عیدین واجب نہیں، جہاد فرض نهیں، جنازوں میں شرکت ضروری نہیں،کسبِ معاش واجب نہیں،اورخود اپنانان ونفقہ،ای طرح اولا د کا نان ونفقہ واجب نہیں، وغیرہ وغیرہ \_معلوم ہوا کہ قانونِ اسلامی میںعورت کے لیے پیندیدہ طريقه يهى بى كەدە گھر ميں رہے، جبيها كه آيت كريمه "وَ قَوْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ " كاصاف منشا ہے؛ اس لیےعورت کی ذمے داری بنتی ہے کہ وہ گھر کی ملکہ ونگرال اور خاتگی نظام میں شریک و مہیم ہونے ک حثیت سے گھریلو کام کو بحسن وخو بی انجام دے،البتہ مثلِ خادمہ ونو کرانی کےاس پر واجب نہیں کہ پورے خاندان ( نند، دیور، جیٹھ وغیرہ ) کی خدمت کرے، ان کے کیڑے دھوئے اوران کی دوسری ضروریات کو بورا کرے؛ تاہم وہ شوہر کی خوشنودی، رضائے الٰہی اور تعاونِ باہمی کے تحت ساس،سسرکا کا م اوران کی خدمت کرے، توبیاس کی خوش اخلاقی اوراس کی طرف سے احسان تصور کیا جائے، جس پر دوسری جانب سے اس کی دل جوئی اور قدر شناسی بھی ہونی چاہیے اور اس کے مساوی تبرع اورحسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، البتہ شوہر کی خدمت، اپنے نابالغ بچوں کی پرورش ودیکیور مکیو، سامان ومکان کی نگرانی ،صفائی ستھرائی اور دوسرے گھریلو کام دیایتُہ ، وشرافتُہ اوراخلا قااس کے ذیعے ہیں؛ کیوں کہا گرمردان تمام کاموں میں مصروف ہوگا تو گھریلوکا م کا نظام درہم برہم ہوکر ره جائے گا،اورالله تعالیٰ کے فرمان ''وَابْسَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ'' (القرآن) يُمْلِ كرنا برُامشكل ہوگا،تو بیتو ہوسکتا ہے کہ مردا پنا ذاتی کا م خود کرے اور کرنا بھی چاہیے، جبیبا کہ نبی اکرم ﷺ کیا کرتے تھے،اسی طرح عورت کوبھی اپناذاتی کام خود کرناچاہیے؛البتہ مرد پرعورت کے کپڑے دھونا، اس کے کمرے وٹوائلٹ کی صفائی کرنا اوراس کے لیے کھانا بنانا قطعاً واجب نہیں ، ماں بیاری آزار می میں ضرورت بڑ جائے تواخلا قاً نجام دیناحق رفافت کا تقاضہ ہے۔

خلاصۂ کلام بیر کہ وہ گھریلوکام، جوعموماً عورتوں کے ذمے ہوا کرتے ہیں یا عورتیں کرتی ہیں، عورت کو جین انجام دینے چاہیے، اس پر واجب ہے، جیسا کہ حضرت'' فاطمہ'' رضی الله عنبہ نے باوجودامام الانبیاء کی صاحب زاد کی ہونے اور دنیا کی افضل ترین خاتون ہونے کے تمام گھریلوکام کیے۔ فجعل (النّبیّ ۔ صلّی اللّه علیه وسلّم ۔) أعمال الخارج علی

"على "رضى الله عنه، والدّاخل على "فاطمة "رضى الله عنها مع أنها سيدة نساء العلمين. (الدر مع الود: ١٥١٨)، نيزجس طرح شوهر باهرك واجب اورغير واجب برطرح كام كرتا ہے، اى طرح عورت كوبحى اندرونى كام كوانجام دينا چاہيے؛ كيونكه واجب وغير واجب بين زياده تفر الق خوشگوارا زدوا جى زندگى كے ليے منافى ہے۔"لو جو به عليها ديانةً ولو شريفةً "البتة اگروه انكاركرتى ہے يااس كوكوئى عذر معقول ہے، تو اس پر جرنہ كيا جائے : ولكنها لا تجبو عليها إن أبت. (الدر مع الود: ٢٩١٨) ليكن بلا عذر عورت كانكاركى صورت ييس شو هرك ليے بحى جائز ہوگا كہ حقوق غير واجب (١) سے دست كئى كرے۔ فقط واللہ تعالى اعلم

كتبهالاحقر زين الاسلام قاتتى اله آبا دى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب بر ۴/محرم الحرام ۳۳ هه الجواب صحيح: حبيب الرحن عفالله عنه فخر الاسلام عفى عنه، وقار على غفرله

شادی میں مہر کیوں دیا جاتا ہے؟

ایک غیرمسلم کےسوال کا جواب

السلام عليم

سوال:﴿۵۲﴾

ایک غیر مسلم نے سوال کیا کیاڑ کی کومہر کیوں دیاجا تا ہے؟ اس کا سب سے اچھا جواب کیا ہے؟ رفع بنگلور (۱۸۷۴/د ۲۳۲)ھ)

الجواب وباللهالتوفيق:

رالف) اس کاسب سے اچھا اور بے غبار جواب میہ ہے کہ جم اپنے خالق وما لک کے احکام کے پابند ہیں، اس نے جس طرح جمیں عباوت کا طریقہ بتلایا، جس کے مطابق جم عبادت کرتے ہیں؛
اسی طرح معاملات، معاشرت، نکاح وطلاق کے احکام بھی بتلائے، جن کی جم پابندی کرتے ہیں،
(۱) مثلا عورت کے بیار ہونے کے وقت دواوغیرہ کا انتظام کرنا، ڈاکٹر کی اجرت ادا کرنا، تفکاماً کھانے پینے کا سمان لاکردینا وغیرہ وغیرہ ...... لاالمدواء للمرض و لا أجرة الطبیب و لا الفصّاد و لا الحجام سمان کا من من المدواء و التفکه لا یلزمه (الدّر مع الرّد: ۲۹۱/۵، باب النفقة)

10+

نکاح کے سلسلے میں اس نے حکم دیا کہ محرمات کے علاوہ بقیہ عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہواور جس سے نکاح کرواسے بہطور مہرا یک قم بھی ادا کرو، جبیبا کہ أُجِلَّ لَکُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِالْمُوَ الِكُمْ، الآية: (ترجمه) (محرمات كےعلاوه) باقى عورتين تبہارے ليےحلال كى كئى ہيں، به شرطیکہ تم ان کوطلب کرواینے مال کے بدلے(النساء:۲۲)میں اس کی صراحت ہے، ہم اس برعمل کرتے ہیں، حاصل بیہوا کہ ہمارے خالق ومالک کا حکم ہے؛ اس لیے ہم مہرا داکرتے ہیں۔ (ب) الله تعالیٰ کے ہر ہر حکم میں بے شار حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کی جبتو کرنا نہ ہمارا کام ہے نہ منصب، جب کہ مکی قانون جس کے بنانے میں ہمارایا ہم جیسےلوگوں کا بڑادخل ہے،ان میں سے چند کی حکمتیں بھی ہمنہیں جانتے ،اور نہ ہر ہرقانون کی وجہ،اور حکمت تلاش کرنے کی فکر میں پڑتے ہیں، پھر قانون الہی کی وجہ،اور حکمت تلاش کرنا ہمیں کیسے زیب دے گا؟اور خاص طور پراس شخص کے لیے جواللہ تعالیٰ کو کما حقہ خالق و ما لک بھی تسلیم کرنے کے لیے تیاز نہیں ، اگر مسلمان کو کسی عالم سے کسی حکم شرعی کی کوئی حکمت معلوم بھی ہوجائے تو اسے بھی ہر کس وناکس کے سامنے بیان نہیں کرنا جا ہیے؛ کیوں کہ اگرآپ نے کسی ایسے محض سے حکمت اور وجہ بتلا دی توبیاپی ناقص عقل سے فوراً سے فیل یا یاں کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ تعالی کی ذات اوراس کے قوانین اس سے برتر اور اعلیٰ ہیں ، تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ـ فقط والله تعالى اعلم

كتبهالاحقر زين الاسلام قاتتى اله آبا دى نائب مفتى دارانس أو ديبن ٦ / ٣٢/١١ هـ الجواب صحح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه ,فخر الاسلام ، وقار على غفرله

ایک جواب دوجواب تین جواب سے کتنی طلاق بڑے گی؟

دومتضادفتووں کےدرمیان محا کمہ

سوال: ﴿۵۷﴾ کیافرماتے ہیں علاءِ دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل کے جواب میں: که زید نے اپنی ہیوی ہندہ سے حالتِ غصہ میں کہا:''ایک جواب دو جواب تین جواب''،اس

صورت میں زید کی بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوئی؟

استفتاء مذکور کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ:'' طلاقِ بائن واقع ہوئی، تین طلاق واقع ہوئی، تین طلاق واقع ہوئی، تین طلاق واقع ہوئی، تین طلاق واقع ہوئی، تین واقع ہوئی، تین واقع ہوئی، تین واقع ہوئی اس کی بیوی نہیں رہی، تو پھر وہ محل طلاق بھی نہیں رہی؛ لہذا ووجواب اور تین جواب لغوقرار پائیں گے'' نیز انہوں نے شامی وغیرہ کی اس عبارت سے بھی استدلال کیا ہے''لایلحق البائن البائن".

دوسرے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ: '' تینوں طلاق واقع ہوگی'' اور انہوں نے شامی: ۲/ ۲۷۱ کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے: إذا أه کس جعله خبواً عن الأوّل اور جب دوسری بائن کو خبر بنانا ممکن نہ ہوتا انشاء جدید پر چمول ہوگا اور بائن بائن کے ساتھ لاقق ہوگا ف علم أنّ قو لهم ''إذا أه کس '' إحتواز عدما لم يُمْكِنُ جعله خبواً كما أبنتك بأخوى اور كہا ہے كہ تين جواب كو ایک جواب کی خبر اور تا كیر نہیں بناسكتے ، تو لا محالہ انشاء پر محمول ہوگا اور اس پر محمول كرنے کی صورت میں تین طلاق واقع ہوگی۔

تو دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مستفسرہ میں زید کی بیوی پرایک طلاق بائن واقع ہوگی یا تین؟ دونوں حضرات میں کس کا قول واستدلال صحح ہے؟ کیا''مطلقہ مذکورہ'' بدون حلالہ شرعیہ کے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی؟ جواب باصواب مع عبارات فقہیہ عنایت فرمادیں۔

محرشمشيرا حمدالمظاهرى

خادم الحديث النوى والقصناء دارالعلوم طفى كثيبار (بهار )۱۳۲۹/۲/۸ هـ (۲۸۵ د <u>۲۲۹ هـ)</u> ال**جواب وبال**ندالتوفيق:

دوسرے مفتی صاحب کی بات درست ہے چونکہ دوسری اور تیسری مرتبہ جواب کہنے میں قائل نے دواور تین کا عدد شامل کر دیا ہے؛ اس لیے'' دو جواب'' تین جواب'' کا جملہ انشاء پر محمول ہوگا، خبر قرار دینا درست نہیں ہے۔فقط واللہ اعلم

كتبهالاحقر: زين الاسلام قاتمی اله آبا دی نائب مفتی دا*رالعب و ديوبند ۱۹/صفر/ ۲۹ هه* الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه ، ظفير الدين غفرله مجمود حسن غفرله بلندش<sub>ير</sub>ی 701

باسمه تعالى:

گرا می قدر عالی جناب حضرت مولا نا و مفتی زین الاسلام صاحب مدخله...مفتی دارالعلوم دیوبهند السلام علیم ورحمة الله و بر کاته

خدا کرے کہ مزاج اقدس بعافیت ہو.....

عرض ہے کہ استفتاء 'ایک جواب دو جواب تین جواب' میں مقامی دومفتیوں نے دومختلف فتو کی دیا تھا،ان میں سے ایک نے طلاق بائن اور دوسرے نے تین طلاق کے وقوع کا اور دونوں حضرات نے جو کچھ استدلال کیا تھا، ان کے استدلال کے ساتھ استفتاء لکھ کر اس کی ایک کا پی' دار الاقحاء مظاہر علوم سہارن پور'' اور ایک کا پی' دار الاقحاء دار العلوم دیوبند'' ارسال کی گئی تھی، آپ نے چند مصححین حضرات کی تھجے کے ساتھ جواب دیا ہے، کہ دوسر نے فقی صاحب کی بات درست ہے، مصححین حلات واقع ہوگی؛ جب کہ' دار الاقتاء مظاہر علوم'' سے جواب آیا ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگی؛ جب کہ' دار الاقتاء مظاہر علوم'' سے جواب آیا ہے کہ طلاق بائن واقع ہوگی؛ یعنی اس نوع ہوگی؛ یعنی اس نوع کو تعارض کی کیاصورت ہوگی؟

(۱) نیز جب ایک جواب سے ایک طلاق ،دو جواب سے دو طلاق کل ملا کر تین طلاق واقع ہوگئ؛ جیسا کہ شامی میں ہے:قو له أنتِ طالق لا،بل ثنتین إلیٰ قو له یقع ثلث تو پھر تین جواب کے جملہ کوانشاءِ جدید پرمحمول کرنا کس طرح صحیح ہوگا؟ کیاعد وطلاق تین سے بھی زیادہ ہے؟

دارالا فتاء مظاہر علوم (۱) اور دارالا فتاء دارالع فتاء دارالع فتا کی فوٹو اسٹیٹ کا پی سوال کے

(١) الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئوله مين ايك طلاق بائن واقع ہوگى؛ كيوں كد سوال مين مذكور لفظ عرفاً كنابيہ ہے طلاق سے اور چونكه حالت غضب ہے اس ليے نبيت كى بھى ضرورت نہيں اور تين واقع نه ہوئى؛ كيوں كه در مختار ميں موجود ہے: لايسله حق البائن البائن (قوله لا يلحق البائن البائن )الموراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بسلفظ الكناية النح (الدرمع الرد: ٢٠٠٧) جب تين طلاق واقع نہيں ہوئى تو پھر حلاله كى ضرورت نہيں، نكاح كافى ہے۔فقط واللہ تعالى اعلم بالصواب

> حرره العبرشعيب احمد بستوى غفرليه ٢٩/٢/٣٧ ه الجواب صيح: مجمد طاهرعفا الله عنه مقصو داحمد مظاهر علوم سهار نيور ٢٩/٢/٢٧

700

ساتھ منسلک ہے امید ہے کہ دفع تعارض کرتے ہوئے تشفی بخش مدل جواب دے کر خاوند مٰدکور کی پریشانی کودور فرمائیں گے۔

#### كتبه محمر شمشيرا حمدالمظاهري

خادم الحدیث النوی والقعناء دارالعلوم طفی تهبار (بهار) (۴۳۳ د ۲۳<u>۹ هـ)</u> ال**جواب وباللّدالتو فیق**:

جب خبر قرار دیناممکن نه ہوتوانشاء پرمحمول ہوگا؛ یعنی تیسراکلمہانشاء کا جملہ ہوگا گومفید زیاد تی عد دِ طلاق نہ ہو۔

اصل مسئلہ کی توضیح میہ ہے کہ اگر آپ کے پہاں عرف میں'' جواب'' کا لفظ طلاق کے معنیٰ میں استعمال کیا جاتا ہے اور جواب بول کر طلاق مراد لی جاتی ہے، تب تو بیدالفاظ،صری طلاق کے حکم میں ہوکر وقوع طلاق خلاف کو مصممن ہوں گے، جبیبا کہ صاحب احسن الفتاوی نے اس کو صریح کہا ہے (ان کے پہال عرف میں) (۱۹۲۸-۱۹سن الفتاوی)۔

اورا گرطاق کی جگه پر بیلفظ نہیں بولا جاتا ہے، تو طلاق سے کنایہ ہوکر بسبب حالت غصہ بدون احتیاج الی نیۃ الزوج، طلاق بائنہ کے وقوع کا حکم اس پر عائد ہوگا اور آگے '' دو جواب'' '' تین جواب' کے الفاظ کو افتاءِ جدید پرمحمول کیا جائے گا؛ کیول کہ جواب کا لفظ عدد کے ساتھ مقرون ہے، اگر بدونِ عدد کے بوتا تو خبر قرار دیا جانا ممکن ہوتا اور تا کید پرمحمول ہوکر البائن لا یلحق البائن کے ضابطہ کے تحت داخل ہوجا تا، جس کی وجہ، سے ایک بائنہ سے زاید طلاق کا حکم ندلگا یاجا تا؛ مگر عدد کے ساتھ مقرون ہونے کی وجہ، سے انشاءِ جدید پرمحمول ہوکر، مزید دوطلاق بائنہ کے وقوع کا موجب ساتھ مقرون ہونے کی وجہ، سے انشاءِ جدید پرمحمول ہوکر، مزید دوطلاق بائنہ کے وقوع کا موجب ہوگا اور مجموع طلاق ثلاث کے وقوع کا حکم اللہ جائے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں: إن الموقوع إنما بانحری المحمول کے منافی باخوی وقع؛ لأن لفظ ''اخوی' باخوی المحمول ہوگری' المحمول ہوگری المحمول ہوگری ہوگر

يقع الشلاث؛ لأنّ الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرد النية بلا ذكر الثلاث، لعدم ثبوتها في المحل، فلأن تثبت إذا صرح بالثلاث أولى (٥٣٦/٣)\_

البذا صورتِ مسئولہ میں تین طلاق کے وقوع کا فتوی جو یہاں سے دیا گیا ہے وہی ہمارے نزدیک درست وقیح ہے۔ رہا اقوال وفتاوی میں تعارض تو یہ کوئی عیب نہیں ہے،سنتِ قدیمہ ہے کہ ما لا یخفی و فوق کل ذی علم علیم اپنے یہاں کے اربابِ افتاء سے مشورہ کرلیں وہ جس فتو کے درائج سمجھیں اس پرعمل کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبها لاحقر زين الاسلام قاتتمى اله آبادى نائب مفتى دادانس اوم ديوبب به ٢٩/٣/٣٣ هـ الجواب صحيح بمحود حسن بلندشهرى غفرله

### ایک مجلس کی تین طلاق سے تین ہی طلاق پڑے گی

سوال: ﴿١٠﴾ دریافت طلب امریہ ہے کہ، اگر کسی نے ایک مجلس ہی میں ایک ساتھ تین طلاق دی ہے، تو کتنی واقع ہوگی؟ کیا''حنفیہ'' کےعلاوہ دیگر مذاہب ثلاثہ میں سے کسی میں اس سے ایک طلاق ہوتی ہے؟ ڈاکٹر''ذاکرنا ٹک''ایک طلاق کافتو کا دیتے ہیں، اسی طرح علام''ابن تیمیہ'' کی رائے بھی بہی تھی۔ از راہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیں۔والسلام انیں الرحنٰ دھوبڑی (آسام) (۱۳۸۱/د سے ۱۳۲۱ھ)

الجواب والتدالموفق للصواب:

تین طلاق ایک مجلس میں ایک ساتھ دی گئی ہوں یا علی دہ علی دہ بہر حال تین ہی واقع ہوتی ہیں ، حنیہ کے نزدیک بھی اور بقیدا کمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی ، اٹمہ اربعہ رحم اللہ اس پر متفق ہیں کی کا اختلاف نہیں ہے (ا) اور بیات کتاب وسنت ، اجماع امت اور قیاس ، چاروں شرعی دلیلوں سے ثابت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: السطاً لاقی مَرَّ تَان فَامِمُسَاكٌ بِمَعُرُوفِ اَوْ ثابت ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: السطاً لاقی مَرَّ تَان فَامِمُسَاكٌ بِمَعُرُوفِ اَوْ (ا) ذهب جماهیر العلماء من التابعین ومن بعدهم منهم: الأوزاعي والنحعي والنوري وأبو حنیفة والشاف عي وأصحابه وأحمد وأصحابه ...... علیٰ أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكنه يأثم (عمدة القاري: ۲۳۳/۲۳، كتاب الطلاق ، باب من أجاز الطلاق الثلاث، ط:امین بیروت).

تَسْوِيْحٌ بِإِحْسَان. (سورة بقره ۲۲۹)، طلاق دوم تبه، پھريا توروك لينام معروف طريقے سے یا آ زاد کردینا ہے اچھے طریقے سے ۔گویا دوطلاقوں کے بعدم دکو دواختیار ہیں، اگروہ اس کو پھر بھی بیوی بنانا جا ہتا ہے،تو معروف طریقے سےروک لے(معروف طریقے کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے )اوراگر بینہ چاہے تواسے جانے دے ؛لیکن اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی، توارشاد باری تُعالَى بِ:فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَغْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ . (سورةبقره:٢٣٠) كها ً ر تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوسکتی ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرےخاوند سے نکاح کرلے۔اس آیت یاک کی دلالت عام ہےا بیک مجلس میں تین طلاقیں دے یا الگ الگ مجلسوں میں تین طلاقیں دے،ایک لفظ سے تین دے یا الگ الگ الفاظ سے تین دے بېرصورت تين طلاقيں واقع ہو جائيں گي۔

اورحديث شريف مي بعن محمود بن لبيد رضى الله عنه قال: أخبر رسول اللُّه صلَّى اللُّه عليه وسلَّم عن رجل طلَّق امرأ ته ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقام غيضباناً، ثمّ قال:أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم حتّى قام رجلٌ وقال: يارسول المله! ألا أقتله؟ (١)، اس حديث ياك يه معلوم موا كه ايك دفعه مين تين طلاقين دينا، خدا تعالى كي كتاب كے ساتھ كھيلنا اور آل حضرت عَلِينْهَا يَيْمُ كُوسخت ناراض كرنا ہے، اگر تين طلاقيں تين واقع نہ ہوتی تو آپﷺ این ناراض نہ ہوتے اور اسے استہزاء بالکتاب نہ فرماتے ؛اس لیے کہ ایک طلاق پرآپ ﷺ نے ناراضگی کاا ظہار نہیں فر مایا اور نہاسے استہزاء بالکتاب قرار دیاہے ،اور جب آپ ﷺ کواطلاع دی گئی کہاس نے تین طلاق اکٹھی دی ہیں، تو آپ ﷺ نے پنہیں فرمایا کہ اسے تین مت کہو؛ بلکہ آپ ﷺ نے تین طلاقوں کو تین ہی برقرار رکھا ہے اور اس پرسخت نارانسگی کااظہار فرمایا اوراستہزاء بالکتاب قرار دیا ہے، جمہورصحابۂ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین نیز ائمہار بعہ حمہم اللّٰد کا اس بات پراتفاق ہے کہا یک مجلس میں دی گئی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہے(۲)؛اس طرح سعودی حکومت نے حرمین شریفین اور ملک کے دوسرے نامور

<sup>(</sup>١) نسائي: ٣٨٠١، كتاب الطِّلاق، باب الثّلاث المجموعة وما فيه من التغليظ.

<sup>(</sup>٢) راجع حاشيه: نمبر: ا

علاء کرام پر مشتمل ایک تحقیقاتی مجلس قائم کی تھی جن میں شیخ ''عبداللہ بن باز''،'' عبداللہ بن سلیمان بن بن بن ''،'' مجمد بن عودہ عثمان الصالح'' اور دیگر علاء عرب بھی شریک تھے، اس کمیٹی میں بید مسئلہ پیش کیا گیا اور قرآن وحدیث کی روشن میں بیہ طے پایا کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں بھی تین ہی ہیں (ا) اور حضرت علام'' ابن تیمیہ'' رحمہ اللہ کی رائے (زیر بحث مسئلہ میں) قرآن وحدیث اور ایماع امت کے خلاف ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور رہے ڈاکٹر'' ذاکر نا تک'' توفقہ وقاو کی ان ایماع امت کے خلاف ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور رہے ڈاکٹر'' ذاکر نا تک'' توفقہ وقاو کی ان ایماع امت کی خلاف ہے ہیں اور نہ ہی ان کی بات کیسے معتبر ہوگی۔ (طلاق ثلاثہ) ہے متعلق مزید تفصیل کے ایماع امت کی مخالفت کریں تو ان کی بات کیسے معتبر ہوگی۔ (طلاق ثلاثہ) سے متعلق مزید تفصیل کے لیے ''عمدہ الافات الشلاف الشلاف ''کامطالعہ مفید ہوگا (ا) فقط واللہ اعلم

نیز فیآوی رحیمیه جلد: ۸، خیر الفتاوی: ۵،مطالعه غیر مقلدیت جلد دوم اوراحسن الفتاوی جلد: ۵ میں بھی مسئله مذا کومدلل اورمفصل بیان کیا گیا ہے۔

املاه الاحقر: زين الاسلام قانتى الهآبادى نائب مفتى دارالعب او ديوبب ۲/۲/۲۲ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمود حسن غفرله بلندشهرى ,فخر الاسلام ففي عنه

## جراً طلاق کی تحریر کھوا کر پڑھوانے سے کیا طلاق ہوجائے گی؟

سوال: ﴿٦١﴾ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کی بابت کہ مولاینا..........ایک جگہ تقریر کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپسی کے لیے اسٹیشن گئے اور وہاں پروہ اسلیے تقے کچھ .......... لوگوں نے منصوبہ بند طریقہ سے ان کو گھیر کراور منہ پر ہاتھ رکھ کر، ان کواپنی گاڑی میں ڈال کر، بہت دورا پنے کسی مقام پر لے گئے اور ان کوز دوکوب کیا، پھران سے زبردی تحریکھوائی، جس کو وہ لوگ بولتے رہے اور مولاینا موصوف نے اس کو لکھا؛ جس میں بیکھوایا گیا کہ اگر میں نے اس واقعہ پر قانونی کارروائی کی یا اڑیہ میں یا بنگال میں تقریر کرنے کے لیے آیا، تو میری ہوی کو تین طلاق ہوجائے گ

<sup>(</sup>۱) بیرسالہ دارالا فتاء دارالعلوم دیو بند میں موجود ہے نیز احسن الفتاوی میں بھی شامل ہے۔

 <sup>(</sup>۲) عمدة الأثاث في الطّلقات الثلاث، مؤلفه حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب.

، پھران لوگوں نے اس آ واز کور بکارڈ کرلیا۔اب سوال یہ ہے کہا س صورت میں اگر موصوف اڑیہ، یا بنگال تقریر کرنے گئے یا وہ قانو نی کارروائی کریں،تو کیا ان کی بیوی کوطلاق ہوگی؟

104

(مولانا)نذر محمد قاسمي مظفرنگر (۸۶۴/ب ۱۳۳۱ه)

الجواب وباللّدالتوفيق:

زبردتی؛ لینی جرواکراه کے ساتھ طلاق کی تحریکھنے سے شرعاً طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ قال الشامی و فی البحر: أنّ المراد الإکراه علی التلفظ بالطّلاق فلوا کره علی أن یکتب طَلاق أمراً تنه به فکتب لا تطلق (الدر مع الدد: ۴۰/۳)، ای طرح اپنی بیوی کو کھی ہوئی طلاق کی تحریر پڑھنے میں طلاق کا قصد نہیں ہوتا تحریر پڑھنے میں طلاق کا قصد نہیں ہوتا کے مرف تحریر شدہ الفاظ کی حکایت اور نقل ہوتی ہے، طلاق دینے کا ہرگزارادہ نہیں ہوتا؛ چنا نچا الشباه میں جزئے موجود ہے: و لو کتبت "امرا تنی طالق" أو أنتِ طالق و قالت له اقرأ علی فقرأ

ان عبارات سے صراحت کے ساتھ میہ بات معلوم ہوئی کہ صورتِ مذکورہ میں، اگر مولانا موصوف''اڑیسہ''یا'' بنگال'' تقریر کرنے گئے یا کوئی قانونی کارروائی کی، تو اس سے ان کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ۔فقط واللہ اعلم

عليها لم يقع عليها لعدم قصده باللفظ (الأشباه والنظائر:٩١،النوع الأوّل،مطبوعه كراچي).

حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مفتى دارالع الم ديوب ١٦ / جمادى الاولى / ٢٣١ هـ الجواب صحيح بحمود حسن غفرله بلندشهرى ، فغرالاسلام غفى عنه ، وقارعلى غفرله ، زين الاسلام قائمتى الله آبادى نائب مفتى دارالع الم ديوب ر

### ييين (تعليق) مؤبد مع الإيلاء كي ايك شكل

سوال: ﴿ ١٢ ﴾ كيافرماتے ہيں علماء كرام ومفتيانِ عظام مسكد ذيل كے بابت:

زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ہم تمہارے جسم سے تعلق رکھیں گے، تو تم کو تینوں طلاق پڑجائے گی ۔ تعلق سے مرادزید کی جماع ہے ۔ اگر تعلق رکھنے سے طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی اور بیوی بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی ، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ حلالہ سے بیچنے کے لیے اگر فقہاءکرام نے کوئی صورت ذکرفر مائی ہے، تومفصل جواب عنایت فر ماکرا حسانِ عظیم فر ماکیں ۔ المان

نثاراحمه بھا گلپوری دریا پورشاہ کنڈھ (۱۹۲۲/د <u>۲۹</u>۹)ھ

الجواب وباللدالتوفيق:

صورت مسئولہ میں جسم سے تعلق رکھنے سے زید کی مراد جماع ہے، تو یہ جملہ یمین (۱) مؤہد کے ساتھ ساتھ ایلاء (۲) کو بھی مضمن ہوگا؛ لہذا اگر زید نے بیوی سے جماع کرلیا، تو مطابق یمین اس پر تین طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر جماع نہیں کیا، یہاں تک کہ وقت یمین سے چار ماہ گذر گئے تو بہ تقاضائے ایلاء اس پر ایک طلاق بائند واقع ہوجائے گی (۳) اور عورت بعد عدت آزاد ہوجائے گی، زید سے یا جس دوسرے مردسے نکاح کرنا چاہے کر سمتی ہے؛ لیکن زید کے حق میں ممین سابق باقی نید سے یا جس دوسرے مردسے نکاح کرنا چاہے کر سمتی ہے؛ لیکن زید کے حق میں ممین سابق باقی ہے (۴)؛ لہذا اگر بعد نکاح زید ہمیستری کرتا ہے تو مطابق یمین بیوی پر تین طلاق واقع ہوجائے گی ھے کہذا اللہ اور اگر ہمیستری نہیں کرتا ہے تو بھا ہے گی ھے کہذا اللہ ان یہ بھا مائلاث (۵) صورت مسئولہ میں زید کے لیے ایک مرتباس منکوحہ سے جماع کرنے کے بعد دوبارہ جماع کی بدون طلا لہ شرعیہ کوئی صورت نہیں ہے (۲) فقط واللہ اعلم

- (١) قال في الفتح: هوأن يصرح بلفظ الأبد أو يطلق فيقول لا أقربك (الدر مع الرد: ٢٦/٥).
- (٢) الإيلاء: هـوالـحلف على ترك قربانها، والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلابشيء مُشق يلزمه (الدر مع الرد: ٥٨/٥).
- (٣) فإن قربها في المدة حنث ففي الحلف بالله وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ...... وإلّا يقربها بانت بواحدة بمضيّها. (الدر مع الرد: ٢٥/٥)
  - (٣) و سقط الحلف لوكان موقتاً الالوكان مؤبداً (حواله بالا)\_
- (۵) فلو نكحها ثانياً وثالثاً ومضت المدتان بلافيء أي قربان، بانت بأخريين والمدة من وقت النزوج (عواله بالا)\_
- (٢) الرُتين طلاق پُرْنے كى صورت يُس زوج آخر كے بعد نكاح كرے گاتو ايلاء كا اثر ختم ہوجائے گا۔ قال في الدر: فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق لانتهاء هذا الملك ..... وقال الشامي: ولو تزوّجها بعد زوج آخر في الإيلاء المؤبد لا يعود الإيلاء (الدر مع الرد : ٢٦/٥٠).

كتبه الاحقر: زين الاسلام قاتتى الله آبا دى نائب مفتى دارالعب وم ديوبت ٢٩/٩/٢ مع الجواب صحيح: حبيب الرحن عفاالله عنه، وقارعلى غفرله

# بر بنائے شقاق شِخ نکاح

### اور دارالقضاء ہریانہ کے ایک فیلے کے چندتسامحات

شیر گرام بڈھی' سے ہوا تھا، لڑکی دو بارمیرے یہاں رہ کر گئی ہے، اس کے بعد ماں باپ نے لڑکی کو نہیں بھیجا؛ جس کی وجہ سے بیمقدمہ دارالقصاء میں چلاگیا، وہاں سے جو فیصلہ (۱) آیا ہے وہ بیہ کہ

نکاح فنخ ہوگیا ہے۔کیا فدہبِ اسلام میں بغیر طلاق دے نکاح ٹوٹ جا تاہے یا یہ فیصلہ غلط ہے؟

(۱) بعدالت دارالقضاء جنو بی دبلی ( آل انڈیامسلم پرشل لا بورڈ) مین بازارادکھلا گاؤں جامعہ مگر،نئی دبلی ۲۵ مقدمه ۱۳۳۱/۴/۱۳۳۱ هرطلاق ۲۰۱۰ و (متدائر دارالقضاء ہریانہ، بوڑیی) گل مینا بنت علی شیرمقام بڈہی، ڈاکنا نته بیل پورضلع بینا مگر مدعیہ

بنام

محدسالم ولدمحدصديق مقام طاهر بوِردًا كخانه طاهر بوِرضلع يمنا نگرمدعا عليه

فيصلبه

مقدمہ ہذا تاریخ ۴/۱۰/۱۳ همطابق ۹/۱۰/۱۰/۱۰ کو مدعیہ نے مدعا علیہ سے اپنا لکا حضح کرانے کے لیے دارالقضاء ہریا نہ، بوڑیہ میں دائر کرایا، مدعا علیہ نے اپنا بیان تحریری دارالقضاء میں داخل کیا، اس کے بعد فریقین مع گواہان دارالقضاء میں حاضر ہوئے، ان کے بیانات قلمبند کیے گئے اور تنجیل کی کاروائی کے بعد مسل قاضی شریعت صاحب کی رپورٹ کے ساتھ دارالقضاء جنو بی دبلی پینچی اور مسل میرے سامنے فیصلہ کے لیے پیش مدنی

مدعیہ کی عرضی دعوی اوراس کے بیان عندالقصناء کا خلاصہ بیہ ہے کہ مدعیہ کی شادی مجمد سالم (مدعاعلیہ) سے ۲/ جون ۲۰۰۵ء کو ہوئی، اس کے بعد شادی میں رخصت ہو کرسسرال گی اورا یک مہینہ وہاں رہی، وہاں میاں بیوی کے تعلقات ایک دن بھی خوشگوارنہیں رہے، شروع دن سے ہی مدعا علیہ کہنے لگا کہ تو میری لیند کی نہیں ہے، لنگڑی ہے، میں دوسری شادی کروں گا، میں نے ان باتوں کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی، انہوں نے = .....

= مدعاعلیہ کو نہ سمجھایا اور نہ تنبیہ کی ،اس نے ایک مرتبہ جُھے کی بات پڑھیٹر مارا ، پھر میں ایک مہینہ کے بعد حکے ہے ایک جلی جلی آئی ،اور ایک سال تک بہیں رہی ،اس ایک سال میں مدعا علیہ نے پچھے کھانے کا خرج نہیں دیا ،ایک سال کے بعد پنچایت ہوئی اور لوگوں کے کہنے پر میں رخصت ہو کر سرال گئی ، دو مہینے وہاں رہی ،اس درمیان مدعا علیہ پنچا گھر چھوٹر کر'' مسروالا' رہا،اس درمیان جو خرج ہوا وہ ہمارے ماں باپ نے برداشت کیا ، بہاں تک کہ انہوں نے انہ ہو گھری کر نہ سروالا' کرا ہا گاڑ اور کہ ہوا ہو ہمارے ماں باپ نے برداشت کیا ، بہاں تک کہ انہوں نے ان نہ بھی بنچایا ،ان (مدعا علیہ کا کہنا تھا کہ تو جھوٹر پنہیں ہوں ،اس درمیان اس نے کی طرح کے بعد میں اپنے گھر آ گئی تقریباً ماراڑھے تین سال سے میں اپنے میکہ میں ہوں ،اس درمیان اس نے کی طرح کا کوئی خرج نہیں دیا ، کما تا ہے ، کمی خصت کرانے کے لیے آئے ، ممیرے والدین غریب ہیں میں ان پر ہو جھ بنی ہوئی ہوئی ہوں وہ میراخر چ برداشت نہیں کر کتے ، میں بحوان عمر ہوں میری عرب کر اس کے بیاس بزال ہے ، میں دیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں وہ میراخر چ برداشت نہیں کر کتے ، میں روپ دوتو طلاق دون گارت کے دوری گئی نہیں دوری شادی کر کے عافیت کی زندگی گز ارسکوں ،اس درمیان مدعا علیہ نے دومری شادی کر کے عافیت کی زندگی گز ارسکوں ،اس درمیان مدعا علیہ نے دومری شادی کر کی اور سے کہیں ہوگئے۔

مَّد عاعلیہ کے بیان تحریری اوراس کے بیان عندالقصاء کا خلاصہ بیہ ہے کہ مدعا علیہ کی شادی'' گل سینا'' ہے ہوئی ، شادی کے بعدرخصت ہوکر میرے یہاں آئی ایک مہینہ میں ، میں نے اس کونٹکڑی نہیں کہا، اس کے لنگڑی ہونے کا مجھے پہلے سے علم تھا، اگراس پر مجھےاعتراض ہوتا تو شادی سے پہلے ہی ہوجا تا، وہ رخصت ہوکر گئی تو آٹھ درںمہینداینے ماں کے یہاں رہی ، پھرمیرے یہاں دومہینے رہی اس وقت میں نے دوسری شادی کو سوچا بھی نہیں تھا،میر ہے گھر والوں کوکس بات کی اطلاع دی جب کوئی بات نہیں ہوئی اورنہیں تھپٹر مارا، بیسراسر حبھوٹ ہے، مجھ پرالزام لگایا گیا ہے،اس درمیان کوئی پنجایت نہیں ہوئی،میری شادی دونوں بار کی رخصت کے موقع کی درخواست وحاضری رجیر مسر والا سے معلوم کر سکتے ہیں کہ بندہ گھر برر ہا یا مدرسہ میں ؟اس درمیان کا خرچ میرے گھر والوں نے اور میں نے خود ہر داشت کیا ہے، میں سسرال جاتا تھا تو خرچ دے کرآتا تھا، اس ساڑھے تین سال کے عرصہ میں میں اور میری مال کئی بار گئی جب کوئی راستے نہیں دیا تب پہلے نمبر پر ۴/آ دمی اس کے یہاں گئے (یامین ولدسادھو، یاسین ولد جمالو، برکت ولد سردار،شکوراسر پنج طاہر پور کلان ) دوسری بار پھران کوخبرکرنے کے بعد پنجایت میں۲۰ آ دمی گئے،اس وقت وہ اپنا گھر چھوڑ کر گھر سے چلے گئے تھے،سب آ دمی شام تک انتظار کرے والیں لوٹ گئے ،اس کے بعد پھر پنچایت کی تاریخ رکھی اور پھر۲۰٪ ۲۵٪آ دمی پنچایت میں گئے، پنجایت ہوئی،اس میں احقر بھی موجودتھا، پنجایت والوں نے میرے سے معافی بھی منگوائی، میں نے معافی مانگی ، پھر بھی انہوں نے بھیجنے سے انکار کردیا ، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ، گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زبردی اٹھا کر بھیج دیں اس سے ہم نے جواب دے دیا، میں نے ان کا تین سال انتظار کرنے کے بعد دسمبر ۲۰۰۹ء میں ۔ شادی کی ہےاور بچی بھی ہے، میں نے اس کو تنہائی کی زندگی جینے پرمجبور نہیں کیا ،اگراس کو فیننے کا ڈرہے ، وہ = اب بھی اپنے ماں باپ کا بوجھ ملکا کرنا چاہتی ہے، تومیں ابھی بھی لانے ، ساتھ رکھنے، خرچ دینے کے لیے تیار ہوں؛ کیکن میرے یہاں آئے تب، میں دونوں ہویوں کو برابر کاحق دوں گا۔

فریقین اس پر متفق ہیں کدان کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد مدعیہ مدعا علیہ کے یہاں رخصت ہوکر گئی، تو وہ مدعا علیہ کے یہاں ایک مہینہ رہی چھروہ اپنے میکہ چلی گئی اورتقریباً ایک سال کے بعدوہ مدعا علیہ کے یہاں رخصت ہوکرآ ئی اوروہ دومہینے سسرال میں رہی ،ساڑھے تین سال ہے مسلسل اپنے میکہ میں ہے، مدعا علیہ نے دوسری شادی کر لی ہے اوراس کے یہاں بیے بھی ہے۔

یہاں پر بیہ بات قابل غور ہے کہ مدعیہ کواس کے میکہ میں رہنے کے دوران مدعا علیہ نے نفقہ دیا ہے یانہیں؟اوروہاس عرصہ میں مرعاعلیہ سے نفقہ یانے کی مستحق بھی ہے یانہیں؟

مدعاعلیہ کا کہنا ہے کہ میں سسرال جاتا تھاتو خرج دے کرآتا تھا،اور مدعیہ کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سال ہےا ہے میکہ میں ہوں ،اس درمیان مدعاعلیہ نے کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں دیا، کما تا ہے؛ لیکن خرچ نہیں دیا ، فریقین نے جو چار گواہ پیش کیے ہیں ، ان میں سے کسی نے بیریان نہیں کیا ہے کہ مدعا علیہ نے مدعیہ کو اس کے میکیہ میں رہتے ہوئے خرچ دیا ہے،اس کے برخلاف سلیم ولد دنو ،یاسین ولد جمال الدین اورشکورا ولد فتح دین بیتنوں گواہ اس بیمتفق ہیں کہ تین سال سے مدعاعلیہ نے مدّعیہ کوکوئی خرچ نہیں دیا ہے۔

مدعا علیہ کا دعویٰ ہے کہاس ساڑھے تین سال کے عرصہ میں ، وہ اوراس کی ماں کئی بار مدعیہ کورخصت كرانے گئے، وہ نہيں آئى، تو پہلے نمبر پر چارآ دمی اس كے يہاں گئے، دوسرى بارتقر بيا بيں آ دمی گئے، اس كے بعد بیں پچیس آ دمی گئے، پنچایت ہوئی ، پنچایت الول نے میرے سے معافی منگوائی، میں نے معافی مانگی اس کے بعد بھی انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا ، مدعیہ نے مدعا علیہ کے اس دعوی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تقریبا ساڑھے تین سال سے میں اپنے میکہ میں ہوں اس درمیان نہ مدعا علیہ اور نہاس کے گھر والے بھی رخصت کرانے کے لیےآئے،اس سلسلہ میں''سلیم ولد دنو'' کا بیان ہے کہ دو حیارلوگ لڑکی کے یہاں انتھے ہوئے تو لڑ کے کےسامنے میشرط رکھی کداپنے ماما کوساتھ لے کرآؤ تو ہم لڑکی کورخصت کریں گے، مدعا علیہ نہا سے ماما کو لا بااور نەرخصت ہوکرگئی۔

گواہ'' عالم دین ولد کالا خال'' کا بیان ہے کہاڑ کے کا ماما شادی کرانے کا ذمہ دارتھا، اس نے پیج میں یڑ کر دخصتی کرادی، پھرآ پس میں اختلاف ہو گیا،لڑ کا (مدعا علیہ ) بیا کہتا تھا کہ تو میری پیند کی نہیں ہے، میں تجھ کو ر کھنانہیں جا ہتا،اس کے بعدلڑ کے کے ماما کو بلایا گیا کہ بولو کیسے کریں، تو اس نے کہا کہ میں نے لڑ کے کو سمجھایا؟ لیکن وہ میرے قابو میں نہیں ہے،اگر وہ خود تیار ہوتو بھیج دو؛ ور نہ میرے کہنے سے باہر ہے، پھراس کے بعدلڑ کا آیا تولڑ کی والوں نے کہا کہ جب تک تیرا مامانہیں آئے گا تب تک ہماڑ کی نہیں جیجتے ، مدعا علیہ کا مامانہیں گیا تو لڑکی نہیں گئی۔

گواہ''یاسین'' کا بیان ہے کہ مدعا علیہ کی شادی مینا( مدعیہ ) سے حیار سال پہلے ہوئی ، شادی کے بعد =

دوم رتبہ پنچایت ہوئی ، پنچایت میں یہ بات ہوئی کہ جوغلطی ہوئی لڑکے سے وہ معافی مائلے ،لڑکے نے معافی ما گلے ،لڑکے نے معافی ما گلی ، پنچایت میں یہ بات آئی کہ لڑکا اہمتا ہے کہ تو (مدعیہ ) کالی ہے میں آپ کورکھنا نہیں چاہتا، تو انگر ی ہے، لوگوں کے کہنچ سے مدعا علیہ نے معافی ما گلی؛ لیکن لڑکی رخصت ہو کر نہیں آئی، لڑکا اپنی بیوی کورخصت کرائے کا پر بٹیان کر بے قو میں اس کی ضانت لیتا ہوں۔

اورگواہ'' شکورا'' کا بیان ہے کہ مدعا علیہ کی شادی مدعیہ سے ہوئی، ہم لوگوں نے کوشش کی کہ رخصتی ہوجائے؛ لیکن لڑکی والوں نے رخصتی نہیں کی ، ایک مرتبہ اکیلا گیا ایک مرتبہ بیس چیس آ دمی لے کر گیے ، پنچایت میں ہم لوگوں نے منت بھی کی ، ذمہ داری بھی لی جب اس (مدعا علیہ ) پر اس بات کا الزام لگایا گیا کہ، تو نے لڑکی کوکا لی اِلنگڑ کی کہا تو اس نے اس بات کو تنکیم کرتے ہوئے معافی ما نگ کی۔

چاروں گواہ اس بات پرمتفق ہیں کہ مدعا علیہ نے مدعیہ کی زھتی کا مطالبہ کیا اور وہ مدعیہ کورخصت کرانے کے لیے گیا،کین مدعیہ رخصت ہو کرنہیں آئی ،مؤخرالذ کر دوگواہ اس پر بھی متفق ہیں کہ فریقین کےمعاملہ میں پنچایت ہوئی اور مدعا علیہ نے معافی ما نگی اور انہوں نے مدعا علیہ کی ذمہ داری بھی لی۔

اگر شوہر بیوی کی رخصتی کا مطالبہ کرے اور وہ رخصت ہوکر جانے سے منع کردے تواس کے لیے نفقہ 
نہیں ہوتا ہے ؛ اس لیے کہ تلیم نفس کے واجب ہونے کی حالت میں تسلیم نفس معدوم ہے ۔ (جو نفقہ واجب 
ہونے کی شرط ہے )۔ جب نفقہ واجب ہونے کی شرط نہیں پائی گئ تو نفقہ واجب نہیں ہوگا ؛ اس لیے ناشزہ کا نفقہ 
واجب نہیں ہوتا اور بینا شرہ ہے ؛ چنانچے "بدائع الصنائع" میں ہے : فیان طالبھا بالنقلة فامتنعت ..... 
فلانفقة لها لا نعدام التسلیم حال وجو ب التسلیم فلم یو جد شرط الوجوب فلا تجب ، ولهذا 
لم تجب النفقة للناشرة و هذه ناشرة ق (بدائع الصنائع: ۱۹/۲)

.....

كا وجد اس كا نكاح مدعا عليه بوج عدم انفاق فتح نبيل كياجا سكا؛ ال لي كده عا عليه ال كانري اوراس كا حق ادار كا حق ادار كا خرق ادار كا حق المستنع عن الانفاق ففي مجموع كرد من حيا كدر و نام على الحق المحال فلها القيام فإن لم ينبت عسره أنفق أو طلق و إلا طلق عليه المحاكم من غير تلوم (الحيلة الناجزة: ١٢٣١، اور كتاب الفسح والنفريق : ١٩٩)

یباں بیام قابل لحاظ ہے کہ مندرجہ بالا تفصیل سے واضح ہے کہ مدعیہ ساڑھے تین سال سے مسلسل اپنے میکہ میں ہے، مدعا علیہ اسے رخصت کرانے کے لیے گیا تو اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے ما اکو بلا کرلائے، اسے لائے بغیر مدعیہ کورخصت نہیں کیا جائے گا اس سلسلہ میں پنچایت ہوئی، پنچایت میں مدعا علیہ نے معافی ما گی، اس کی طرف سے اس کے گاوں کے سرخ فی '' اور اس کے ماموں زاد بھائی '' یاسین'' نے ذمہ داری ملی کی اس کی طرف سے اس کے گاوں کے سرخ فی '' ان حالات سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ فریقین کے ما مین شقاق اس درجہ کو پہنچا ہوا ہے کہ اس کے دور ہونے کی امید نہیں ہے ان کے ما مین اللہ تعالی کا حکم معاشرت بالمع وف متعذر ہو چکا ہے، وہ حدود اللہ پر قائم نہیں ہیں، ان کے ما بین اصلاح حال کی کوشش بھی نا کا م ہو پکل ہے، خود مدعا علیہ اس کے آنے سے مایوں ہو چکا ہے اس مایوی کی وجہ سے اس نے دوسری شادی کی ہے، جب اس کے بیان سے واضح ہے '' میں نے ان کا تمہن سال انظار کرنے کے بعد دیمبر کی گاور نام ممکن نظر نہیں آر ہا جب میں شادی کی ہے'' آئندہ بھی ان کا حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے، از دواجی زندگی گر ارنام ممکن نظر نہیں آر ہا ہے، جب اساک بالمع وف فوت ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری ترخ بالاحیان ہے، اگر شوہر اس سے گر یہ وقعی شوہر کے قائم مقام ہو کر زوجین کے مابین تفریق کی دورے میں یہ وضاحت کے لیے مجموعہ قوانین اسلامی کی درج ذیل دفعہ ۱۸ اور اس کی تشرح نظر کی جائیں ہوئی ہے۔ ۔

اگر زوجین کے درمیان شدید نفرت پیدا ہوجائے کہ دونوں کا اللہ کے صدود کو قائم رکھتے ہوئے ، از دواجی زندگی گزارناممکن نظر نہآئے تو ایس صورت میں :

(الف) قاضی حلمین مقرر کرے گاتا کہ اصلاح کی صورت نکل سکے۔

(ب)اگر تحکیم کے باوجوداصلاحِ حال پایا ہمی رضا مندی سے علیحدگی کی کوئی صورت نہیں نکل سکے ،تو قاضی بر بنائے شقاق ،زوجہ کے مطالبہ کی صورت میں تفریق کردےگا۔

#### (تشریح)

اگرز وجین میں اختلاف وشقاق بیدا ہو جائے ؛ یعنی کسی وجہ سے زوجین کے درمیان الیی شدیدنفرت 😑

(۲) دوسری بات: اُڑ کی کے پاس ہمارے تقریباً ایک لاکھ کے زیورات ہیں، نکاح ٹوٹ جانے کے بعد بیدواپس کرنا چاہیے یانہیں؟ کیوں کہ دار القضاء نے خالی نکاح فنخ کردیا، نہ ہی ہمارے

ے بعد ہود ہیں مربا ہو جہتے یا ہیں؛ یوں کہ دار الفضاء کے حال کا بن سرویا، مہی ، ہا ، ہارکے

ہیدا ہوجائے کہ حسن معاشرت کی گنجائش باقی نہ رہے اور اللہ کے صدود پر قائم رہنا مشکل ہوجائے تو الی
صورت میں ابتداء ٔ اصلاح کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے حکمین مقرر کیے جائیں گے، حکمین کی کوشش
ہوتی کہ یہ منا فرت دور ہوجائے یا دونوں کی رضا مندی سے علیحد گی ہوجائے! کین اگراس کوشش میں بھی ناکامی
ہوتو قاضی کے ذریعہ تفریق کردی جائے گی ، واضح رہے کہ اللہ تعالی کا حکم معاشرت بالمعروف کا ہے، اس کے
لیے دونوں طرف سے مجبت ضروری ہے، معاشرت بالمعروف کے امکانات اس وقت ختم ہوجائیس گے جب
گا، کہ دونوں طرف سے مجبت ضروری ہے، معاشرت بالمعروف کے امکانات اس وقت ختم ہوجائیس گے جب
گا، کہ دونوں کی رضا، معاشرت بالمعروف کے لیے ضروری ہے، اور ایک کی طرف سے بھی رضا کا فقدان
معاشرت بالمعروف کوشتم کرنے کے لیے کافی ہے، پس دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کریں یا کسی بھی وجہ
معاشرت بالمعروف کوشتوں کے اصلاح حال ممکن نہ ہواور نکاح آئے بنا مقالیہ دوسرے سے نفرت کریں یا کسی بھی وجہ
باوجودان کوششوں کے اصلاح حال ممکن نہ ہواور نکاح آئے بنا مقاصد سے خالی ہوجائے لیخی اسماک بالمعروف
سوت دشوار ہوجائے تو شوہر کی ذمہ داری ترخ بالاحسان ہے؛ لیکن اگرشوہراس سے کریز کر بے قاضی نیابٹ عن الروح جو دقوق تی کردے گار قاضی نیابٹ عن

بہر حال مندرجہ بالا بیانات و بحث ہے عندالقصناء بیٹابت ہے کہ فریقین کا زکاح ہوا، مدعیہ ساڑھے تین سال ہے مسلسل اپنے میں میں ہے اس عرصہ میں مدعا علیہ نے اسے نقتہ نہیں دیاہے عدم انفاق کی وجہ سے اس کا فکاح مدعاعلیہ ہے فیج نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ وہ ناشزہ ہونے کی وجہ ہے شخق نقتہ نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ وہ ناشزہ ہونے کی وجہ ہے شخق نقتہ نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ وہ ناشزہ ہونے کی وجہ ہے مشخق نقتہ نہیں کیا فقہ دینے اور اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے مابین شدید نفر وہ وشقاق موجود ہے، پنچایت وغیرہ کے ذر لیداصلاح حال کی کوششیں بھی کا میاب نہیں ہوسکی، امساک بالمحروف متعذ راور معاشرت بالمحروف فوت موروز حق میں بہتلا ہے وہ بال بیانا ہونے کا اندیشہ ہے، شررکور فع میں بہتلا ہونے کا اندیشہ ہے، شررکور فع کی روشنی اور حرج کو دفع کرنا، نیز فتند کا دروازہ بند کرنا فرائض قضاء میں داخل ہے؛ لہذا مندرجہ بالا بیانا ت و بحث کی روشنی میں میں درج ذبی کی عمر کور ذبی کی موشن

#### (حکم)

میں نے مدعیہ' گل مینا بنت علی شیر'' کا عقد نکاح مدعا علیہ'' محمہ سالم ولد محمد مدیق'' سے بربنائے شقاق وتعذر اِ مساک بالمعروف دفعاً للحرج ورفعاً للضرر، سداً لباب الفتن فنح کردیا، اب مدعیہ مدعا علیہ کی ہیو کی نہیں رہی، وہ عدت گزار کرائے نفس کی مجازہے۔

محدریاض ار مان القاسمی۴/۴/۴۴ ه ( قاضی شریعت )

۔ زیورات لوٹانے کا تھم دیااور نہ ہی جولڑ کی کے باپ نے ہم سے پینے لےرکھے ہیں، وہ واپس کرنے کے لیے کہا، کیا بیہ فیصلہ صحیح ہے؟

(۳) اس فائل کےمطابق یہ فیصلہ سی ہے یا غلط؟اس میں کوئی کمزوری اگر ہےاورا لیے نکاح نہ ٹوٹنا ہو، تو تفصیل دے کراحقر پراحسان فرما ئیں۔شکر یہ

> محمرسالم ولدصدیق احمه گرام دپوسٹ:طاہر پورکلال تخصیل دچھرو لی ضلع بینا نگر ہریانہ بر (۱۳۵۱۰۳)

> > بسم الرحمٰن الرحيم .....

الجواب وبالله التوفق: عامدا ومسليا ومسلما: (۱) فقه حفى كے مطابق شقاق كى وجه سے زوج كى رضا مندى كے بغير، اگر چه فتح نكاح نہيں ہوسكا؛ ليكن امام ما لك رحمه الله عليه كے نزد يك سى بھى طرح نباه نہ ہونے، نيز شوہر كے طلاق پر عدم آمادگى كى صورت ميں، شوہر كى اجازت كے بغير بھى طلاق واقع كى جاسكتى ہے، چنانچه "كتاب المفسخ والمت فيرى، مولفہ حضرت مولا ناعبد العمد صاحب رحمائى اور جموعہ قوانين اسلامى، مرتبہ مسلم پرشل لاء بورڈ ميں، اسى ندہب مالكى كے مطابق حفى قاضى كوبھى كار روائى كى اجازت دى گئى ہے؛ ليكن بہر حال حفى قاضى كوامام ما لك كے مسلك كى شرائط وتفصيلات كى يا بندى اور اضي ملحوظ ركھنا ضرورى ہے (۱) وہ شرائط وتفصيلات "كتاب الفسخ والمت فيرين اسلامى، ميں بھى بعض شرطوں كا اجمالاً ذكر ہے۔

جہاں تک منسلکہ (مقدمہ گل سینا بنت علی شیر ، بینا گر بنام'' مجمد سالم ولد محمد صدیق'' بینا نگر ، دائر کردہ دارالقضاء ہریانہ (مسلم پرسٹل لاء بورڈ) فیصل کردہ بتاریخ ۱۲۳۲/۲/۲/۳ صرطابق ۱۳/۳/۱۱۰۲ء) (۱) بہر حال زن وشو ہر سے نگ آ کر تفریق کا مطالبہ کر ہے، تو حقٰی قاضی معاملہ کی اہمیت کے بیش نظر ، امام مالک شکایت کی بناپر ، شو ہر سے نگ آ کر تفریق کا مطالبہ کر ہے، تو حقٰی قاضی معاملہ کی اہمیت کے بیش نظر ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ان ابتدائی کارروائی کے بعد ، جن کا ذکر امام رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے تحت تیرہ ہویں بنیاد میں ہو چکا ہے یا اختیار مکمین کے ذریعہ شقاق کے معاملہ کو ، ان کی تفصیل کے مطابق ختم کرا دے اور حکمین کو رحما فی تاکہ 18 اللہ علیہ کے مسلک کواچھی طرح سمجھا دے۔ (کتساب المفسنے والشفریق از مولانا عبدالصمد نصلے کی بات ہے تو ،اس کی پوری مسل ہمارے سامنے ہیں ہے ،مقدمے کی کارروائی اور فیصلے کی جو تفصیلات آپ نے بھیجی ہیں ،ان میں بہ ظاہر کچھ خامیاں ہیں۔اس لیے کہ بعض ضروری امور ( مثلاً قاضى كى طرف سے ابتداءً اصلاح حال كي كوشش، جس كاذكر "كتاب الفسيخ و التفويق" ميں ہے، قاضی کا دو حکمول کومقرر کرنا، پھر حلمین کی طرف سے مصالحت کی سعی اور سعی کی ناکامی کی صورت میں ،عورت کی طرف سے مطالبہ تفریق،جس کا ذکر مجموعہ توانین اسلامی میں بھی ہے ) کا (منسلکہ کاغذات میں )کوئی ذکر نہیں ہے؛اس لیے جب تک یقین کے ساتھ معلوم نہ ہوجائے کہ شرائطا کی تکمیل ہوئی یانہیں ہوئی ،ہم فیصلے کی صحت وعد م صحت ہے متعلق کچونہیں کہہ سکتے ؛لہذا آپ فيصله منزا كا مرافعه، عالى قدرصدرمسلم يرسل لاء بوردٌ حضرت مولا نا''مجمر رابع حسني ندوي'' صاحب، ناظم دارالعلوم ندوة العلماءكهنوكي خدمت ميں كريں ،اگروہ مناسب مجھيں گے تو مركز ي دارالقصناء ، کوفیصلہ مٰ مٰدکور پرنظر ثانی کی ہدایت فرما دیں گے۔

(۳،۲) اگرآپ نے وہ زیورات اور پیسے اپنی بیوی کو، ببطور مدید یا مہرکے بدلے میں دیے تھے، تو یہ چیزیں اس لڑکی کی ہوگئیں، نکاح فنخ ہو یا نہ ہو، بہر صورت یہ چیزیں واپس نہیں کی جاسکتیں،ہاںاگرز بورات یا پیسے دیتے وقت کچھاور کہہ کر دیا تھااوراس پرشرعی گواہ بھی ہوں تو اس کی وضاحت کی جائے ؛البتہ اگرخلع کے وقت معافی مہریااس جیسی کوئی مالی شرط لگادی جاتی ، تواس کے مطابق عمل ہوتا۔

لڑی کے باپ نے جو پیسے لیے اس کی کیا نوعیت تھی؟ کیوں پیسہ لیا تھا ؟ سائل نے یہ واضح نهيس كيا؛ اس ليے بيرجزء قابل تنقيح تھا۔ فقط واللّٰداعلم

کتبهالاحقر: زین الاسلام قاتتی اله آبادی نائب مفتی دا*رالعب و دیوبب ر ۳۲/۵/۲۳ ه* الجواب سيحج: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودحسن غفرله بلندشهرى بنخر الاسلام، قارعلى غفرله،

احدالز وجین کے مسلمان ہونے کی صورت میں

### وراثت اوربچوں کی حضانت کا مسکلہ

حضرت مفتى صاحب!............السلام عليكم وورحمة الله بركاته سوال: ﴿۲۲﴾ ہم لوگ''ملیشیا'' میں ایک اسلامی تنظیم میں کام کررہے ہیں ،ہم لوگوں کا مقصد غیرمسلموںاورمسلمانوں کے درمیان دعوت کا کام کرنااوراسلام کے تیئی لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ

حالیہ کچھ دنوں سے کچھاسلامی قوانین کے پہلوؤں پرایک بڑا تنازع چل رہا ہے،غیرمسلم تنظیمیں جیسے'' بارکونس'' اور دیگر ہندواورعیسائی تنظیمیں اس ننازع کو بڑھاوادےرہی ہیں۔

متنازعه مسائل بيرېين:

(۱)جب کوئی غیرمسلم جوگھر کا ہیڈ ہو( شوہر، باپ)اسلام قبول کر لےاوراس کی ہیوی، بچےاپنے یرانے مذہب پر برقرار رہیں،تو اس کی بیوی اور بیجے انسانی حقوق کی بنیاد پراس کے تمام مالی تعاون پر جائز دعوی کر سکتے ہیں،اوراس کے دیٹائر ہونے پراس کی پنشن اور دیگر مالی منافع ( بخشش وغیرہ)اس کے ا ثاثے اوراس کی جائداد پر بھی اس کی بیوی اور بچے دعوی کر سکتے ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ (۲) گھرے ہیڈ کے اسلام قبول کرنے کے بعد،اس کی بیوی اسلام قبول کرنے سے منع کرتی ہے،اس پروہ اپنے چھوٹے بچوں کواپنے ہاں رکھ لیتا ہےاوران کومسلمان بنا تاہے، بیوی اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں بیا پیل کرتے ہوئے مقدمہ دائر کرتی ہے کہ، شو ہرکوا بیا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؛ چونکہ مجھے بھی اپنے بچوں پرحق حاصل ہے، تمام غیرمسلم تنظیمیں قبولیت اسلام کوچلنج کرنے کی وجہ ہےاس کی حمایت کررہی ہیں۔

کیا باپ کا اپنے بچوں کومسلمان بنانا جائز ہے؟ کیا ماں کواعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ ان کے مطابق انسانی حقوق کی بنیاد پر بیوی کوبھی اینے بچوں کے مذہب کےسلسلے میں فیصلہ کرنے کا يكسال حق حاصل ہے، فد بہب اسلام اسسلسلے ميں كيا كہتا ہے؟

(٣) غیرمسلم گھرانے میں ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے؛ کیکن کچھو دجو ہات کی بناء پروہ اپنے اسلام کے بارے میں اپنے افرادِ خانہ کونہیں بتا تا ہے مثلا: اپنی قیملی اور اپنے احباب کی طرف سے نفرت کے خوف سے یاعدم تحفظ کی وجہ ہے ؛لیکن جب اس کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کے افرادِ خانہ اینے رسم ورواج کے مطابق فن کرنا جاہتے ہیں، اور دوسری طرف اسلامی تنظیم جس نے اسے مسلمان بنایا، مداخلت کرتے ہوئے نعش پر اپنا دعوی پیش کرتی ہے،اس سے ایک بڑا تنازع پیدا ہوجا تا ہےاورمعاملہ کورٹ تک جاسکتا ہے، کیا نومسلم کے لیےضروری ہے کہوہ اپنی تبدیلیٰ مُذہب

\_\_\_\_ کے بارے میںاپنے افرادِ خانہ کو بتادے؟

(۷) غیر مسلمین اور کچھ مسلمانوں کا بیاعتراض: ''اسلام کہتا ہے کہ جنگ میں معصوم لوگوں مثلاً: عورت، بیچے، بوڑھے اور عام شہریوں کوتل نہ کیا جائے؛ لیکن آج کل مسلمانوں کے ذریعہ اپنے دشمنوں پر ہورہے مملوں جیسے:خود کش بمباری، گاڑیوں میں آتش گیر مادوں سے دھا کے، توپ وغیرہ کے ذریعہ حملے، اس سے زیادہ ترمعصوم لوگ، ہی شکار ہوتے ہیں، کیا بیغلط نہیں ہے؟

میں نے اپنی تھوڑی بہت معلومات کے مطابق جواب دیا: ''جنگ کی تکنیک اب بدل گئ ہے،
آپ عِلَیْسِیَکیا ﷺ کے زمانہ میں اور اب سے پچھ صدی قبل تک شہر سے بہت دور کھلے میدان میں جنگ لڑی جاتی تھی اور یہ جنگ صرف فوجوں کے درمیان ہیں ہوتی تھی؛ اس لیے کوئی شہری نہیں مارا جاتا تھا، فاتح افواج کو معصوم لوگوں کوقل کرنے اور شہر میں داخل ہونے پرلوگوں کولوٹے سے منع کیا جاتا تھا؛ لیکن اب جنگ کی صورت یکسر بدل گئ ہے، بیشہروں میں ہونے گئ ہے، مسلم فوجوں کو تلاش کرنے کے نام پر آبادی والے شہری علاقوں میں آسان سے گولہ باری اور بمباری کی جارہی ہے، حس کا عام شہری شکار ہوتے ہیں، ' عراق'، ' افغانستان' اور ' فلسطین' میں ' امر بکہ' اور اس کے اتحاد یوں کی اندھادھند بمباری سے ، بینکٹر وں ہزاروں شہری ہلاک ہوگئے ، مسلمان اپنے تحفظ اور دفاع میں کوئی متبادل راہ نہ پاکر، اپنے دشمنوں کوٹار گیٹ بناتے ہیں، جوشہر یوں کے درمیان میں دفاع میں کوئی متبادل راہ نہ پاکر، اپنے دشمنوں کوٹار گیٹ بناتے ہیں، جوشہر یوں کے درمیان میں رہتے ہیں، الہذام معصوم شہر یوں کاشکار ہونانا گزیر ہے'۔

گرسوال کرنے والے اس بات پرمصر ہوتے ہیں کہ بہر حال اسلام معصوم لوگوں کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا؛ اس لیے بیسب حملے غیراسلامی ہیں، ندجب اسلام میں لوگوں کے اس الزام کا کیا جواب ہے؟

حضرت مفتی صاحب! براہِ کرم ان سوالوں کے جوابات عنایت فرما کیں، ہم آپ کے ممنون ومشکور ہوں گے، اس طرح کے سوالات سے اس ملک کا ماحول ٹینشن میں بدلتا جارہا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کی طرف سے فتو کی ملنے پرہم اسے مقامی اخبارات اورا پنی و یب سائٹ میں چھا پیں گے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تقریباً دو ماہ تبل دار العلوم ویو بند میں ایک کا نفرس منعقد کی گئی تھی؛ جس ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تقریباً دو ماہ تبل دار العلوم ویو بند میں ''اعلامیہ ویو بند'' کے نام سے ایک میں بہت سے علاء شریک ہوئے تھے اور سیمنار کے آخیر میں ''اعلامیہ ویو بند'' کے نام سے ایک

اعلامیہ بھی پاس ہوا تھا، ہم آپ کے شکر گذار ہوں گے،اگر آپ ہمیں اس کی ایک نقل کا لی ارسال فرمادیں،خواہ بیء کی میں یا اردومیں، ہم یہاں اس کا ترجمہ کرالیں گے، براہ کرم اس جانب تو جہ فرمائیں۔ آپ کے جواب کے منتظر:ڈاکٹرمجمدامیراہن مسین

صدر محد سفيان ابن شذا لى بنزانجى بيراك اسلامك انفارميشن سينغر، پيراك مليشيا (١٨١٧/ د ٢<u>٣٣٩ هـ)</u> الجواب وبالله التوفيق:

(۱) الف: اسلامی قانون کی روسے جمہور فقہاء کا مسلک بیہ ہے کہ اختلاف دین کے ساتھ وراثت جاری نہ ہوگی (۱) البذاکس شخص (شوہریا باپ) کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں نہ بینو مسلم (باپ یا شوہر) اپنی کافرہ بیوی، بٹی یا اولاد کا وارث ہو سکے گا اور نہ ہی کافرہ بیوی اور اولاد نومسلم باپ یا شوہر کے وارث قراریا ئیں گے، اسامہ بن زیدگی روایت ہے جے بخاری، تریزی، ابو داؤد نے فعل کیا ہے کہ رسول اللہ شائی گیا نے ارشاد فرمایا: الا بیوث المسلم الکافر و الاالکافر المسلم الکافر و الاالکافر المسلم سے گا۔

اور حضرت جابرگی روایت جے عمرو بن شعیب عن ابیرئن جدہ کے واسط سے ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے منداحمہ، ابن ماجہ، ابوداؤد، ترفدی نے اسے روایت کیا ہے: لایتو ارث أهل ملّتین شتیٰ ۔ (۳) دو مختلف فد مہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔

مذکورہ احادیث اوراس کےعلاوہ دیگر قر آئی وحدیثی دلائل کی بنیاد پر ، جمہور فقہاء کا مسلک یہی ہے کہاختلاف ِدین کے ساتھ وراثت جاری نہیں ہوگی۔

لہٰذا فدکورہ قانون کے خلاف، اگر کسی اسلامی عدالت میں کوئی شخص وراثت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ شرعاً مسموع نہ ہوگا، مرحوم (خواہ مسلم ہو یا غیرمسلم ) کے دوسرے ہم فد ہب ورثاء کے موجود ہونے کی صورت میں بہی لوگ وارث قر اردیئے جائیں گے۔

(ب)رہا پنشن یا دیگر مالی منافع جو حکومت کی طرف سے بطور عطیہ دیئے جاتے ہیں؛ چونکہ وہ میت کا ترکنہیں ہوتا؛ بلکہ حکومت کا عطیہ ہوتا ہے، لہذا حکومت جس کے لیےمنظور کرے گی، اسے دی میں بات میں میں منظم میں میں میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

<sup>(</sup>۱) موانعه أربعة منها:اختلاف الدين إسلاماً وكفراً (الدر مع الرد:٥٠٥/٥٠٠ كتاب الفرائض). (۲) أخرجه البخاري، باب لايوث المسلم الكافر الخ رقم: ٢٧٢٣.

<sup>(</sup>m) أخرجه أبو داؤ د رقم/١٩١١، باب هل يرث المسلم الكافر؟

لینے کاحق ہوگا ،خواہ میت کا ہم مذہب ہویااس کے برخلاف ہو۔ (۱)

(۲) الف: باپ مسلمان ہوگیا مگر ہوی نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ناسمجھ اڑ کے ، اڑکی کی پرورش کا حق ماں کواس وقت تک حاصل رہے گا کہ بچے بچھدار ہوجا ئیں؛ جس کی عمر تقریباً سات (۷) سال ہے، سات سال کے بعد بچے خواہ الڑکی، انہیں ان کا مسلمان باپ زبردئی بھی لے سکتا ہے۔ قال فی اللدر المحتار: و الحاضنة الذمية ولو مجوسية کمسلمة مالم يعقل ديناً ينبغي تقدير ہ بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذِ . (۲)

پرورش کرنے والی (خواہ مال ہو)اگر غیر مسلمہ ہے، تو بھی اسے مسلم کی طرح بچہ کی پرورش کا حق حاصل ہے، جب تک کہ بچہ میں دین کی سمجھ نہ پیدا ہوجائے، جس کی مدت تقریباً سات سال مقرر کی گئی ہے؛ کیوں کہ اس عمر میں بچہ کے اندردین کی سمجھ پیدا ہوجاتی ہے؛ اس وجہ سے ذرکورہ عمر (سات سال) میں بچہ کا اسلام لا نامجھی معتبر ہوجا تا ہے۔

اور اگرسات سال کی عمر سے پہلے ہی بیدڈر پیدا ہور ہاہو کہ بچے کفرید باتوں سے مانوس ومتاثر ہوجائے گا تواگر چداس کے اندراہھی دین کا پوراشعور نہ پیدا ہوا ہو،اسے کا فر مال سے لے لیا جائے گا اور باپ کی تحویل میں دیدیا جائے گا، تا کہ باپ ہی اس کی تعلیم وتربیت کا پورابندوبست کرے۔ نیز جس عمر تک بچہ مال کی پرورش میں رہے گا، اس میں کا فرہ مال کو پابند کیا جائے گا کہ بچہ کو شراب نہ پلائے، خزر کا گوشت نہ کھلائے۔

قال الشامي:وزاده أي (أن يخاف) في الهداية، فظاهره أنه إذاخيف أن يألف الكفر، نزع منها وإن لم يعقل ديناً (بحر). قال الطحطاوي:ولم يمثلو الآلِفِ الكفر والطاهر أن يفسر سببه بنحو أخذه لمعابدهم. وفي الفتح: وتمنع أن تغذيه الخمر ولحم الخنزيروإن خيف، ضم إلى ناس من المسلمين. (٣)

<sup>(</sup>۱) التوكة:ما بقىي بعد الميت من ماله صافياً عن تعلق حق الغير بعينه (دليل الورَّاث على هامــش السواجي: ۳) ليخي *رُّرعاً اسمال وكهاجا تا ہے جو بوقت وفات ميت كالمملوك ت*قااور پنش وغيره ميں ميت كى ملك ثابت نہيں ہوتى \_

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد: ٢٦٥/٥، باب الحضانة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السّابق.

اس سے ظاہر میہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پر کفریہ باتوں سے مانوس ہونے کا ڈر ہو، تو بچہ کو ماں سے لیے سے طاہر میہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پر کفریہ باتوں سے مانوس ہونے کا مطلب میہ ہے، کہ ان کی عبادت کے طریقوں کو اختیار کرنے لگا ہو، جب اس قسم کا خوف پیدا ہونے گئے تو بچہ کومسلمانوں کے ماحول وتربیت میں رکھا جانا ضروری ہوگا۔

(ب) مال باپ میں سے کی ایک کے مسلمان ہونے کی صورت میں جو مسلمان ہوگا، پچہ ندہب کے اعتبار سے اس کا تالبح قرار دیا جائے گا۔ قبال فسی المدر: والولد یتبع خیر الأبوین دیناً إن اتحدت الدار ولو حکماً. (۱)

ماں باپ میں سے جس کا دین بہتر ہوگا، بچہ اس کے تابع مانا جائے گا، اگر بچہ اور اس کے مسلمان ہونے والے ماں یا باپ کا ملک ایک ہی ہے، اگر چہ حکماً ہی صحیح، اور بیتکم اس اصول پر مبنی ہے، جس کا بیان حدیث ذیل میں فر مایا گیا ہے۔

عن أبي هريرةٌ قال:قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: مامن مولو د إلّا يولد على الفطرة فأبو اه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه. متفق عليه. (٢)

قال الشامى: يظهر لى الحكم بالإسلام للحديث الصحيح "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه أو ينصّرانه" فإنّهم قالوا: إنه جعل النفاقهما ناقلًا له عن الفطرة فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة ...... وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة .(٣)

کدرسول الله عِلاَیْ اِیْکِمْ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے فطرۃ سلیمہ پر بیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں باپ اسے (تعلیم وتربیت کے ذریعہ ) یہودی بنادیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہے۔ (بخاری وسلم) علامہ شامی نے فرمایا کہ بچہ کے اسلام کا حکم فدکور حدیث سیح کی بناپر ہے؛ کیوں کہ شراحِ حدیث نے تشریح کی ہے کہ مال باپ کے متفقہ طور پر فطرت سے ہٹانے کی بات حدیث میں کہی گئی ہے۔

<sup>(</sup>۱) الدر مع الرد : 4/6 -4/6 باب نكاح الكافر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، باب إذا أسلم الصّبي فمات هل ..... الخ رقم: ١٣٥٨.

<sup>(</sup>۳) الدر مع الرد : $\pi/1/r$ ،باب نكاح الكافر.

جب بچہ کے ماں باپ دونوں متفق نہیں ہیں، تو بچہ فطرت (لیمنی دین اسلام) پر برقرار سمجھا جائے گا اور اپنے باپ کے تابع ہوگا، جو دین اسلام کا اختیار کرنے والا ہے اور باپ کے تابع ہوکر اس کومسلمان قرار دیا جانا، اس کے بلوغ تک ہے یاوہ دین اسلام کو سمجھ کرخود اختیار کرلے ورنہ بالغ ہوئے ہوئے کے بعداس کی تبعیت ختم ہوگئ، اس وقت باختیار خودوہ جس دین کو اختیار کرے گا وہی اس کا اختیار کردہ دین مانا جائے گا۔ فی الشامی: ویستوی فیما قلنا أن یکون عاقلاً أو غیر عاقلِ؛ لأنه قبل البلوغ تبع لأبویه فی الدّین مالم یصف الإسلام. آه، فأفاد أن التبعیة لا تنقطع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسه. (۱)

پچے مسلمان باپ یا مال کے تابع ہوکر مسلمان قرار دیا جائے گاخواہ بچی بچھدار ہویا ناسجھ ہودونوں صورت میں بہی حکم ہے؛ کیول کہ بلوغ سے پہلے دین کے معاملہ میں وہ خیرالا بوین کے تابع ہے جب تک کہ از خود اسلام کوقبول نہ کرے، تواس سے معلوم ہوا کہ جعیت یا تو بلوغ کی وجہ ہے تم ہوگی۔ یا خود اسلام اختیار کر لینے کی وجہ ہے تم ہوگئ۔

(۳) بہترتو یہی ہے کہ وہ خص اپنے افراد خانہ کو بتلادے، تا کہ اسلام کے تعلق سے اس کے معاملات ان لوگوں سے جدا ہوجا کیں، کیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا نا قابل خِمْل پریشانیوں کے خطرہ سے وہ اظہار نہیں کرسکتا، تو مناسب ہے کہ کوئی وصیت نامہ روبر وگواہان ایسا تحریر کردے جس میں اپنے اسلام کی بابت کھلی وضاحت کرتے ہوئے جہیز و تنفین کی ذمہ داری مسلم تنظیم کے سپرد میں اپنے اسلام کی بابت کھلی وضاحت کرتے ہوئے جہیز و تنفین کی دمہ داری مسلم تنظیم کے سپرد میں منات کے میں اپنے اسلام کی جہیز و تنفین کریں، تا کہ بعد انتقال اس وصیت نامہ کی بنیاد پر مسلم تنظیم کو اختیار مل جائے جے عدالت بھی تسلیم کرئے گی۔

(ویسے اس سلسلہ میں کسی قانونی مشیرے مزید مشورہ کرلیں) زین الاسلام قائمی اللہ آبادی

( ۱۶) میہ بات اپنی عبگہ حقیقت ہے کہ اسلام کسی بے گناہ کی جان لینے اور بلاوجہ شرعی جانی ومالی نقصان پہچانے کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، اسلام کی نظر میں بے قصور کسی کی جان لینایا اسے جانی ومالی نقصان پہچانا بخت ترین گناہ ہے اسلام کی نظر میں ہے جرع ظیم ہے۔

عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَن قتل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

معاهداً لم يرح رائحة الجنّة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفاً. (رواه البخاري). (١)

رسول الله ﷺ خارشادفر مایا که جس شخص نے کسی معاہد (جس سے معاہد ہُ امن ہو چکا ہو) کو آل کیا، تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی اور یقیناً جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک پہنچتی ہے،اسلام معصوم و بے گناہ لوگوں کے آل کی ہر گز اجازت نہیں دیتا۔

دارالعب واليب كى كانفرنس ميں جواعلامية جارى ہوااس كى كا بي منسلك ہے(٢)\_

فقط والله تعالى اعلم

كتبهالاحقر: زين الاسلام قائمتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ۱۳۲۹/۱۰/۱۳ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودحن بلندشهرى غفرله فخر الاسلام عفى عنه

(١) أخرجه البخاري بتغيّر يسير رقم: ٣١٢١، كتاب الجزية .

#### (۲) اعلامیه

، کندنت جاری کرده بموقعه

. دہشت گردی مخالف کل ہند کانفرنس

منعقده دارالعا وربيب بتاريخ ٢٥/ فروري ٢٠٠٨ء مطابق ١/صفر٢٩٩ ه

زىرا بهتمام: رابطه مدارس اسلاميرعربيد دارالعب وروبب

اسلام ساری انسانیت کے لیے دینِ رحمت ہے، وہ دائی امن وسلامتی اور لا زوال سکون واطمینان کا سرچشمہ ہے، اس نے پوری انسانی برا دری کو بلاتفریق قوم و ند بہب اتنی اجمیت دی ہے کہ ایک شخص کے قل کو پوری انسانیت کا قتل قر ار دیا ہے، اس کا دامنِ رحمت سارے عالم انسانیت کو محیط ہے، اسلام نے تمام بنی نوع انسان کے ساتھ اخوت و مساوات، رحم وکرم، جمدر دی ورواداری، خدمت و خیرخوابی، عدل و انسان ساوات، رحم وکرم، جمدر دی ورواداری، خدمت و خیرخوابی، عدل و انسان ساوات، رحم وکرم، جمدر دی ورواداری، خدمت و خیرخوابی، عدل و انسان سے، اس نے ظلم و تعدی، زور باجم کی تعلیم دی ہے۔ اسلام برقتم کے تشدد اور دہشت گردی کا شدید مخالف ہے، اس نے ظلم و تعدی، زور زبردی، فتہ و فتار بھیا یک جرم قرار دیا ہے۔

رابط مدارس اسلامیہ دارانس اور دیب کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی، ملت کے تمام مکاتب فکر کے نمائی مکاتب فکر کے نمائی ندوں کی بیدہ ہوئے کہ ہمائی ندمت کرتی ہے۔ نمائی مدت کرتی ہے۔ اور اس المناک عالمی اور مکلی صورت حال پر گہری فکر و تشویش اور غم و غصے کا اظہار کرتی ہے کہ دنیا کی اکثر حکومتیں مغرب کی ظالم و جابر اور سام ابھی حکومتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کو راضی رکھنے کے واحد مقصد سے اپنے شہر یون خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ایسارو میا نیاتی جارہی ہیں جسے کسی بھی دلیل سے جائز نہیں گھر ایا جاسکتا ہ

طاقتوں کے زیراثر آتی جارہی ہے جن کے ظلم وہر بریت اور سرکاری دہشت گردی نے منصرف فلسطین، اور عراق وافغانستان بلکہ بوسنیااور جنوبی امریکہ کے متعدد ممالک میں بھی معلوم انسانی تاریخ کے سارے ریکارڈ تو ڑ دیئے۔ جب کہ ہمارا بینظیم ملک غیر جانبداری بلکہ اخلاقی وروحانی قدروں کے حوالے سے دنیا میں جانا جاتار ہا ہے۔اوراب تو بات بیہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہندوستانی مسلمان، خاص کردینی مدارس سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جو جرائم سے دوراور پاک صاف زندگی کےسلسلے میں عدیم المثال ریکارڈ رکھتاہے ہروقت اس دہشت میں مبتلار ہتاہے کہا تظامیہ کے ہاتھاس کے گریبان تک کب پہنچ جائیں اور نہ جانے کتنے لوگ آج جیلوں میں بند، ناحق طرح طرح کی کربناک اذبیتی برداشت کرنے برمجبور میں جب کہ واقعتًا وہشت گردی پھیلانے والے، تھانو ں کولو ٹنے والے، برسرعام پولیس افسران کوقل کرنے والے، آتشیں اسلحوں کی نمائش کرنے والے عناصر آ زاد گھوم رہے ہیں اوران کے اس دہشت گردانہ ممل پر بندش لگانے کی کوئی معقول ومؤثر تدبیر اختیار نہیں کی جارہی ہے جس نے حکومت کے سیکولر کر دار برسوالیہ نشان لگا دیا ہے، جو بلا شبہ ملک وقوم کے لیے انتہائی خطرناک امرے \_\_\_\_\_ اس لیے پیکل مسلکی متحدہ دہشت گردی مخالف کا نفرنس اس روید کی پُر زور مذمت کرتی ہےاورسرکاری اہل کاروں کی اس جانب داری پرانتہائی تشویش کااظہارکرتی ہےاور یہاعلان کرتی ہے کہ ملک میں قانون وانصاف اورسیکولرنظام کی بالا دستی باقی رکھنے کے لیےا پنی متحدہ جدوجہد جاری رکھے گی۔

بیہ کانفرنس حکومت ہند سے برز ورمطالبہ کرتی ہے کہ مدارس اسلامیہ اورمسلمانوں کی کر دارکثی کرنے والوں کولگام دی جائے، نیز انتظامی مشینری کو یابند کیا جائے کہ ملک کے امن عام کوتباہ کرنے والے کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پرغیر جانبداری کے ساتھ تحقیقات کی جائیں اور جرم ثابت ہونے پرمجرم کوفر ارواقعی سزادی جائے، نیز کسی خاص فرقے کے لوگوں پر بغیر کسی ٹھویں بنیاد کے شک وشیہ کا اظہار نہ کیا جائے ،الغرض سر کاری ایجنسیاں ہوشم کے تعصب وامتیا زہے بالاتر ہوکرا پنافرض مضمی ادا کریں تا کہ ملک میں حقیقی امن وسلامتی برقر اررہے۔

دہشت گردی مخالف پیکل ہند کا نفرنس اینے وطن عزیز کے تمام ارباب دانش، اہل قلم اور میڈیا کے ذ مے داران ہےا پیل کرتی ہے کہ وہ ملکی و بین الاقوا می مسائل کا ازادانہ ودیانت دارانہ تجزیہ کریں اور کسی خاص تعصب کا شکار ہوکر مسائل کوایک خاص رنگ دینے کی کوشش سے گریز کریں۔

اس کے ساتھ تمام اسلامی مکاتب فکر کے نمائندوں کی بیدہشت گردی مخالف کل ہند کا نفرنس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اپنی اب تک کی روثِ کے مطابق آئندہ بھی اپنا دوستانہ اور انسانیت کے احترام پر مبنی اپنا کردارنمایاں رکھیں، حالات کی تنگینی کا بھر پورادراک کریں مکمل بیدارمغزی کا ثبوت دیں تا کہ ان میں ہے کسی کوبھی اسلام مخالف یا ملک دشمن طاقتیں اپنا آلہ کارنہ بناسکیں ،اینے ملک سے وفا داری برقرار =

## زندگی میں تقسیم جا کداد

محتر م مفتی صاحب زید مجدکم العالی..........................السلام علیم ورحمة الله و برکانه از راه کرم درج ذیل مسائل ہے متعلق حکم شرعی بتلا کرممنون مشکور فرمائیں۔ سوال : ﴿۱۳﴾ ﴾....(۱) لوگ شادی کے موقع پر منڈھے کا کھانا دیتے ہیں، تو منڈھے کا کھانا

سوال: ﴿٣٣﴾.....(۱) لوك تنادى كے موت پر منڈ تقطے كا لھانادييتے ہیں، نو منڈ تقطے كا لھانا كھانے كا كيا حكم ہے؟

(۲) دکان میں تصویرلگا نامنع ہے؛ لیکن تیل، کریم وغیرہ پرتصویر گی رہتی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ (۳) احاطرُ مسجد میں شہوت اور امرود کے درخت گئے ہوئے ہیں، بھی لوگ کھاتے ہیں، بیر کھانا کیساہے؟

(۳) ہم پانچ بھائی ہیں، والدصاحب نے ہمارے مکانات تقسیم کردیے تھے، چار بھائیوں نے تواپ نے سکے مکان پر قبضہ کرلیا تھا، ایک بھائی کے حصہ میں کراید دار رہ رہا تھا، اس کا کراید والد صاحب لیتے تھے، اس وجہ سے ایک بھائی'' یا والهی'' مکان میں رہتارہا، جس سے وہ اپنے مکان پر ساحب لیتے تھے، اس وجہ سے ایک بھائی'' یا والهی'' مکان میں رہتارہا، جس سے وہ اپنے مکان پر عزیت ہوئے تو سر بلندی کے ساتھ رہیں، اور پوری ہمت اور عزم وحوصلے کے ساتھ شریعت وقانون کی عزیر سمجھتے ہوئے ہر حال میں ان کا ساتھ دیں، اور پوری ہمت اور عزم وحوصلے کے ساتھ شریعت وقانون کی عزیر سمجھتے ہوئے وظن عزیر میں زندگی گذاریں اور یا در قبل کہ اللہ انتہاں صاحب کے باتہ اور ندگی گذاری کی جانب سب سے زیادہ تو جہم کوزکریں کیوں کہ حالات کے بند بگڑنے کا اصل تعلق اعمال کے بنے بھڑنے سے ہے۔

تجویز نمبر:۲: دہشت گردی کےخلاف صوبائی اجتماعات کی ضرورت

دہشت گردی مخالف کا نفرنس اس جانب توجہ دلانا ضروری مجھتی ہے کہ جس طرح دارالعب او ادیب بر نے حالات کے نقاضے کا احساس کرتے ہوئے اس عظیم الشان کا نفرنس کا اہتمام کیا ہے اس طرح اس موضوع پر صوبائی اجتماعات کا انعقاد بھی کیا جائے۔ اس وقت دہشت گردی کے تعلق سے جوصورت حال پورے ملک میں جاری ہے اس کا نقاضہ ہے کہ دہشت گردی کی مخالفت اور مسلمانوں کے ساتھ انتظامی مشیزی کے امتیازی روید کی مذمت کے لیے مسلسل اور مر بوط کوششیں کی جائیں ، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہرصوبے کے مرکزی مقام پر ای نوعیت کی کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے۔ کانفرنس دارالعب او ادیب کرسے گذارش کرتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھی رہنمائی کا فریضہ انجام دے۔ 124

قابض نہ ہوسکا، اب ارسال کے بعد مکان خالی ہوا ہے، جس سے اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے؛
اس لیے کہ والدصاحب نے اس مکان پر ۱۳ مرا کھر و پے لگا دیے ہیں کہ اگر مکان لینا ہے تو تین لا کھ
روپے دینے ہول گے، کیا پی جائز ہے؟ والدصاحب نے مکانات کے چھ ھے کیے ہیں، ایک اپنا اور
پانچ لڑکوں کا، والدصاحب کے پاس دکان میں تقریباً پانچ لا کھ کے کپڑے ہیں اور تین لا کھر و پ
پانچ لڑکوں کا، والدصاحب کے پاس دکان میں تقریباً پانچ لا کھ کے کپڑے ہیں اور تین لا کھر و پ
ادھار میں پڑے ہیں اور گھر کا سامان بھی انہی کے پاس ہے، جس میں تقریباً ڈھائی کلو چاندی''
امال' کے پاس ہے، چار بھینسیں ہیں، جن کی قیمت اسی ہزار روپے ہیں، تقریباً چیاس کوئٹل انا ج
ہیں، جب ہمیں الگ کیے، ساٹھ کلوانا ج دیا تھا، اب یہ جوسامان والدصاحب کے پاس ہے، جوایک
ہیں، جب ہمیں الگ کیے، ساٹھ کلوانا ج دیا تھا، اب یہ جوسامان والدصاحب کے پاس ہے، جوایک

الجواب وبالله التوفيق:

(۱) شادی بیاہ میں منڈھے کا کھا نا دینا غلط طور پر رائج ہے، اس رسم کوترک کرنا چاہیے، بید سوم مروجہ قبیحہ کے قبیل سے ہے۔

ر الله فوٹولگا نامنع ہے؛ لیکن اس قتم کی فوٹو جواخبارات یا ڈیوں وغیرہ پر ہے ہوتے ہیں،ان سے بچنا متعذر اور دشوار ہے اور مقصود ان تصویروں کا لگا نانہیں ہوتا، بلکہ تبعاً وضمناً آجاتی ہیں؛ اس لیے اکرام کے طور پران کو نہر کھا جائے تو رکھے میں مضا نُفٹہیں ہے، دکان پراسے رکھ سکتے ہیں (۱).

(۳) مبحد میں درخت اگر کسی نے عام لوگوں کے فائدہ کے لیے لگا یا ہے، تو ہرخض اس سے فائدہ اٹھاسکتا ہے اور پھل لینے کی اجازت ہوگی اور اگر عام لوگوں کی منفعت کے لیے نہیں لگا یا ہے؛ بلکہ مبحد کے نفع کے لیے لگایا گیا ہے تو تھاوں کوفر وخت کرے، اس کی آمدنی مبحد میں لگائی جائے گا۔ فی المد المسجد اشجار آ تُشْمِر إن غرس للسبیل فلکل مسلم الاکل و الآفتباع لمصالح المسجد (الدرئ الدرئ الدری)۔)۔

( ) آپ كے والد باحیات میں تو اپنے مكانات دكانوں، ان كى آمدنى، كھیت اور اس كى پيداوار، نیز نقذرو ہے، سونا چاندى وغیرہ چزیں جوان كى مكیت ميں میں، ان سب كے تنهاوہ ما لك ( ) (الف) ولو كانت الصورة صغیرةً كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترةً أو مهانةً مع أنّ الصّلاة بذلك لا تحرم، بل ولا تكره (الدر مع الرد، كتاب الصلاة : ۲/۲۱۲).
(ب) الضّرورات تُبيح المحظورات (الأشباه والنّظائر).

ہیں،ابھی ان چیز وں میں ان کے بیٹوں کا کوئی حق یا حصہ نہیں <mark>ہےاور کسی بیٹے کواس کے مطالبہ کرنے</mark> کا بھی حتنہیں ہے،لڑکوں کاحق والد کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، والداینی زندگی میں خود ما لک ومختار ہیں، فروخت کرنے یاکسی کو دینے کا انہیں اختیار ہے؛البتہ اپنی زندگی میں اپنے لڑکوں کواگر کوئی مکان جائدا دیا نقتر ہبہ کرتے ہیں،تو ان کے لیے مستحب ہے کہ سب لڑکےلڑ کیوں کو برابر برابر دیکر قبضه دخل دیں، جب والد نے حیار بھائیوں کوایک ایک مکان دیکر قبضہ کرا دیا، تو وہ لڑ کے ان مکانات کے ما لک ہوگئے (۲)،البتہ یانچویں لڑ کے کو قبضہ نہیں کرایا اور نہ ہی خود اس سے بے دخل ہوئے، تو والدصاحب کے ذمہ ضروری ہے کہ اس قدر وقیمت کا مکان یانچویں لڑکے کوبھی دیکر قبضہ دخل کرا کے،خود بے دخل ہوجا ئیں ، کرایہ پر چلنے والا مکان جو دیا تھا اس کی موجودہ قیمت اگر ان مکانات میں ہے کسی ایک مکان کے برابر ہے جو دوسرے بھائیوں کو دیا ہے، تو والد صاحب کا تین لا کھرویے کا مطالبہ یانچویںلڑ کے سے کرنا زیادتی ہے ،اورا گراس کی قیمت زائد ہےتو زیادتی کے بقدر روپے پانچویں لڑکے سے مانگنے کا ان کو اختیار ہے تا کہ سب لڑکوں کے درمیان برابری ہوجائے، اسی طرح ان مکانات کے علاوہ دیگر آمدنی یا مکان جائداد کسی ایک لڑے کو دینا اور دوسر الركول كوبلاكسي وجد في محروم كردينانا جائز بدفقط والله اعلم

كتبهالاحقر: زينالاسلام قانتمى الهآبادى نائب مفتى دارالعب وديوبب 71 / 291 هـ الجواب صحيح: حبيبالرحن عفاالله عنه مجموط فيرالدين غفرله، محمود حسن غفرله بلندشهرى، فخرالاسلام غفى عنه، وقارعلى غفرله،

# اسلام میں متبنی کا حکم

 141

ا پنے گھر''سہارن پور'' لے جانے پراصرار کیا اور پھر ہمارا احسان مانتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی، اب تقریباً ۱۲ سال گذر گئے اور ہمار ابیٹااس کے ہی پاس ہے اور وہ ہم کودینے کے لیے تیار نہیں ہے، براہ کرم اس سلسلے میں شرعی را ہنمائی فرمائیس۔والسلام محمد لیافت علی ہربیدواری (۱۱۷۸/د ۱۳۲۹ھ) باسمہ تعالیٰ:

الجواب وباللهالتوفيق:

اسلام میں متنی بنانے کی رسم، غیر معتبر اور کالعدم ہے(۱)''لیافت علیٰ' نے اپنے بیٹے''محمد شعیب' نامی کو' مسرت پروین زوجہ محمد اسلام'' کو دیدیا تھا، اوران دونوں نے محمد شعیب کو اپنا بیٹا بنالیا، اس طرح بیٹا بنالینے سے هفقہ وہ بیٹانہیں ہوتا اور نہ ہی هفتی بیٹے کے احکام اس پر جاری ہول گے، محمد شعیب مسرت پروین کو محمد اسلام کے لیے مثل اجنبی کے ہے، مسرت پروین کو محمد شعیب سے بعد البلوغ پردہ کرنا لازم وواجب ہے، منہ بولا بیٹا بنانا شرعًا غیر معتبر ہے،'' محمد شعیب 'اپنے حقیق باپ''لیافت علی'' کی طرف کرنا واجب ہے، فیمر گے، بیٹے سے محمد شعیب'' کو اپنی نسبت اپنے حقیق باپ''لیافت علی'' کی طرف کرنا واجب ہے، فیمر باپ کی طرف کرنا واجب کے وارث بھی باپ کی طرف کرنا جا کرنہیں ہے، لیافت علی اسے بیٹے محمد شعیب کو اپنی اور کیمی باپ بیٹے ایک دوسرے کے وارث بھی بیاہ تعلیم و تربیت کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں اور یہی باپ بیٹے ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے۔ فقط واللہ اعلم

كتبهالاحقر: زين الاسلام قاتتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ٢٩/٤/٢٨ هـ الجواب صحيح : محمة ظفير الدين غفرله ، فخر الاسلام غفى عنه ، وقار على غفرله

# ہیے ،اجارہ اور وقف کے بعض مسائل

### نقذخر يدكرأ دهار بيحنے كاايك معامله

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں:

سوال: ﴿١٥ ﴾ مسلمانوں کی ایک کمپنی ہے جس میں سارے حصے دار مسلمان ہیں، اس کمپنی کا امرہ ' ہے، اس میں کاروبار کچھاس طرح سے ہوتا ہے کہ خریدار نقدی سونا چا ندی کمپنی سے خریدتا ہے اور پھر دوسری مجلس میں، اپنی مرضی سے اس سونا چا ندی کو تین گنا زیادہ قیمت میں، اس کمپنی میں ادھار میں فروخت کردیتا ہے، اسے اختیار ہے چا ہے فروخت کرے یا نہ کرے اورا گر فروخت کردیتا ہے ادھار قم ادائیگی کی مدت بھی طے کر لیتا ہے، پھر زرشن، یعنی ادھار قم اور کی کی مدت بھی طے کر لیتا ہے، پھر زرشن، یعنی ادھار قم جو کمپنی کے ذمہ ہے مدت پوری ہونے پر بائع یعنی کمپنی کے ہاتھ ادھار فروخت کرنے والے اپنی پوری رقم پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی مرضی پر شخصر ہوتا ہے کہ اس رقم کے عوض کمپنی سے سونا چا ندی خرید میں سکتا ہے مثلاً : زید نے ایک لاکھ روپے کے عوض کمپنی سے سونا چا ندی خریدا، پھر اسی سونا چا ندی کو دوسری مجلس میں تین لاکھ کے عوض اس کمپنی کے ہاتھ ادھار فروخت کیا، اس طور سے کہ کمپنی انہیں چھ دوسری مجلس میں تین لاکھ کے عوض اسی کمپنی کے ہاتھ ادھار فروخت کیا، اس طور سے کہ کمپنی انہیں چھ سال کے بعد تین لاکھ روپے دیدے گی۔

الجواب وبالله التوفيق:

دوشرطول کے ساتھ مذکورہ صورت جائز ہے (۱) نقد معاملہ کرتے وقت بطور شرط بیر طے نہ ہو کہ

بعد میں بائع زائدرقم میں اسے ادھارخریدے گا (۱)۔(۲) سونا چاندی (مبیع) پر قبضہ کرنے کے بعد دوسری بیع کی جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قانتى اللهآ بادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر ۲/ ۳۱/۱۱ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه مجمودهن بلندشهرى غفرله، وقارعلى غفرله بخر الاسلام

### بینک کے توسط سے گاڑی وغیرہ خریدنے کا جائز طریقہ

سوال: ﴿٢٦﴾ میرا سوال ''سوال نمبر: ٢٥٥٥ / راور ٢٢٣٨ '' کے بارے میں ہے، ان کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ایسا شخص جو کہ ۲۰۰۰ / اررو پیہ ماہا نہ کمار ہا ہو، اس کے پاس کو نگ گھر ہی نہ ہواور اس کو گھر یا کار خرید نے کی شدید ضرورت ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ نے اس کو بیش پیش کیا ہے: آپ کے الفاظ درج ذیل ہیں: ''اورا گرآپ لون کا معاملہ اس طرح کریں کہ نقد رو پیہ بینک سے کہیں وہ کاریا مکان خرید کرآپ کو دیدے اور اپنا سود اس کی بینک سے کہیں وہ کاریا مکان خرید کرآپ کو دیدے اور اپنا سود اس کی قیمت میں شامل کر لے ، مجموعی رقم (اصل قیمت معسود) مکان یا کار کی قیمت ہوجائے، جس پرآپ بینک سے خریداری کرلیں پھر قبط وارادا گیگی کردیں، اس صورت میں آپ کی آگم کیکس والی رقم بھی بی جائے گی اور بینک کوسود دینے کا گناہ بھی نہ ہوگا''۔

اس كا مطلب بيہ ہے كەكوئى بھى شخص جوكەكار يامكان لون لينا چاہتا ہے، وہ بينك والوں سے بير كہم سكتا ہے كہمودكى رقم كواصل رقم بيں شامل كردو، بيكيے ممكن بوسكتا ہے؟ جب كه بم جانتے ہيں كار كى قيمت تين لا كھييں ہزار (فرض كرتے ہوئے) اور بينك چار لا كھييں ہزار لے رہا ہے (سود كى قيمت تين لا كھييں ہزار (فرض كرتے ہوئے) اور بينك چار لا كھييں ہزار لے رہا ہے (سود كا في اللدر المختار: لا (يصح البيع) بشرط لا يقتضيه العقد و لا يلائمه وفيه نفع لأحدهما، وفي الشّامية: ومنه رأى ما يفسد من البيوع بسبب الشرط النافع للبائع) لو شرط البائع أن يهبه المشتري شيئاً أو يقرضه أو يسكن الدار شهراً (الدر مع الرد: ١٨٣/٢، باب في الشرط الفاسد).

(٢) عن ابن عباس :أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال:من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله (أخرجه مسلم، باب بطلان البيع قبل القبض، رقم: ١٥٢٥). ساتھ)، تو آپ اس کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ ودکی رقم کوکار یا مکان کی اصل رقم میں شامل کردے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کار یا مکان لون لے سکتا ہے اور بینک سے معاہدہ کر سکتا ہے کہ سود کو اصل رقم میں شامل کردے، آخر کار بینک کوسود ملے گایا ہم سود ادا کریں گے؛ جیسا کہ ہم بیوقو فن ہیں ہیں کہ ہم کار کی اصل قیمت ہی نہ جان سکیں ، ایک شخص جو کہ ۱۹۰۰ ۱۸ رو پیہ ہم مہینہ کمار ہا ہے وہ کرا میہ پر مکان لے سکتا ہے اور آٹو رکشا کے ذرایعہ سے شرکر سکتا ہے؛ اس لیے میرے خیال کے مطابق اس کوکار یا مکان کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک یا دوسال میں وہ دونوں چیز میں خرید سکتا ہے۔ مطابق اس کوکار یا مکان کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک یا دوسال میں وہ دونوں چیز می خرام قرار محد میں اور دوسرے ''سوال نمبر: ۲۵۵ کا'' میں آپ نے لون لینے کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرے ''سوال نمبر: ۲۵۵ کا'' میں آپ نے لون لینے کی اجازت نہیں دی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے، برائے کرم مجھے جلداز جلد جواب عنایت فرمادیں۔ (۱۳۵۹ میں اس کوکارات وہائدا تو فیق:

محولہ جواب ۵۲۲۸،۲۷۵۵ کوآپ نے اچھی طرح سیجھنے کی کوشش نہیں کی اورغور سے نہیں پڑھا۔ (الف) سود تو بینک کے لفظوں میں ہے، ورنہ بیدر حقیقت ایک چیز خرید کر دوسرے کے ہاتھ زیادہ دام میں فروخت کرنا ہے، جو یقیناً جائز ہے اور خریدار کا زیادہ دام میں خریدنا بھی درست

رب)بالا قساط ادا کیے جانے کی وجہ سے کسی چیز کی قیمت بڑھا کر لینا بھی جائز ہے، جب کہ معاملہ کے وقت بالا قساط ادا کیگل کی شرط پرایک قیمت متعین ہوکر طے ہوگئی ہومشلاً: ایک چیز کی قیمت بازار میں ۵؍روپے ہیں، فروخت کنندہ فریدار سے میمعاملہ کرتا ہے کہ میں تمہیں وس روپے میں میر چیز دول گاتم دوروپے میابانہ قیمت اداکر دینا، میصورت بھی بلاشبہ جائز ہے۔ (۲)

جواب مذکور میں اس طرح کا معاملہ کرنے کی بات، کارخریدنے والے سے کہی گئی ہے کہ اگرتم

<sup>(</sup>۱) المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح ............ والكل جائز كذا في المحيط (الفتاوى الهندية: ٣٠/١١٠ كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية).

 <sup>(</sup>۲) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح، يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط (شرح المجلّة : //١٢٥/ وهم المادة: ٢٣/٦٠٢٢٥ ط: حنفيه كوثته).

بینک سے اس طرح معاملہ کراو کہ بینک خود کارخرید کراپنا نفع شامل کر کے مجموعی رقم پرتہارے بدست بالا قساط ادائیگی کی شرط پر کار فروخت کردے، توبیصورت جواز کی ہے، بازار میں کار کی قیمت کچھ بھی ہو، جب کار کی قیمت تراضی طرفین سے طے ہوجائے گی، توان کے حق میں یہی قیمت مقرر ہ قرار مائے گی۔ (۱)

پ (ج) بینک نے چونکہ خود کارخرید کر گرا مک کو دی ہے؛ اس لیے زاید رقم اس کا نفع ہوگا ، سو ذہیں کہلائے گا ، ہاں اگر بینک گرا مک کو بجائے کار کے نفقد رقم دیتا ہے؛ تا کہ وہ خود کارخرید لے، تو اس صورت میں زائد رقم جو بینک لے گا یقیناً بلا شہروہ سود کہلائے گی جس کالینا اور دینا حرام ہے۔ (۲) فقط واللہ تعالی اعلم

کتبهالاحقر: زین الاسلام قانتی اله آبا دی نائب مفتی دارالعب و دیوب سر ۲۹/۸/۳ هد الجواب صحیح :محمود حن بلند شهری غفرله، وقارعلی غفرله، فخر الاسلام

## تغمیر سے قبل فلیٹ کی بیچ اورا جارہ کی ناجائز شکل

سوال: ﴿١٤﴾ كيافرماتے ہيں علماء كرام مسكلہ ذيل كے بارے ميں:

کہ آج کل کوئی کمپنی کسی بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتی ہے اوراس کی تعمیر سے پہلے ہی اس کے فلیٹ لینی منزل فروخت کردیتی ہے، تو کیا محض نقشہ کی وجہ سے منزل کی تعمیر سے پہلے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے یانہیں؟ برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں مطلع فرما ئیں نو ازش ہوگی۔

نیز ایک کمپنی الیی بھی ہے جونغمیر سے پہلے مخض نقشہ کی بناپر فلیٹ کی قیمت لے لیتی ہے، پھر پانچ سال تک اس فلیٹ کا کراریمشتری کو دیتی ہے، پھر تقریباً پانچ سال بعد جب تک فلیٹ تغییر بھی ہوجا تا ہے، پھرمشتری کے حوالہ کر دیتی ہے۔

تو کیااس فلیٹ کوٹریدنااور کمپنی سے پانچ سال تک کرایہ لیناجب کہ وہ تعییر بھی نہیں ہواہے جائز

 <sup>(</sup>۱) والشمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص (الدرمع الرد: ∠١٢٢/،
 كتاب البيوع، مطلب في الفرق بين القيمة والثمن).

<sup>(</sup>٢) أحل اللَّه البيع وحرَّم الربوا(البقرة: ٢٧٥).

عاِهت محمد قاسمی (۱۸۵ه/ و سرسی<sub>اه</sub>)

ہے یانہیں؟مطلع فرمائیں۔والسلام الجواب وباللہ التوفق:

محض نقشے کی بنیاد پرمنزل کی تعمیرے پہلے''بیع است صناع'' کے حکم میں ہو کرفلیٹ کی خریدار کی جائز ہے: بان الاست صناع جائز فی کیل ماجری التعامل فیه کالقلنسوة والخف والأوانی المتخذة من الصّفر والنّحاس وما أشبه ذلك استحسانًا.

(الفتاوي التاتارخانية: ٩٠٠٠٩).

البت مشترى كالمينى سے كرايد لينا جائز نبيس ہے؛ كوں كه كرايدكسى چيز كاعوض مواكرتا ہے اور يہاں كرايدكسى چيز كاعوض مواكرتا ہے اور يہاں كرايد لينا جائز نبيس ہے: الإجارة إسم للأجرة، وهي كواء الأجير، وقد آجره إذا أعطاه أجرته، وفي الهداية: الإجارة عقد على السمنافع بعوض، وفي الزاد: يريد بالعوض عوضاً هو مال (الفتاوى الناد خانة دالار))

واضح رہے کہ فلیٹ پر مکمل قبضے سے پہلے اس کو کسی دوسر شے خص کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے؛ کیوں کہ ابھی مہیع پر قبضہ نہیں ہواہے اور بیچ قبل القبض جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قاشمی اله آبادی نائب مفتی دارانعب وم ديوبب ( ۳۲/۷ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه مجمود حسن غفرله بلند شهری، و قارعلی غفرله و نخر الاسلام

اسکول کے مونو گرام کا معاوضہ لینے اور پچھدن''بس'' استعمال کرنے پر کلمل مدت کا کرایہ وصول کرنا کیسا ہے؟

سوال: ﴿۲۸﴾ ۔۔۔۔۔(۱)عُرض اینکہ: ہمارا ایک اسلامی اسکول ہے، جس میں بچوں کو سالانہ پڑھائی جانے والی کتابیں اور کا بیاں لینے کے لیے ایک دکان متعین کر دی گئی ہے، تا کہ کاغذ چھپائی وغیرہ کا معیار برقرار رہے اور عام بازاری قیمت سے زیادہ بیسہ لینے سے بھی دو کا ندار باز رہے، نیز اسکول کا مونوگرام بھی ان کا بیوں اور کتا بوں کے ساتھ چسپاں کر دینے کا دو کا ندار کو پابند کیا جاتا ہے؛ جس سے اسکول کا مونوگرام بھی اسکول کی طرف سے رکھی جس سے اسکول کی طرف کے دکھی

جاتی ہے، دوکا ندار کواسکول کے بھی طلبہ بطور خریدار ملتے ہیں، جس سے اس کومناسب نفع بھی ماتا ہے، وہ دوکا ندارا پنی منفعت میں ہے''مونو گرام'' کی نگرانی اور اسکول کی طرف سے قیمین کے پیشِ نظر اسکول کوسالانہ طے شدہ رقم دیتا ہے، کیاوہ رقم لینااسکول کے لیے شرعاً جائز ہے؟

میں گنے والے رقم اور اخراجات کالینا جائز ہے؟ نیز بیٹو ظار ہے کہ خود بیاسکول کرا ہے پر ہے۔

(س) اس طرح اسکول کے بچوں کے لیے اسکول نے بس کی سہولت بھی دی ہے، جس میں بچے

نے تین مہینے گذر نے کے بعد بھی، اگر ''بس'' کی خدمت لی، تو اسے چھے مہینے کی فیس بجر نی ہوتی ہے،

نیز اگر ایک مہینے '' کی خدمت لینے کے بعد وہ بس کی سہولت نہیں لینا چاہتا ہے، تو بھی اسے چھ
مہینے کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح کی شکل شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں ؟ جب کہ بے

اطلاع ''بس فارم'' پر کلھ دی گئی ہے۔

(۳) اسی طرح اگر اسکول میں کوئی طالب علم درمیان سال میں آتا ہے، تو اس سے بھی پورے سال کی فیس لی جاتی ہے، نیز اگر درمیان سال میں کوئی طالب علم اسکول چھوڑ کر جاتا ہے، تو بھی اس سے پورے سال کی فیس لی جاتی ہے؛ جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ درمیان سال سے جانے والے طالب علم کی جگہ خالی رہ جاتی ہے جس سے اسکول کا نقصان ہوتا ہے، یشکل درست ہے یا شرعی جواز کی کیا شکل ہے؛ نیز اس کی اطلاع ''اسکول فارم'' پردے دی گئی۔

(۵) اس طرح اسکول کے بچوں کے یونیفارم کے لیے اسکول والوں نے ایک ٹیلر متعین کیا ہے؛ جس کے بیمال کپڑے کا معیار اور سلائی وغیرہ کی ٹگرانی اسکول والے کرتے ہیں، نیز مونوگرام کی اجازت بھی صرف اس کودی گئی ہے، نیز سلائی عام ریٹ سے زیادہ نہیں لی جاتی ، یجا طور پر بھی طلبہ بطور خریدار ملنے اور مناسب نفع ہونے سے بیٹیلرایک طے شدہ رقم ، ہر یونیفارم پر اسکول والوں کو دیتا ہے، کیا بیرقم لینا از روئے شرع جائز ہے؟ برائے کرم ان سوالات کے جوابات تحریفر ماکر ممنون مشکور فرما کیں۔

مشکور فرما کیں۔

(۵۱ک/د سے ساس ایھ)

الجواب وباللهالتوفيق:

چول کہ سوال : اراور ۵رمیں ایک ہی نوعیت کے مسلے مذکور میں ؛ اس لیے دونوں کا حکم ایک

ساتھ لکھا جا تا ہے....

(او۵) اسکول کو ملنے والی بیر قم بہ ظاہر کسی چیز کاعوض نہیں اور شرعاً مالی معاملات میں طے کر کے یاعرف کے بناء پر،اس طرح کوئی رقم لینا، جو کسی چیز کاعوض وبدل نہ ہو،رشوت کے دائرے میں آتا ہے، نیز اس رقم کومونو گرام کے حقِ استعال کا معاوضہ قرار دے کر بھی، جائز قرار نہیں دیا جاسکتا؛ اس لیے کہ اس طرح کے حق پر کرایہ وصول کرنا شرعاً جائز نہیں (۱) البستہ درج ذیل طریقوں میں سے کوئی طریقہ اپنے کہ شرعاً تخواکش ہو تھے ہے۔

(الف)اسکولانتظامیه د کاندار کے ساتھ شرکت کامعاملہ کرلیں ، پھر جو کچھ نفع حاصل ہو، با ہم حسب قرار دادتقسیم کرلیں۔

(ب) مونو گرام پر مشتل کا پی کتاب وغیرہ کا سر ورق (ٹائنل ) یا انٹیکر (جو کپڑے پر لگانے کے قابل ہو ) تیار کروا کرمناسب منافع شامل کر کے، دکا ندار کے ہاتھ فروخت کردیں۔

(ج) یا تمام چیزیں کا پی، کتاب وغیرہ اسکول والےخود تیار کروا کر،مطلوبہ منافع شامل کرکے دکا ندار کے ہاتھ فروخت کردیں، پھر د کا ندارا پنے نفع کے ساتھ آ گے فروخت کردے۔

(۲) ندکورہ صورت میں چوں کہ اسکول خود کرایہ پر چال رہا ہے ؛اس لیے اگر مالک کی طرف سے کرایہ پر لی ہوئی زمین پر بقیر کرنے یا اس پر موجود عمارت پراضافہ کر کے دوسر کے کو کرایہ پر دینے پر کوئی اعتراض نہ ہو، تو اسکول والوں کا ہوٹل کرایہ پر دینا اور اجرت، نیز بجلی ، پانی وغیرہ کا صرفہ وصول کرنا شرعاً جائز ہے (۲) بکین یہ بات وضاحت طلب باقی رہے گی کر تغیر کا اخرچہ کس عنوان سے لیا جائے گا، پھر اس تغیر کی اضافہ پر ملکیت کس کی رہے گی ؟ اصل مالک کی ؟ اسکول والوں کی ؟ یا کرایہ پر لینے والوں کی ؟ بہر حال کرایہ کے نام پر ہی رقم لینا بہتر ہے،اگر چہ کرایہ کی تغیین میں تغیر کی اخراجات

(ا) وفي الأشباه: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة ((الدر مع الرد: //٣٣/)

(r) وله السّكني بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها وكذا كل لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد ((الدر مع الرد: ٩/٣٨).

کوملحوظ رکھا جائے۔

(۱۳۶۳ کامشتر که کلم) اگر''بس فارم'' یا'' داخله فارم'' پرمثال کےطور پر بیعبارت لکھ دی جائے ''فلال مہینے سے فلال مہینے تک کا کرایہ تعلیمی فیس اتنی رقم ہے،خواہ کوئی طالب علم پوری مدت بس کی خدمت لے،اسکول میں پڑھے یاصرف کچھ دن ،یا بیہ بات عرف کی بناء پرلوگوں کومعلوم ہو،نو کچھ مہینے بس کی خدمت لینے ،اسکول میں را سف پر معاہدے کے مطابق بوری مدت کا کرایے فیس وصول کرنا شرعاً جائز رہےگا۔امدادالفتاویٰ: سوال:۳۸ / ۳۸۷ و۳۹ وسم ۳۹۸ مروم ۴۹۸ و۲۰۴ براس سے ملتے جلتے سوالات کے جواب میں حضرت تھانویؓ نے جو کچھکھا،اس سے استفتاء بذا میں مذکورمسئلے کا حکم شرعی معلوم ہوتا ہے،اگر چہ امداد الفتاوی میں یوم اور مہینہ کی بات اور یہاں (استفتاء) میں چھے مہینے کی بات ہے۔فقط واللّٰداعلم

املاه الاحقر: زین الاسلام قاتشی اله آبادی نائب مفتی دارانعب نوردیوب بر ۱۳۲/۴/۱۰ ه . الجواب صحيح: فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

## تميشن يريبنده كرنااور چنده پرانعام لينے كاحكم

سوال: ﴿٦٩﴾ کیافر ماتے ہیںعلاء دین مسئلہ ذیل میں کہ:

ہارے مدارس دینیہ میں زیادہ تر آ مدنی بمد ز کو ۃ ہوتی ہے، جس کوتملیک کرنے کے بعد مختلف مدات میں خرچ کیا جاتا ہے ،اس ذیل میں چندہ کرنے والے سفراء کی تنخواہ اوران کا انعام بھی ہے ، حسنِ کارکردگی برسال ختم پرانعام دیا جا تا ہے، کیا سفراء کو انعام دینے کی شرعاً گنجائش ہے، بعض مدارس میں کمیشن طے کیا جا تا ہے اور سفراء کو کمیشن دیا جا تا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نیز انعام اور کمیشن میں کیا فرق ہے؟

بعض اہلِ خیرمعطی حضرات کواشکال واعتراض ہوتا ہے، کہ ہمارے چندہ میں سے کمیشن اور انعام دینے کی اجازت نہیں ہے،اس سلسلے میں شرع تھم کی وضاحت فرمائیں؛ تا کہ معطی صاحبان اور اہل مدرسہ کے سامنے حیج صورت حال واضح ہوسکے۔والسلام

محمدا مان الله محلّه مفتى سهارن بور (۱۲۱۵/ د ۲<u>۳۳۲</u> هـ)

الجواب وباللهالتوفيق:

صرف کمیشن پر چنده کرنے کامعاملہ کرنا، بچند وجوہ نا جائز ہے:

(۱) اجرت من العمل ہے، جو ناجائز ہے (۱) یعنی اس جمع شدہ چندہ میں سے بیا جرت دی جاتی ہے تو میں مارت میں العمل ہے، جو ناجائز ہے (۱) یعنی اس جمع شدہ جو حدیث شریف کی رو سے ممنوع ہے (اگر مدرسہ اپنے فنڈ سے دے گا، تو بیدوجہ ناجائز ہونے کی باقی ندر ہے گی، مگر دوسری مندرجہ ذیل وجوہ قائم رہیں گی)۔

(۲) اجیراس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بفتر ہے اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے، اس کا عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بفتر ہے، جب کے صحت ِ اجارہ کے لیے بوقت عقد اجیر کا قادر علی العمل ہونا اور مستاجر کا قادر علی تسلیم الاجرۃ ہونا بصحت عقد کے لیے شرط ہے؛ لہذا بیا جارہ باطلہ ہوا؛ اس لیے چندہ لانے والے کے لیے اس کی اجرت بصورتِ حصہ مقررہ حلال نہیں۔ (راجی اسن النتادی)

(۳) اسی طرح اس میں اجرت اور منفعت بھی مجبول ہے؛ کیوں کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ کتنے گفٹے روز انہ لوگوں کے پاس جانا ہے، ان تمام وجوہات کی بناء پر کمیشن کی بنیاد پر چندہ کرنا نا جائز ہے (۲)، سفیر کے لیے چندہ جمع کر نے پر اجرت کا بے غبار طریقہ بیہ ہے کہ جہم مدرسہ جس شخص کو چندہ جمع کرنے کے لیے مقرر کرے، اس کے چندہ جمع کرنے کھل کی کوئی معین اجرت طے کردے، خواہ ماہا نہ جو یا یومیہ اور وہ شخص اس طے شدہ معاملہ کے مطابق چندہ جمع کرے، تو بیہ صورت بلا شبہ جائز ہے، اور اگر سفیر شخواہ دار ملازم ہو، تو اس کی حسن کا رکردگی یا متعینہ مقدار (وصولیا بی کی پیے کی وجہ سے شخواہ کے علاوہ کچھر قم بطور انعام دینا تو جائز ہے؛ لیکن زکوۃ کے پیسے کی ) پوری کرنے کی وجہ سے شخواہ کے علاوہ پھھر قم کرنا لازم ہے اور بیا نعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ سے دینا جائز نہیں، بلکہ زکوۃ کا پیسے مدرسہ میں جمع کرنا لازم ہے اور بیا نعام مدرسہ اپنے امدادی فنڈ سے (جس سے شخواہ دی جاتی ہے ) دے سکتا ہے۔

اب یہاں دو باتیں ہوئیں کمیشن پر چندہ کرنا (جو کہ ناجائز ہے )دوسرتے تخواہ پر چندہ کرکے

(۱) ولو دفع غزلاً لآخر لينسجه له ينصفه أي بنصف الغزل أو استأجر بغلاً ليحمل طعامه ببعضه ..... فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله (٩/٩).

(٢) وتفسد (الإجارة) بجهالة المسمّى كلّه أو بعضه ...... وتفسد بعدم التسمية (الدرمع الرد / ٢٢/٩٠).

اخیر میں انعام دیا جانا، بیرجائز ہے، ان دونوں میں فرق بیہے کہ کیشن اجرت کے درجہ میں ہوتا ہے جس کا اجارہ فاسدہ میں داخل ہونا او پر ذکر کیا جا چکا اور انعام اجرت کے علاوہ حسن کارکر دگی پراضا فی طور پر دیا جا تا ہے، جوشر عاً جائز ہے، ہاں یہاں بیوضا حت بھی ضروری ہے کہ اگر انعام بطور فیصد دیا جائے تو بھی اس کی گنجائش ہے؛ کیوں کہ بیاصل اجرت نہیں ہے کہ اجرت مجہول میں داخل ہونے کا گمان ہو۔ گمان ہو۔

ندکورہ بالاتفصلات سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ خاص چندہ کی رقم، جوعمو ما زکو ہ بصدقات واجبہ کے مدکی ہوتی ہیں، اس میں سے کمیشن یا انعام دینا جائز نہیں؛ بلکہ مدرسہ اپنے عمومی فنڈ سے شخواہ یا انعام دے، جس طرح مدرسہ کے دوسرے جائز مصارف میں خرچ کرنے اور ملاز مین کو تخواہ دینے کا مہتم مجاز ہوتا ہے، اس کا بھی مجاز ہوگا ، معطیین کی زکو ہ وغیرہ رقم خاص سے نہیں دیا جاتا کہ معطیین کو اعتراض یا اشکال ہو، ہاں ارباب حل وعقد یا شور کی اس کے صواب وناصواب ہونے کی جائج گئے کر سکتے ہیں، اور جہال کہیں معطیین کی رقم خاص سے تخواہ یا انعام کمیشن لے لینے کا طریقہ ہو، جائے مطیبین کا اعتراض بجا ہوگا۔ فقط واللہ اعلم

كتبهالاحقر: زين الاسلام قائتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب ورديوبب ۱۰/۸/۱۰ هـ الجواب صحيح: فخر الاسلام، وقارعلى غفرله

### مدرسه کی مالیت سے متعلق چندسوالات

سوال: ﴿ • ٧﴾ مدرسہ کے شعبۂ مالیات سے متعلق چند با تیں دریافت طلب ہیں،امید ہے کے شرعی رہنمائی فرمائیں گے۔

(۱) ہمارے مدرسہ میں قمری مہینوں کے اعتبار سے نظام العمل اور حاضری وغیرہ معمول بہا ہے،
اس میں ہرسال دس بارہ روز کی کمی ہوجاتی ہے، اس طرح اسا تذہ کو ملنے والی تخواہیں، ہمشی مہینوں
کے بالمقابل زیادہ ہوجاتی ہیں؛ یعنی سالانہ بونس لے کرساڑ ھے تیرہ مہینے کی تخواہ دینی پڑتی ہے اور
بجٹ پراس کا اثر پڑتا ہے، تخواہوں کے لیے جورقم مختص کی جاتی ہے، وہ کم پڑجاتی ہے، اگر چہ مدرسہ
کے دستور میں قمری مہینہ ہی مقدم ہے؛ مگر موجودہ دور میں سرکاری دفاتر سے متعلق کام اور ملاز مین،

سشی مہینوں کوزیادہ ترجیج دیتے ہیں، حالا نکہاس میں ملاز مین کو بمقابل قمری ماہ کے تنخواہ کم ملتی ہے؛ یعن صرف تیرہ مہینے کی، جب کہ قمری مہینے کے اعتبارے بونس کوشار کر کے ساڑھے تیرہ مہینے ہوتے ہیں،سوال پیہے کہ جن ملا زمین نے شمشی ماہ کےاعتبار سے ماہانہ دفتر سے رقم حاصل کی،ان کی سالا نہ یندرہ یوم کی تخواہ باقی بچی رہی ،ضابطہ کےمطابق اس کےحقدار ملاز مین ہیں؛مگر مدرسہ دوبارہ اس رقم کواستعال کرلیتا ہے،اس کے برعکس قمری میہنے ہے تنخواہ لینے والے اساتذہ وملاز مین کودس دن سے زائد کی جورقم دینی پڑتی ہے، بیزائدخرچ دوسرے مدیس شامل ہوجا تاہے،اس کا شرع حکم کیاہے؟ (۲) مدرسہ میں آ مدنی اور اس کے خرچ کے مدات متعین میں؛ جن میں ایک مدا کرام مسلم بھی ہے، اس میں بھی آمدنی بھی بہت ہوتی ہے؛ کیکن اخراجات کی گنازیادہ ہوجاتے ہیں، جودوسری مد سے یورے کیے جاتے ہیں، بہت سےمہمان غیرمسلم بھی آتے ہیں اور بہت سےعلاء وفضلاءاور

عامة المسلمين اوراصلاحی وتبلیغی کام کرنے والے حضرات بھی،سب کے کھلانے پلانے پرخرج ہوتا ہے، سوال رہے ہے کہاس طرح مدات تقسیم کرنا اور وقت ضرورت ایک مد کی رقم دوسرے مدمیں خرچ کردینااورخاص طور پر مدرسه کی رقم مهمانوں پراوران کے آرام پرخرج کرنا کیساہے؟

اس میں ایک بات اورغورطلب ہے کہ بعض خصوصی مہمانوں کے ساتھ مدرسہ کے معز زممبران اوراسا تذہ کوبھی شریک کیا جا تا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ کھاتے پینے ہیں، اور مدرسہ کے خرج پر گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں،اس کا شرع حکم کیا ہے؟ قدرے وضاحت سے تحریر فرما ئیں۔

(m) بہت سارے مالدارلوگ حضرت مہتم صاحب کویہ کہہ کر رقم دیتے ہیں کہ، آپ اپنی صواب دید پر جہاں چاہیں خرج کریں،حضرت مہتم صاحب بھی کبھی کسی عارضی ملازم کی تخواہ بھی اس رقم ہے دے دیتے ہیں، اوراس عارضی ملازم کا استقلال ہونے کے بعد وہ رقم، دفتر محاسبی ہے واپس نہیں لیتے؛ مثال کےطور پرکسی ملازم کو یہ کہہ کرر کھ لیتے ہیں کہ آپ چند ماہ خدمت کرو، میں کچھ آپ کودیدوں گا اور اس کو کچھ دے دیتے ہیں، اور استقلال ہو گیا تو باضابطہ اس کی تنخواہ دفتر سے جاری ہوجاتی ہے، ملازم پرواضح کردیا جاتا ہے کہ بیرقم آپ کی اجرت نہیں ہے؛ بلکہ ہم بطور تعاون اور تبرع کے آپ کودیتے ہیں ،اسی طرح مہتم صاحب اساتذہ اور ملاز مین کی ضروریات کے لیے قرض دیتے رہتے ہیں، کبھی تو کچھ دنوں بعد قرض دی گئی رقم واپس لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی بالکل معاف کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایسی ہی زیت کرکے دیتا ہوں، قرض اس لیے کہہ دیتا ہوں؛ تا کہ ملاز مین اور کہتے ہیں کہ میں ایسی ہی زیت کرکے دیتا ہوں، قرض اس لیے کہہ دیتا ہوں؛ تا کہ ایک سال دولا کھرد پر تقسیم کیا تو ایک لا کھ ہی واپس ملتاہے، بقیہ لا کھرد پے واپس نہیں مل پاتے جہتم صاحب اس خسار کو پورا کرنے کے لیے کسی تا جرکے کھر قم یہ بتا کر دے دیتے ہیں کہ آپ اسے اپنی شیارت میں شامل کر کے اس حصہ کا نفع دیتے رہیں، اس طرح سے اگر سالانہ لا کھرد پیہ خسارہ ہو گیا یعنی واپس نہیں آیا تو لا کھرد پیہ خسارہ ہو گیا اس کے کہوں تا ہے، کہی کسی دوسرے مدرسے کو وقت ضرورت اس مدے کچھر قم بھی دے دی جاتیا کرنا کیسا ہے؟

بعض مرتبه زکوۃ کے مسائل کی رعایت میں دشواری ہوئی، تو ایک استاذ صاحب نے مہتم صاحب کو بید شورہ دیا کہ آپ اس طرح کی رقوم اپنے ہی حق میں کسی مستحق استاذ کے ذریعہ تملیک کرادیں، یاطلبہ کے ذریعہ تملیک کرادیں، اس طرح بیرقم آپ کے لیے عطیہ ہوجائے گی، پھرآپ جے بھی چاہیں، جس مدمین چاہیں خرج کر سکتے ہیں، خاص طور پر مضار بت پر دینے کے لیے یا کاروبار میں لگانے کے لیے تملیک کرانا زیادہ مناسب ہوگا، اب سوال بیہ ہے کہ تملیک کرانے سے، کیا بیرقم مہتم صاحب جن کودیتے ہیں، ان کے کیا بیرقم مہتم صاحب جن کودیتے ہیں، ان کے لیے عطیہ ہوجائے گی؟ یا بعد تملیک مہتم صاحب جن کودیتے ہیں، ان کے لیے عطیہ ہوگی؟ اگر میرقم بڑی ہواورنصاب کو پہونچتی ہوتو اس پرفرض ہونے والی زکوۃ اس قم میں سے اداکی جائے گیا علاحدہ ہے؟ وضاحت فرمائیں، بہت مہر ہانی ہوگی۔

(۴) ہمارے مدرسے کے ایک استاذ رمضان مبارک میں '' کویت' تشریف لے گئے، وہاں کچھلوگوں نے ان کو کویت دینار مدرسہ کے لیے چندہ دیا، جس میں زکوۃ اور فطرہ کے مدکی رقم شامل تھی، اس رقم کو ہندوستان منتقل کرنے کے لیے موجودہ دور میں ہنڈی اور حوالہ کا طریقہ ہے؛ مگر خلاف قانون ہونے کی وجہ سے استاذ نے اس طرح سے رقم منتقل نہیں کی؛ بلکہ انہوں نے اس سے پچھتجارتی اشیاء خریدی، اور اس میں اپنی ذاتی رقم بھی شامل کی اور اسے ہندوستان'' کارگؤ' کردیا، ہندوستان پہونچ کر جب وہ چیزیں فروخت کی گئیں تو اصل رقم سے زائد رقم بھی وصول ہوئی مہتم ما حب اور کمیٹی کے حضرات میہ کہتے ہیں کہ جو پچھآ مدنی ہوئی ہے، کممل رقم مدرسہ کو دے دیں؛ چونکہ آپ مدرسہ کی طرف سے فراہمی مالیہ کے لیے وہاں گئے تھے، استاذمحتر م کا کہنا ہیہ ہے کہ میرے ذمہ

صرف سبق پڑھانا تھا، میں نے تبرعاً رمضان کی چھٹیوں میں مالیفراہم کیا اوراس راستہ کی مشکلات کو برداشت کیا اور جن شاگر دوں نے مجھے کچھ تھنہ تحا کف دیئے وہ سب کچھ بھی اس مال میں شامل کر کے، میں نے تجارتی سامان خریدا، میری نیت بیتی کہ چاہیا اس میں نفع ہویا نقصان، اور بید سامان ہندوستان پہو نچے یا ضائع ہوجائے مدرسہ کے لیے وصول ہونے والی رقم میں ادا کر دوں گا، اگر میں نے غیر قانونی طریقہ اختیار کیا ہوتا، تو تنہا میں جواب دہ ہوتا، تو اب اگر فقع ہورہا ہے تو وہ مدرسہ کاحق نہیں ہے، میں مدرسہ کواتی ہی رقم ادا کروں گاجتنی وصول ہوئی ہے، حضرت مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ اس صورت حال کاحکم بیان فرما کمیں تا کہ استاذ محترم اور ذمہ داران مدرسہ کے اس معاملہ کا شرع حل معلوم ہوجائے، مہر بانی ہوگی۔

(۵) مدرسه میں لوگ مختلف معاملات میں دعا کے لیے کہتے ہیں، جب وہ کام ہوجا تا ہے، تب کچھ چندہ بھتے دیتے ہیں، اس طرح مہتم صاحب سے بعض حضرات دنیاوی افسران کے پاس سفار شی خطوط کے کر جاتے ہیں اور فون کراد ہے ہیں، جس سے وہ کام بآسانی ہوجا تا ہے، بعد میں کچھ رقم مدرسہ کو بطور عطیہ کے بھتے دیتے ہیں، بھی بھی مہتم صاحب ان کو ترغیب بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کام تو ہوجائے گا، آپ مدرسہ کو چندہ دے دیں، بھی ان سے کوئی دوسرا بھی دین کام کراد یا جاتا ہے، کام تو ہوجائے گا، آپ مدرسہ کو چندہ دے دیں، بھی ان سے کوئی دوسرا بھی دین کام کراد یا جاتا ہے، خاہر ہے کہ اگر ہمتم صاحب کی سفارش یا ان کے فون سے وہ کام نہ ہوتا، تو ایسا شخص دین کام میں سے حصہ نہ لیتا، سوال میہ ہے کہ اس طرح کی رقم رشوت تو نہیں ہوگی؟

الجواب وبالله التوفيق:

(۱) ملاز مین و مدرسین کا حضرات مهتمین کے مابین جو معاملہ ہوتا ہے، وہ عقد اجارہ کا ہوتا ہے، حساب کتاب باہم طے شدہ معاہدے کے مطابق کیا جانا چاہے، کسی کوخواہ وہ ملازم و مدرس ہوتا ہے، حساب کتاب باہم طے شدہ معاہد کے مطابق کنواہ جب کہ سوال میں ندکور بیان کے مطابق تخواہ وغیرہ کالینا، قمری مہینے سے طے تھا، اور بیہ ہونا بھی چاہے، تو پھر شمسی مہینے کے اعتبار سے لینے کی کیا وجہ ہے؟ مہتم صاحب نے تخواہ دیتے وقت کیا کہہ کر دیا؟ اور ملاز مین نے کیا کہہ کر لیا؟ نیزکسی ایک مہینے میں ایسا ہوا یا پورے سال اس طرح کرتے رہے؟ ان سب باتوں کی وضاحت کے بغیر جواب شہیں دیا جاسکتا۔

(۲) مدرسه میں جورقوم آتی ہیں، اگر معطین کی طرف ہے کسی مصرف؛ مثلاً تعمیر، کتابوں کی خریداری وغیرہ کی صراحت کردی گئی ہے، توان رقوم کوانہی مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، فیاٹ شرائط الواقف معتبرة إذالم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ماله یکن معصیة (۱) نیز زکا ة اورصدقات واجه جیسی واجب التملیک رقومات کوغریب طلبه پرخرچ کرناضروری ہے(۲)؛البتہ عام عطیات کی مدمیں آئی ہوئی رقم سے،ضرورت کےموقعے برمہمانوں کے کھانے پینے وغیرہ میں خرج کیا جاسکتا ہے؛ کیکن یہ بات انتہائی قابل لحاظ ہے کہ مدرسے کے فنڈ ہے، انہی مہمانوں کی خاطر تواضع کی گنجائش ہے، جوخاص مدرسہ کے کام کے لیے آئے ہوں، اپنا ذاتی کام پاکسی دوسرےمقصد،اگرچہ دینی ہو؛ جیتے بلیغ واصلاح وغیرہ کے لیے آنے والوں کو مدرسہ کی رقم سے کھانا کھلانا،شرعاً جائز نہیں، مستفاد از ( فناوی محودیہ:۵۳/۲۳،واحکام المدارس)، البنتہ کسی مہمان کے اعزاز میں اگرمہتم صاحب یاان کے حکم ہے بعض اسا تذہ کھانے میں شریک ہوجا ئیں تو کوئی حرج نہیں،اسی طرح اگر مدرہے کے کام کے لیے مہمان کے ساتھ سفر در پیش ہوااور مہتم یااسا تذہ کی معیت بھی ضروری مجھی جائے ،تو مدرے کے خرچ پر سفر کرنے کی گنجائش ہے؛ لیکن کفایت شعار ی بہرحال ضروری ہے۔

نوٹ: بیاختیارات مہتم صاحب کواس وقت حاصل ہوں گے، جب معطین چندہ یا مجلسِ شور کیا یا انتظامی کمیٹی کی طرف سے وہ (مہتم صاحب)اس طرح کے اختیارات کے مجاز ہوں۔

(٣) زکوۃ کی جورقم مہتم صاحب کو بیر کہہ کر دی گئی ہو کہ'' آپ اپنی صواب دید پر جہاں چاہیں خرچ کریں' اسے عارضی ملاز مین کو بہ طور تبرع دینا جائز نہیں (٣)؛ اس لیے کہ اگر چہ بیہ بہ ظاہر تبرع ہے؛ کین حقیقت میں بیا جرتِ عمل ہے، ورنہ اسنے دن جوعارضی ملاز مین نے کام کیا، اس کی اجرت کہاں ہے؟ البتہ مدرسے کے ملاز مین اگر مستحق زکوۃ ہوں تو ان کواس رقم سے پیسے دیے جاسکتے ہیں،

<sup>(</sup>١) الدر مع الرد، كتاب الوقف، مطلب شرائط الوقف معتبرة مالم تخالف الشرع: ١/ ٥٢٤.

 <sup>(</sup>۲) النزكاة :هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرها شمي و لامو لاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالىٰ شامي : ٣/٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) زکوۃ کی ادائیگی میں تملیک بلاعوض شرط ہے اور مذکورہ صورت میں عوض کا شبہہ؛ بل کہ قریب قریب یقین ہے، اس لیے ناجائز ہے۔

خواہ قرض کے عنوان سے ہو یا کسی اور عنوان سے، بہ شرطیکہ عوض یا اجرت ہونے کا شہد نہ ہواور جب
زکوۃ کی نبیت سے دے دی تو پھر دوبارہ اسے واپس لینا جائز نہیں، صورت مذکورہ میں کن کوکس نبیت
سے رقم دی تھی؟ پھر بعض سے واپس لینے اور بعض سے نہ لینے کی کیا وجہ ہے؟ پھر تجارت کے لیے کس
مدکی رقم، کس نبیت واراد ہے سے دی تھی؟ مہتم صاحب کی جانب سے پوری وضاحت ہونے کی
صورت میں ہی جواب دیا جاسکتا ہے؛ البتہ اتنی بات قابل لحاظ ہے کہ مدرسے کی رقم کو لطور مضاربت
وینے کو مفتی عزیر الرحمٰن صاحبؓ نے نا جائز کھا ہے۔ (کما فی فتاوی وارابسے وارپوہن سے ۱۳۰۱اط:
مکتبہ دارابعہ ویوبن کی بہتر اس مدکی رقم کو اپنے حق میں تملیک کرانا بھی منشاء معطی کے خلاف ہے؛
اس لیے اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ (۱)

( (۲) فدكوره صورت ميں بير فقم استاذ كے پاس امانت تھى، اسے بعينہ يا ( مجبورى كى شكل ميں )
اس كا بدل مدرسہ ميں پہنچانا ضرورى ہے؛ لہذا استاذ صاحب كا اس قم كے ساتھ اپنى ذاتى رقم ملانا،
تجارت كرنا اور نفع كمانا وغيره سب امانت ميں خيانت كے متر ادف ہے، ليسس لملہ و دع حق
المتصرف و الاستوباح في المو ديعة (مبسوط) (۲)؛ اس ليے استاذ صاحب پر خيانت سے توبہ
لازم ہے؛ ليكن چول كه فدكوره عمل سے استاذ كا مقصد منتقلى زركى غير قانونى شكل (بهندى) سے بچنا
تھا، نيز ضائع ہونے يا نقصان ہونے كى شكل ميں استاذ خود ہى ذمہ دار ہوتے اور اس كا ضان ادا
کرتے؛ اس ليكويتي دينار جتنى مقدار ميں ان كو ملے تھے، اتنى مقدار ميں كويتي دينار بندوستانى روپ
سے اس كا بدل مدرسے ميں جمع كرديں اور ما بقيہ رقم بشمول منافع اپنے پاس رکھنے كى شجائش ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) فإن كان الوقف معينا على شيء، يصرف إليه بعد عمارة البناء. (الدر مع الرد: ٢-٥٦٠، مطلب يبدأبعد العمارة بما أقرب إليها)،الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره الدر مع الرد : ١٨٩/٣، كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي: ١١/١٢/١١، كتاب الوديعة، ناشر: دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٣) متفادازعزیز الفتادی: ۸۲۸، اس میں امانت کے روپے سے تجارت کر کے حاصل کر دہ نفع ہے متعلق کھا ہے۔ متعلق کلا اجارت کر کے حاصل کر دہ نفع ہے متعلق کلھا ہے، بیرو پید جو عمر کو نفع میں حاصل ہوا سوزمیں؛ مگر ' عمر' نے جو بلا اجازت ' زید' کے بیقرف امانت میں کیا اچھانہیں کیا، اس کی اجازت سے لے لے، بعد اجازت زید کے، عمر کے لیے وہ نفع بالکل حلال ہے اور بلا اجازت اچھانہیں ہے۔ آئی

(۵) ترغيبًا ايها كهدوي ميس حرج نهيس، يدرشوت ميس داخل نهيس، الوشوة: ما يأخذه الآخذ

ظلمًا بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة، وفي البرجندى: الرشوة: مال يعطيه بشرط أن يعينه والذي يعطيه بالاشرط فهو هديّة كذا في فتاوى قاضى خان. قواعد

المفقه: ۷**-۳۰** ط: اشو فعي. فقط والله تعالى اعلم يستريب

كتبها لاحقر: زين الاسلام قاتمى اللهآ بادى نائب مفتى دارالعب ويوبن ر الجواب صحيح: وقارعلى غفرله بخز الاسلام عفى الله عنه مفتيان دارالعب ويوبن ر

# عورتوں کے پردےاورلباس میتعلق بعض احکام

# عورتوں کے لیے چہرہ چھپانے کا حکم

( آیات واحادیث کی روشنی میں )

گرا می قدرعالی منزلت جناب مفتی صاحب ........................ السلام علیم ورحمة الله و برکاته امید ہے که مزاج گرا می بخیر ہول گے ،خدمتِ اقدس میں درج ذیل سوال حاضر ہے امید ہے کہ مدلل جواب عطافر ما کیں گے۔

سوال: ﴿ الله ﴾ .....(۱) فرانس میں برقع پہننے پر پابندی لگانے کی حکومتی سطح پر تیاری چل رہی ہے ، فرانس کے معران پارلیامنٹ کی ہے ، فرانس کے معران پارلیامنٹ کی ایک میٹی بنائی گئی ہے جو مسلمانوں میں برقع کی حیثیت کوجانے کی کوشش کررہی ہے ، وہ ممیٹی مولانا لوگوں سے یہ پوچھتی ہے کہ فد بہب اسلام میں جب عورت کے لیے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے تو پھر مسلمان برقع پر پابندی کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا عورت کے لیے چہرہ کھولنا درست ہے؟ کیااس گنجائش سے تھیاں تجاب کی ایمیت سے دست بردار ہوجانا چا ہے؟ فقط والسلام المستفتی بھی از ہرجو نیوری (۱۳۳۳/د/۱۳۳۵ھ)

الجواب وبالله التوفيق:

قر آن کی سات آیات اور حدیث کی ستر روایات سے پتا چلتا ہے کہ شریعت کا اصل مطلوب ایسا حجاب (پردہ) ہے،جس میں عورتوں کا وجودان کی نقل وحرکت ان کالباس، ظاہر اور چیپی ہوئی زینت

کا کوئی حصہ کسی اجنبی مر د کونظر نہ آئے۔

ایسا پر دہ گھر کی چہار دیواری یا معلق پر دوں کے ذریعہ ہوسکتا ہے، یہی عورت کا اصل مقام ہے اور پیرتجاب( پردہ ) کا اول درجہ ہے ،جس کا تھم آیاتِ ذیل میں دیا گیا ہے۔

(۱) وَقَوْنُ فِنَى بُيُونِ تِكُنَّ وَلَا تَبَوَّجُنَ تَبَوُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (احزاب:٣٣) قرارر كھو اپنے گھروں میں (مراداس سے میہ ہے کہ محض کیڑا اوڑھ لپیٹ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو؛ بلکہ پردہ اس طریقہ سے کرو کہ بدن مع لباس نظر نہ آئے (البعة ضرورت کے مواقع اس سے متثنیٰ بیں ) اور پہلے زمانۂ جاہلیت کی طرح اظہار کرتی مت پھرو (جس میں بے بردگی رائے تھی )۔

(۲) وَإِذَا سَالْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْالُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ. (احزاب:۵۳)اورجبتم ان(حضرت سِلْنَیکِیْمْ) کی بیولیوں سے کوئی چیز مانگو،تو پردے کے باہر سے مانگا کرویہ بات تمہارے دلوں اوران کے دلوں کے پاک رہنے کاعمدہ ذرایعہ ہے۔

پہلی آیت میں گھر میں رہنے کا پابند کیا گیا اور بلاضرورت نطنے سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر ضرورت گھرے نکلناوہ بھی بلا پردہ اور بلا نقاب شریعت میں قطعاً ممنوع ہے۔

دوسری آیت میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا تھم ہے اور مردوں کو بیتھ ملا ہے کہ بوقت ضرورت کوئی سامان لینے کا موقع آئے (یابات کرنے کی ضرورت پیش آئے) تو اس وقت بھی پردہ کی آڑ سے لیں، نامحرم کے روبرو آنا حرام ہے۔ بیچاب کے سلسلے میں پہلی آیت ہے؛ جس کے ذریعہ چاب (پردہ) کی فرضیت کا تھم دیا گیا، اگر کسی ضرورت کے وقت نگلنا ناگز پر ہوجائے تو اس کے لیے جاب کا دوسرا درجہ اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ بیہ ہے کہ سرسے پاؤں تک برقع یا لمبی چا در سے پورے بدن کو چھپا کر نظے، جس سے چہرہ بھیلیاں، بدن کا کوئی حصہ اور زینت کا لباس ظاہر نہ ہو، راستہ دیکھنے کے لیے صرف آ کھی کولیں یا برقع میں آئلے کی جگہ جالی لگالیں، ضرورت کے موقع پر جاب کا بید وسرا درجہ بھی پہلے درجہ کی طرح سب علاء فقہاء کے درمیان شفق علیہ ہے، دوسرے درجہ کا بیان اس آیت کر یم میں ہے نیڈبی السبی فی نی بیویوں سے اور اپنی صاحبز ادیوں عکی نہی نئی کر لیا کریں اسے (چہرہ علیہ فی میں آئی کی کر لیا کریں اسے (چہرہ علیہ فی درسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ (سرسے) نئی کر کیا کریں اسے (چہرہ سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ (سرسے) نئی کر کیا کریں اسے (چہرہ سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ (سرسے) نئی کر کریا کریں اسے نے (چہرہ سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ (سرسے) نئی کر کیا کریں اسے نے (چہرہ سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ (سرسے) نئی کر کیا کریں اسے نا چھرہ

کے ) اور پتھوڑی سی اپنی چا دریں ، اس آیت میں تعلیم ہے گھرسے باہر نکلنے کے ضابطہ کی ، جو کسی ضرورت سفروغیرہ سے واقع ہو کہاس وقت بھی بے حجاب نہ ہوں؛ بلکہا پنی حیادر کا پلہ اپنے چیرہ پر لٹکالیں تا کہ چپرہ کسی کونظر نہ آئے ، ظاہر ہے کہ اس تصریح کے بعد اس بات کے کہنے کی کب گنجائش ہے کہ چیرہ چھیانا فرض و واجب نہیں ،نص قطعی سے چیرہ چھیانے کی صراحت ہے ،مجبوری کی صورت مشتیٰ ہے،اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نگلتے وقت عورت کو اپنا سر اور چیرہ اور بدن چھیا نافرض ہے کہ کسی کواس کا چپرہ نظر نہ آئے ، یہی وہ بردہ مروجہ ہے جوشر وع اسلام سےاب تک مسلمانوں میں رائج ہے؛ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک خاتون جن کو'' امّ خلاد'' کہا جا تا تھا حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ ان کے چیرہ پر نقاب تھا اور آ کراینے مقتول بیٹے کے بارے میں حضور ﷺ کے سے سوال کرنے لگیں ،حضور ﷺ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ان خاتون سے کہا کتم اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں یو چھنے آئی ہواس کے باوجودتم نے اپنے چیرہ پر نقاب ڈالا ہواہے؟ان خاتون نے جواب دیا کہا گرمیرے بیٹے پرمصیبت آئی ہےتو میری حیاء پرتو مصیبت نہیں آئی(ا)، دوسری روایت میں ہے کہ امّ سلمة فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل موئى ''يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. الآية ". توانصار كي خواتين ايخ گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویاان کے سروں پرکوّے بیٹھے ہیں (۲)۔

حضرت مفتی شفیع صاحب داهکام القرآن 'میں تحریفر ماتے ہیں کہ بیآیت اس بات پر دلالت کررہی ہے کہ جوان عورتوں کو بیچکم ہے کہ وہ گھر سے نگلنے کے وقت اجنبی مردوں سے اپنا چپرہ چيالس ـ في هـذه الآية دلالة عـلـي أن المرأة الشابة مـأمـورـة بستـر وجهها من (١) عن قيس بن شماس عن أبيه عن جدّه قال:جاء ت امرأة إلى النّبي صلّى الله عليه و سلّم يـقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لهابعض أصحاب النّبي صلّي الـلّـه عـليـه وسـلّـم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأحيائي (أبوداؤد: رقم: ٢٢٨٨، باب فضل قتال الروم على غيرهم).

(٢) عن أمّ سلمة قالت:لما نزلت" يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب:٥٩)، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية (أبو داؤد رقم: ١٠١١، باب في قوله تعالى يدنين عليهن الآية).

الأجنبيين (۱٬۱۲۵۸/۳،۱۶۵۱ مالقرآن)

عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: المرأة عورة فإذاخر جت استشر فها الشيطان (رواه الرمذي).

ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طِلْقَاقِیمُ نے فر مایا کہ عورت سرایا ستر (پردہ) ہے جب وہ با ہر نکتی ہے شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔

عجاب اجنبی (نامحرم)مردوں سے ہوتا ہے؛جس میں زینت کی چیزوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَخْفَظْنَ فُرُوْ جَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ. (نور:٣١) ترجمه: آپمسلمان عورتول سے فرما د یجیے کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھا کریں اور اپنی شرم گا ہول کی حفاظت کریں اور اپناحسن و جمال نہ دکھایا کریں ،گمر جو چیزکھلی رہتی ہےتو خیر ،اوراپنی اوڑ صنیاں اپنے گریبانوں پرڈال لیں۔اس آیت میں صاف حکم ہے حسن و جمال کے چھیانے کا ، جو حقیقت ہے بر دہ کی اوریہ جو فرمایا''مگر جو چیز کھلی رہتی ، ہے''مراداس سے چیرہ اور پھیلی ہے جوضرورت کے وقت (مثلًا از دحام،شہادت وغیرہ کےموقع پر ) بہ طور رخصت کھولنا جائز ہے ، ان دونوں چیز وں کا اشٹناءستر سے ہے، حجاب سے نہیں ؛اسی لیے دورانِ نمازان کا چھیانا ضروری نہیں الیکن باہر نکلنے کی صورت میں بلاضرورت کھولنا جائز نہیں ہے۔ خلاصۂ کلام پیہ ہے کہ عورت کواس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ سر بازار چیرہ کھول کراپنا حسن و جمال دکھاتی پھرے،حسن و جمال کا تمام دار ومدار چیرہ پر ہے، اوراصل فریفتگی چیرہ یہ بی ختم ہے؛ اس لیے شریعت نے زنا کا درواز ہ بند کرنے کے لیے نامحرم کے سامنے چیرہ کھولنا حرام قرار دیا ، صاحب تفيرابن كثير إلا ما ظهر منها كے تحت لكھتے ہيں كہ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤ ه(١) (تفيرابن كثر) \_

ندکورہ بالاتفصیلات سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے پردہ کا جو تھم ہے اس میں چیرہ بھی داخل ہے، اصل تھم چیرہ ڈھا تکنے کا ہی ہے اورزینت میں عورت کے عمدہ کپڑے یازیور جسے وہ پہنے ہوئے ہوتھی داخل ہے اور ظاہر ہے کہ چیرہ اور دوسرے مواقع زینت اور سامان زینت کپڑے زیور وغیرہ کا

<sup>(</sup>١) ابن كثير: ٢/ ٣١/١، ط: دار الكتب العلمية.

یردہ، برقع یااس کے مثل کسی دوسرے کپڑے ہے ہی حاصل ہوسکتا ہے؛اس لیےمسلمان عورتوں کے لیے یردہ کی فرضیت، پورا کرنے کے لیے برقع یا اس جیسا تجاب کے نقاضہ کو پورا کرنے والا کوئی کیڑا پہننا ضروری اور واجب ہوا؛ اس لیے قر آن کریم کے ذریعہ اولاً اس بات کا حکم دیا گیا کہ عورت اپنے گھر میں رہےاور بلاضرورت گھرسے باہر نہ نکلےاورا گرکسی ضرورت سے باہر نکلےتو اس کو بہتکم ہے کہ برقع یا حادر سےاینے چیرہ کو ڈھانک لے؛ البتہ دوصورتیں اس سےمشثنیٰ ہیں:ایک بیر کہ چیرہ کھولنے کی الیی ضرورت ہو کہ چیرہ ڈھا تکنے میں نقصان ہوتا ہے؛ جیسے بھیڑ میں چلنے کے دوران یا کسی دوسری ضرورت کے وقت ؛ مثلاً گواہی وغیرہ دیتے وقت۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ کسب او عمل کے وقت بلاقصداس کا چیرہ کھل جاتا ہو کہ ضرورت کے تقاضے سے چیرہ کھل جانے کی گنجائش ہے؟ البیتہ ان دونوںصورتوں میں مردوں کو بیچکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مذکورہ تکم یعنی چیرہ اور تہتھیلی چھیانا نو جوان اورمیا نہ عمر کی عورتوں کے لیے ہے کیوں کہ بوڑھی عورتوں کے قق میں کچھ تخفیف اس باب میں دوسری آیت میں دی گئی ہے۔

لہذاعورت کے لیے چبرہ کھولنے کی اسلام میں گنجائش کی بات علی الاطلاق کہنا درست نہیں ہے، ضرورت کے احکام کی شکل استثنائی ہوتی ہے؛ لہذا چہرہ چھپانے کی بابت اسلام کا عام قانون وہ ہے جواویر آیات واحادیث کی روشنی میں لکھا گیا، جو بھی اسلام کے اس قانون میں مداخلت کرے گا مسلمانوں کوحق ہے کہ قولاً وعملاً حدودِ شرعیہ میں رہ کر اس کے خلاف احتجاج کریں اور جوعمل پیرا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرےمضبوطی ہے عمل کر کے اس کی مدافعت کریں۔فقط واللہ تعالی اعلم كتبهالاحقر: زين الاسلام قائتمي الله آبا دي نائب مفتى دا*رالع* ويوبب ٧٠/ ٤/ ١٣٣٠ه الجواث صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودحن بلندشهرى غفرله، وقارعلى غفرله، فخر الاسلام ففي عنه

# خوا تین کے بردےاورملازمت کےاحکام

کیا فرماتے میں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل کے بارے میں:

سوال: ﴿۷۲﴾ معاشره میں اس وقت عورتوں کی ملا زمت اور ذر لعیهٔ آمد نی کے تعلق سے مختلف طریقے عمل میں آرہے ہیں:

(۱) ناچ، گانا، ڈانس وغیرہ کوذر بعیہ آمدنی بنانا۔

(۲)ائیر ہوسٹس، کا وُنٹر سلر مختلف کمپنیوں کی طرف سے ایجنٹی کا کام ( جگہ جگہ جا کرمختلف افراد ہے مل کر تمپنی اوراس کے نام یا سکیم کا تعارف کرانا ہمجھانا )۔

(٣) الف: آفس، د فاتر میں ملازمت کرنا بعض ملازمتیں ایسی ہیں کہاس میں حرام کام کرنا مثلاً : سودی حساب کا لکھنا، جوئے قمار کے معاملے میں لکھا پڑھی کرنا ہوتا ہے۔

ب: اور بعض ملازمتیں ایس ہیں کہ نفس کام تو اپنی جگہ جائز اور مباح ہے؛ مگر بے پر دگی کے ساتھ مردوں کے ساتھ اٹھنا، ملیھنا پڑتا ہے، بےمحابدان سے بات چیت کرنے کی نوبت آتی ہے۔ ج:اوربعض ملازمتیں ایس میں کہ عورت کوغیر مرد سے اختلاط کی نوبت نہیں آتی، وہ بایردہ ہو کر

جاتی ہےاور بردہ میں رہ کر کام کرتی ہے،اس آخری صورت میں اگرعورت کومعاثی تنگی لاحق ہو،اور اگر لاحق نہ ہوتو ان دونوں صورتوں کا حکم شرعی کیا ہے؟ نیز مسلمان عورت کے لیے مذکورہ بالا ملازمتوں میں سے کون کون سی ملازمت جائز اور درست ہے؟ اور کون سی درست نہیں ؟ نیز جائز ملازمتوں کی مزید جوشرائط ہوں انہیں وضاحت کےساتھ تحریر فرماویں۔

(۴) ملازمت کی شرائط وقیود کی رعایت کرتے ہوئے اگرعورت ملازمت کرتی ہے تو کیاا ہے والدین یا شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگا؟ نیزعورت کی تخواہ کی ما لک خودعورت ہوگی یا اس کا اعجازاحمه قاسمی جونپوریویی (۱۳۰۳/د ۲۳۳ساهه)

الجواب وبالله التوفيق:

جاننا جاہیے کہ مسلمان عورت کی ملازمت کے تعلق سے دو چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں: ا یک ہےاس کے بردے سے متعلق اسلامی ہدایات واحکام، دوسرے اس کا فی نفسہ کسی ملازمت کو اختیار کرنا عورت کے پردہ کے تعلق سے قرآن وحدیث کی ہدایات بالکل واضح ہیں،شرعاً قابل عجاب حصہ کھلا رکھ کراس کا کسی نامحرم کے سامنے آنا جائز نہیں جتی کہ زیب وزینت کے لباس کا ظاہر کرنااور بے بجاب ہوکرکسی نامحرم کے سامنے آنابھی منع ہے؛ کیوں کہ حسن و جمال کی چیزوں کو چھپانا ہى درحقيقت پردە ہے۔پردہ كے متعلق ارشا دِغداوندى ہے:وقسرن فسي بيموتىكىن ولا تبسر جن تبر ج البجاهلية الأولىٰ(أحزاب: ٣٣)اورقرار پکڑوا پنے گھروں میںاور دکھلا تی نہ پھرو؛ جبیہا کہ د كھلانا دستورتھا پہلے جہالت كے وقت ميں۔ دوسرى جگدارشا وفر مايا: آيُنَهُ النَّبَيُّ قُلْ لَازْ وَ اجكَ وَبَنظِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ. (أحزاب:٥٩)ا نبي! كهرر ا پنی عورتوں کوادرا بنی بیٹیوں کواورمسلمانوں کی عورتوں کو کہ بنچےلئکا لیں اپنے او پرتھوڑی ہی جا دریں ۔ تَيْرِي جَدارِثاد مِوا وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضُوِ بْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ. (الور:٣١)اوركهـدے ا بمان واُليوں کو که نیچی رحمیں ذراا پئی آ تکھیں اورا پئی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور نہ دکھلا ئیں اپنا سذگار؛ مگر جو کھلی چیز ہے،اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر ۔قر آن کریم کی بیآیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی ہیں، پہلی آیت اگر چہامہات المونین کے بارے میں نازل ہوئی ہے؛ مگر ظاہر ہے کہ پیکم از واج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں؛اس لیے کہ مفسرین کرام کااس بات پراجماع ہے کہاس سے پہلی اور بعدوالی آیت میں مذکورا حکام تمام مومنات کے لیے ہیں،امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں؛ لہذا بیتکم بھی (یعنی گھر میں قرار پکڑنے کا حکم اور بے جانی کے ساتھ باہر نگلنے کی ممانعت) تمام مومنات کے لیے عام ہے، دوسری آیت میں مومنات کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ باہر نگلیں تواپنے او پرالیی جلباب ڈال دیں، جس ہےجسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تیسری آیت میں بیچکم دیا گیا که اگر گھرسے باہر نگلنے کی نوبت آئے تو بہوفت ضرورت ہاتھ اور چېرہ کھول سکتی ہیں۔ان تتنوں آیات کوسا منے رکھتے ہوئے فقہائے کرام نے پردے کے تین درجے مقرر فرمائے ہیں: اعلیٰ ، اوسط اورا د فیٰ ۔اعلیٰ درجہ بیہ ہے کہ عورتیں گھروں کولازم پکڑیں،اور گھروں میں اپنے آپ کواس طرح چھیا ئیں کہان کےجسم کا کوئی حصہ جنبی کودکھائی نیدے؛ کیوں کےعورتوں کے باہر نکلنے سے فتنہ وفساد کے دروازے کھلتے ہیں اور شیطان کولوگوں کے دلوں میں خواہشات نفسانی ابھارنے کا موقع ملتاہے، اوروہان کے ذریعےلوگوں کواپنے دام فریب میں الجھا تا ہے؛ جبیبا کہ حدیث میں ہے:السساء حبائل الشيطان (١)(واحـدهـا حبالة، وهي ما يصاد بهن من أي شئي كان )(النهاية). عورتيں شيطان كا جال بيں، دوسرى روايت ميں ہے: عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عـليه وسلّم قال:المرأ ة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان (٢)عورت چِيانےكي

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة: رقم: ١١٩٥، دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>۲) ترمذي رقم: ۳ کاا.

چیز ہے، جب وہ باہر نگلتی ہےتو شیطان اس کی تا نک جھا نک میں لگ جاتا ہے۔مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازا داکرنے میں ستائیس گنا ثواب ماتا ہے(۱) بگراس کے باوجود آپ میں ایکٹرا نے عورت ك ليفرمايا:صلاتك في دارك خيىر لك من صلاتك في مسجد قومك(٢)، گُهرك اندرتمہارانماز پڑھنا،ایخ قبیلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ان نصوص سے یہ واضح ہوا کہ عورت کا گھر میں رہنا ہی اصل ہے ،اور بلاضرورت گھر سے باہر نکلنامنع ہے؛ چنانچہ امام ابو بکر جهاص رازي اس مليل مي*ن لكهة بين*:إن النسساء مأمورات بهلزوم البيوت منهيات عن المخوو ج (احکامالقرآن)(٣)، ترجمه:عورتول کے لیے گھروں کولازم پکڑنے کا حکم ہے،اور باہر نگلنے ہے انہیں منع کیا گیا ہے، بردہ کا میر پہلا اور اعلیٰ درجہ ہے؛ لیکن بسااوقات عورت کے لیے گھر سے نکلنا نا گزیر ہوجا تا ہے مثلاً:حوائج طبعیہ کے لیے یا کسی شرعی ضرورت کے واسط؛اس لیے بوقت ضرورت باہر نکلنے کی اجازت درج ذیل حدیث میں دی گئی ہے۔

ٱنخضرت طِلاَيْقِيَّامٌ نِهُ ايكموتَع برارشا دفر مايا:إنسه قيدأذن ليكن أن تــخـــر جـن لحاجتكن (۴)تم عورتوں كوقضاء حاجت كى خاطر باہر نكلنے كى اجازت دے دى گئى ہے۔

روسرى مديث مي ب: ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة (٥) (كنز العمال: ٣٩١/١٦) عورتول كے ليے گھرے باہر نكلنے ميں كوئي حصة بيس ، الابيكه وہ نكلنے يرمجبور ہول \_

ان رواتوں سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے گھرسے باہر نکلنے کی اجازت ضرورت وحاجت یرموقوف ہے، پھرضرورت کے وفت بھی باہر نکلنے کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی کہ اپنے اوپر ایسی جا در ڈال لیں، جس سے ان کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو؛ چنانچەارشادخداوندى ب: يُدنينُ عَكَيْهِ نَّ مِنْ جَلَابِينهنَّ. ترجمه: اورايخ اوپر چادرين لاكاليا

<sup>(</sup>١) صلاة الجماعة تفضل صلاة القذ بسبع وعشرين درجة، بخارى، باب فضل صلاة الجماعة، رقم: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل، رقم:٢١٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص :٢٢٩/٥،دار إحياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٣) بخاري رقم: ٩٥٪ ١٠٠ ، باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي الأية.

<sup>(</sup>۵) كنز العمال: ۲۲-۲۵۰،موسسة الرسالة بيروت.

کریں۔(احزاب:۵۹)،جس سے مقصد پورےجسم کو چھپانا ہے، حتی کہ چپرہ کو بھی؛ کیوں کہ عربی میں'' جلباب''اس چا درکوکہاجا تاہے جس سے انسان کاساراجسم چپپ جائے۔(۱)

حضرت ابن عباس اور حضرت قنادہ رضی الله عنہم ہے اس کے پہننے اور اوڑھنے کا طریقہ بھی مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اپنی جلباب کو پیشانی ہے موڑلے، پھر ناک پرموڑے اگرچہ دونوں آنکھیں ظاہر ہوجائیں؛ کیکن سینداوراکٹر چہرہ چھپائے رہے (۲) یہ پردہ کا دوسرا درجہ ہے جو ضرورتاً باہر نطخہ کی صورت میں بطور رخصت بتلایا گیا ہے۔

چنانچہ ندکورہ آیت کے نازل ہونے کے بعد انصار کی عورتیں گھروں سے نگلیں تو انہوں نے اپنے اوپر کالا کپڑا ڈال لیا، اوران کے سراس طرح بے حرکت تھے، گویاان پر پرندے ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابیات میں اس پردہ کا غایت درجہ اہتمام تھا (۳)۔ هفصه بنت سیرین نے حضور اکرم میلائی ہے دریافت کیا کہ عمیدگاہ جانے کے لیے اگر ہم میں ہے کسی کے پاس جلباب نہ ہو، اس وجہ سے وہ عمیدگاہ نہ جا سکے تو کیا اس پر گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اس کی سمیلی اپنا جلباب اس کو پہنا دے (بے یردہ نہ نکلے)۔ (بخاری) (۲)

### اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دور نبوی میں اگر صحابیات

(۱) الجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم هو ماغطي جميع الجسم لا بعضه، المحلى لإبن حزم:  $\pi / 2/3$ ، دار الفكر بيروت، والجلابيب جمع جلباب وهو ما روي عن ابن عباس الذي يستر من فوق إلى أسفل . روح المعاني:  $\pi / 2/3$ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

- (٢) قال ابن عباس وقتادة: تلوى البجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه، وفي رواية أخرى تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدى عينا واحدة (المصدر السابق).
- (٣) أخرج عبدالرزاق عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية (يدنين عليهن الآية)خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان عن السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها (المصدر السابق).
  - (٣) بخاري رقم: ١٢٥٢.

کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے جسم کو چا در سے ڈھا تک کر چہرہ پر بھی لٹکالیا کرتی تھیں، اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئ کہ عورتوں کوشر بعت کا حکم یہی ہے کہ اگر گھر سے ضرورة نگلیں تو اپنے چیرہ کوبھی چھپا کرنگلیں ؛ لیکن بسااوقات ایسےعوارض بھی پیش آتے ہیں، جن میں چیرہ اور ہتھیلیاں کھولے بغیر چارہ کا زنہیں رہتا ،ایسی مجبوری کی حالت میں اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں کھولد ہے تو جائز ہے، بشرطیکہ فتنہ سے مامون ہو۔

قر آن میں یہ ہدایت ہے کہ عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے ؛ مگر جواس میں کھلی چیز ہے ،سور ہُ نُور مِن ارشاد ہے: وَقُلُ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ ٱبْصَارِهنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلا يُبْدِيْن زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. (النور:٣١) آپ ملمان عورتوں سے کہدد یجیے کہ وہ اپن نگاہیں نیجی رهیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ؛ مگر جو اس میں تھلی چیز ہے۔اس آیت میں "میا ظھر منھا" سے مرادموا قع زینت ہیں،ان کی تعیین میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس،ابن عمراورحضرت عا ئشەرضوان اللەعلىهم سے مروی ہے کہ ''مها ظهبه منها " سےمراد چېره اور تيمني ہے،حضرت عطاء،عکرمه،سعيد بن جبيراورابرا جيمخعي ميهم الرحمة كابھى يہى قول ہے،فقہائے كرام نے اس ضمن ميں''قد مين'' كوبھی شامل كياہے،البية حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے نزد یک ''مها ظهر منها'' سے جلباب یعنی اوپروالی چا درمرادہے،اس اعتبار ہے آیت کے معنی میہ ہوئے کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں ، بجزان کپڑوں کے جوان مواضع زینت کےاوپرڈالے جاتے ہیں؛ جیسے کمی چا دریا برقع ؛ کیوں کہ ضرورۃً باہر نکلتے وقت ان چا دروں کا چھیا ناممکن نہیں ،اس لیے اس کومشٹی کردیا گیا ،گر قول اول؛ یعنی چپرہ اور چھیلی مراد ہونے پر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں؛ اس لیےعلاء امت نے اس کواختیار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ضرورت اورمجبوری کے وقت چہرہ متھلی نامحرم کے سامنے کھل جائے تو اس کی گنجائش ہے؛ جبیباً کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ج كموقع يرآب على الله الله المنظيم في حضرت فضل بن عباس كواسية اونث كي يتحيي بسمايا تها، قبيله متعم کی ایک خوب صورت عورت آپ مِلا الله ایکام سے مسلہ پو چھنے گئی تو حضرت فضل بن عباس اس کی طرف دیکھنے لگے ،آپﷺ کیٹا نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، پھران کی ٹھوڑی پکڑ کران کا چپرہ اس عورت کی طرف سے پھیردیا(۱)۔سیاق سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہاں عورت کا چپرہ کھلا ہوا تھا؛ کیکن آ پ ﷺ کے اس عورت کو چیرہ ڈھا نکنے کا حکم نہیں دیا؛اس لیے کہوہ عورت حالت احرام میں تھی یا شایداز دحام کی وجہ سے ڈھا نکنے کا حکم نہ دیا ہو کہ شدیداز دحام میں چېرہ کا پردہ کرنے کی صورت میں گرجانے پاکسی اور نکلیف میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ تھا۔ بہرحال! بیحدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت کا سارابدن چھیا ہوا ہوتو ضرورت کے وقت اس کے لیے چپرہ کھولنا جائز ہے، یہ یردہ کا تیسرا درجہ ہے، جوضرورت اور مجبوری کے وقت کے لیے ہے؛ اس وجہ سے فقہائے احناف نے عورت کے باہر نکلنے کو دوشرطوں کے ساتھ مقید کیا ہے ، پہلی شرط یہ ہے کہ بلاضر ورت چبرہ نہ کھولے ، ضرورت بہ ہے کہشریداز دحام ہو ،اوراس میں چہرہ چھیانے سے گرجانے کا اندیشہ ہویا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ دوسری شرط بیہے کہ چپرہ کھو لنے کی صورت میں کسی فتنہ کا اندیشہ نه ہو؛ کیوں کہا گرفتنہ کا اندیشہ ہوگا تو پھر چہرہ کھولنے سے یہ ہیز کرنا ضروری ہوگا (۲)اور جن صورتوں میں عورت کے لیے ضرورہؑ چیرہ کھو لنے کی اجازت ہے اور مر د کواس کے چیرہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوجیسےمعالج، تو دیکھنامباح اس وقت ہوگا جب شہوت سےامن ہو۔

چنانچے مبسوط سرھسی میں ہے(۳) کہ بیتمام باتیں اس وقت ہیں، جب دیکھناشہوت کی نگاہ سے نہ ہو،اگرم دیسبجھتاہے کہ دیکھنے سے رغبت بیدا ہوجائے گیاتواس صورت میں اس مرد کے لیے *عور*ت كے اعضاء ميں ہے كسى عضو كى طرف ديكھنا حلال نہيں،اس ليے كه آنحضور عَلاَثْهَا يَامُ كا ارشاد ہے: جس مخض نے کسی اجنبیہ کے محاسٰ کی طرف دیکھا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسہڈالا (١) أقبلت إمرأة من خثعم وضيئة تستفتى رسول الله\_صلى الله عليه وسلّم\_ فطفق الفضل ينظر إليها و أعجبه حسنها فالتفت النّبيّ ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ الفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها بخاري رقم: ٢٢٢٨.

(٢) وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنّه عورة بل لخوف الفتنة الدّرمع الرّد: ٧٩/٢ (٣) وهـٰذا كُلُّهُ إذا لم يكن النَّظَرُعَنْ شَهُوةٍ فإن كانَ يعلمُ أنَّه إنْ نَظَرَ اشْتَهِي لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظُرُ إلى شيء منها لقوله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ نظرَ إلى مَحَاسِنِ أَجْنبيَّةٍ عن شَهوةٍ صُبَّ فِيْ عَيْنَيْهِ الْانْكُ يَـوْمَ الـقِيامةِ وَقَالَ لِعَلِيّ رضى اللّه عنهُ: لا تُتْبِعُ النَّظْرَةَ بعدَ النَّظرةِ فإنّ الأولى لك والأخرى عليكَ يعنِي بالأخراى أنْ يَّقْصِدَهَا عَنْ شَهْوَةِ المبسوط شمس الدّين السّرخسي: ١٥٣/٣، مطبع سعادت، مصر .

جائے گا (۱)؛اس لیے کہ پہلی نگاہ تمہارے لیے حلال ہے اور دوسری نگاہ تم پر وبال ہے (۲)؛ یعنی دوسری نگاہ اگر شہوت کے قصد سے ڈالی گئی۔

حنفیہ کے ساتھ ائمہ ثلاثہ بھی اس بات پر متنق ہیں کہ لذت حاصل کرنے کی نیت سے یا فتنہ کے
اندیشہ کے وقت عورت کے چیرہ کی طرف دیکھنا حرام ہے، اور شافعیہ وحنا بلیکاران ج قول ہیہ ہے کہ فتنہ
سے امن کے وقت بھی چیرے کی طرف دیکھنا حرام ہے، البتہ حفیہ اور مالکیہ نے فتنہ سے امن اور
لذت کا قصد نہ ہونے کی شرط کے ساتھ دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ کیما ھو مصرح فی کتبھم.

کیکن اس شرط کا پایا جانا، فی زماننا بہت مشکل ہے ؛ بلکہ مفقود کے درجہ میں ہے؛ اس لیے متاخرین حفیہ نے مطلقاً عورت کے چیرہ کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے۔علامہ ثنا می گلھتے ہیں:

فإن خاف الشهو ق أو شك امتنع نظره إلى وجهها، فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة أي لا؛ لأنه عورة بل لخوف الفتنة. (الدرمع الرد:٥٣٢/٥٠٤ كتاب الحظروالإباحة)

اس موقع پر پردہ سے متعلق بعض تفصیل اس بناء پر ذکری گئی کہ معاشرہ میں بے پردگی اور بے حیائی کی ایمان سوز فضاعام ہے؛ اس لیے ضروری ہے کہ ملازمت کا اقدام کرنے سے پہلے مسلمان عورت، پردہ کی ایمیت کے پہلے مسلمان عورت کی ملازمت کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ شریعت نے اصالہ عورت پر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں ڈائی ہے؛ بلکہ مردوں کو کسب معاش کا مکلّف بنایا ہے؛ چنا نچے شادی تک لڑکیوں کا نان ونفقہ والد کے ذمہ اور شادی کے بعد شوہر پر واجب قرار دیا ہے، بہی لوگ اس کے نان ونفقہ کے دمہ دار ہوتے ہیں۔ السِّبِ جَالُ قَدوً امُونَ عَلی مالیّن میں النہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

ارشاد نبوی ہے:المو أة راعية عملى أهمل بيت زوجها وولدہ. الحديث (بخارى: رقم: ۵۲۰۰) لينی عورت شوہر كے اہل خانه اوراس كے بچے كى گراں اور ذمه دارہے،اس كے بارے ميں (قيامت كے دن)اس سے باز پرس ہوگی۔ متفق عليہ

<sup>(</sup>١) نصب الرّاية :٣٠٨/٨، دارالحديث مصر.

<sup>(</sup>٢) لا تتبع النَّظرة النَّظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، ترمذي رقم: ٢٧٤٧، باب نظر المفاجاة.

یہی اصول عین فطرت کےمطابق ہے،جس کا تقاضا بیہہے کہ مردیر کمانے کی ذمہ داری ہواور عورت اندرون خانه کی ذمه داری انجام دے؛ لہذا کسی عورت کو اگر نفقه کی تنگی یا مخصوص حالات کے تحت معاثی بدحالیٰ نہیں توممض معیارزندگی بلند کرنے اور ترقہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے گھر سے ہاہرنگل کر ملازمت کے لیے پیش قدمی کرنا، شریعت کی نظر میں پیندیدہ امرنہیں، اور بیاس نقسیم کےمغار یومنا فی ہے، جوشر بیت نے خانگی اوراکتسانی امور میں ملحوظ رکھی ہے، البتۃ اندرون خانہ رہ کربعض گھریلوامور: ہینڈلوم برصنعت کاری،کشیدہ کاری،سلائی،کڑھائی، ہوم ٹیوٹن وغیرہ،ایسے کام جس میں گھرسے باہر نکلنے کی نوبت نہ آتی ہو، شو ہر کی اجازت سے کرنے میں حرج نہیں، اس طرح کے کام کرنا بلا کراہت جائز ہے؛ بشرطیکہ گھر کی بنیادی ذمہ داریاں متاثر نہ ہوں؛ مثلاً : عبادات اور شوہراور بچوں کے حقوق۔ بهر حال گھر کے اندرایسے امور کا انجام دینا، جس سے شوہر کوکوئی ضرر لاحق نہ ہو،عورت کواس ہے منع کرنے کی کوئی وجنہیں ہے، بالخصوص جب کہ شو ہر گھر میں موجود نہ ہو؛ کیوں کہ عورت کے اینے گھر میں یونہی بیکار پڑے رہنے سے شیطانی وساوس اور برے خیالات جنم لیس کے یا اجنبیوں اور پڑوسیوں سے برکار باتوں میں مشغولیت رہے گی ،اور ظاہر ہے کہ بید دنوں ہی باتیں نقصان دہ ہیں(۱)۔البتہ شوہرا گران کاموں سے منع کردے تو اس کی اطاعت اور تکم کی بجا آ وری ضروری ہوگی؛ کیوں کہ جب شو ہر کو نفلی عبادات سے رو کنے کا حق ہے تو اس قتم کے کام میں مشغولیت سے روكة كاح بررجه اولى موكار لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلابإذنه (٢) داس طرح علامہ قاضی خال نے لکھا ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ عورت کوسوت کا تنے سے روک دے۔ للزوج أن يمنع الموأة من الغزل (خانيه على الهندية: ٣٣٣/١.فصل حقوق الزوجية). علامه الن جیم نے اس کی توضیح میں لکھا ہے کہ' غزل'' کی تخصیص نہیں؛ بلکہ ہر وہ کام جسے ذریعیۂ معاش بنایا جاسکتا ہو،اس سے رو کنے کا اختیار شو ہر کو ہے؛ کیوں کہ بیوی کے نان ونفقہ کی ذمہ داری شریعت نے شوبر يرعائدكى بـــ وينبغى عدم تخصيص الغزل بل له أن يمنعها عن الأعمال كلّها (١) أما العمل الذي لا ضررله فيه فلا وجه لمنعها عنه، خصوصاً في حال غيبته من بيته فإن ترك الممرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران. الدر مع الرد: ٣٢٥/٥، باب النفقة.

<sup>(</sup>۲) بخاري: ۵۱۹۵.

المقتضية للكسب ، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه (١) بَكِين الرَّعورت كومعاثى تنگی کا سامنا ہواورشوہراس کی ذ مہداری اٹھانے سے قاصر ہو یاوہ تسابلی کرتا ہواور گھر میں رہ کر عورت کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرناممکن نہ ہوتو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے؛ جیسا کہ فقہائے کرام نے معتدۃ الموت کے لیے کسب معاش کے واسطے گھرسے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے (۲) بگر اس قتم کی مجبوری اور ضرورت کے وقت باہر نکل کر ملازمت کرنے کے جائز ہونے کی پہلی ضروری شرط بیہے کہ ملازمت کا کام فی نفسہ جائز ہو،اییا کام نہ ہوجس کا کرنا شرعاً نا جائز ہو، چنانچہ باریا ہوٹلوں میں رقص کر کے یا ناچ گانے کی محفل میں شرکت کرکے یا کسی طریقہ سے جسم کی نمائش کرکے پیسے جمع کرنا یا ایسے ادارہ میں نوکری کرنا، جو اسلام اوراس کی تعلیمات کی بیخ کنی کے لیے قائم کیے گئے ہوں، یا وہاں کفروشرک کوفروغ دینے کی کو ششیں ہوتی ہوں،اس قتم کے گناہ کے کام کرنایاان میں کسی طرح کا تعاون کرنا خودنا جائز ہے توان كامول كي ملازمت اختيار كرنا، يقيني طوريرنا جائز اورحرام موكاً ـ قبال الملَّه تبعاليٰ: تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرَوَالتَّـقُويُ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. (ترجمه: نَيَلِ اورتقوى مِن ايك دوسرك كل اعانت کرتے رہواور گناہ وزیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو)،اسی طرح الیمی ملازمتیں جن سے اسلام کی مطلوبہتر یوثنی فوت ہوتی ہویا اسلام کے حکم حجاب کی خلاف ورزی کر کے بے حالی کے مواقع پیدا ہوتے ہوں؛ مثلاً ائیر ہوسٹس،سیس گرل، سوئمنگ میں، کھیل کود سے متعلق ملازمت، کہاس طرح کی ملازمت اختیار کرنائسی مسلمان عورت کے لیے شرعاً ناجائز ہے ،خواہ اسے شوہریاولی کی اجازت سے اختیار کرے۔ لقولہ صلی الله علیه وسلّم: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق (٣)ا يكمملمان عورت جوالله اوراس كرسول يرايمان ركمتى ب،ايمان کے تقاضہ سے اس پر واجب ہے کہ اسلام کے حکم حجاب کو بھی بسر وچشم تسلیم کرتے ہوئے ایسے کام کی

<sup>(</sup>١) البحر الرائق: ٣٣٢/٨، باب النفقة.

<sup>(</sup>٢) ومعتدة موت تـخـر ج فـي الـجـديـدين وتبيت أكثر الليل في منزلها؛ لأن نفقتها عليها، فتحتاج للخروج (الـدر)، وفي الشامي: قال في الفتح: والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره : ١٦٢٥/٥/الدر مع الرد.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة :٣٢٢٨١.

ملازمت جوخود ناجائز اورممنوع ہیں یاان کےاختیار کرنے میں اسلام کےمطلوبہ تھم حجاب کی خلاف ورزی لازم آتی ہو،اختیار کرنے سے اجتناب کرے۔

اوراس وقت جب کہ ملازمت جائز کام کی ہواور خاص حالات کے تحت عورت کے لیےاس کا اختیار کرنا، ناگزیر ہوجائے تو دوسری ضروری شرطستر و تجاب کے احکام کی پوری یا بندی کرناہے، اس کی تفصیل شرعی تعلیمات کی روشنی میں درج ذیل ہے۔

(الف) شرعی پردہ کی مکمل رعایت ہو، شدید ضرورت کے وقت اگر چہ چہرہ اور ہاتھ کھو لنے کی اجازت ہے،مگرفتنہ کاخوف ہوتو کچراس سے یر ہیز کرنا ضروری ہے،موجودہ دور جو کہ فتنہ کا خطرناک دور ہے،اس میں عام حالات میں حکم چېرہ نہ کھو لنے کا ہوگا۔

(ب) لباس دییز سادہ اورجسم کے لیے ساتر ہو بھڑک دار جاذب ویر کشش اور نیم عریاں قتم کا نہ ہو،اوراییا بھی نہ ہو،جس سےجسم کا کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہو۔حدیث شریف میں ایسے لباس سے ممانعت اوراس کے پہننے والیوں پرسخت وعید وارد ہوئی ہے۔ چناں چیمسلم شریف میں ایک حدیث ہےجس میں ذکر کیا گیا ہے کہ: بہت ہی کپڑا ہیننے والی عور تین ننگی ہوتی ہیں ،وہ خود مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کواپنی طرف ماکل کرتی ہیں،ان کے سربختی اونٹ کے جھکے ہوئے کوہان کی طرح ہوتے ہیں، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہاس کی خوشبو یا ئیں گی ، جب کہاس کی خوشبواتنی اتنی مسافت سے یائی جاتی ہے۔(۱)

(ج) بناؤ سنگاراورزیب وزینت کے ساتھ اورخوشبولگا کرنہ نکلے،قر آن کریم میں اس سے ممانعت وارد موئی ہے،ارشاد باری ہے: وَلاَ تَبَوَّجُنَ تَبَوُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولِيٰ. (أحزاب: ٣٣) اور دکھلاتی نہ پھروجیسا کہ دکھلا نا دستورتھا پہلے جہالت کے وقت میں۔

حدیث میں بھی خوشبولگا کر نکلنے والی عورت کوزانی قرار دیا گیاہے(۲)۔

( د ) مر دول سے اختلاط نہ ہو،اگر بھی کسی مر د سے اتفاقیہ گفتگو کی نوبت آئے تو عورت لوچ دار

<sup>(</sup>١) نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنِمَة البخت المائلة لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا .مسلم شريف : ٣٩٧١ـ (٢) كل عين زانية والمرأة إذااستعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. مشكوة.

۳1+

طرز ُ تَفْتُلُوكِ بَجَائِ يَحْت لِهِجافتيار كرے ـ الله تعالیٰ كاارشاد ہے: فَلَا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ . (اتزاب:٣٢)

الياز يور يُهن كرنه نَكل جس سه آواز آتى ہو۔ وَ لاَ يَضُو بِنَ بِأَدْ جُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّ . (النور:m)اورنه مارین زمین پراینے یاؤں کو کہ جانا جائے جو چھیاتی ہیں اینے سنگار۔ (ھ)ملازمت کرنے کی وجہ سے خانگی امور میں لا پرواہی نہ ہو،جس سےشو ہر، بچوں کے حقوق ضائع ہوں؛ کیوں کہ عورت کی اولین اوراہم ذمہ داری بچوں کی تعلیم وتربیت اورامور خانہ داری اور خاتگی مسائل میں شوہر کی شریک و مہیم ہونا ہے(۱)، ملازمت ثانوی درجہ کی چیز ہے، شریعت نے عورت کواس کا مکلّف بھی نہیں بنایا ہے۔

(و)راستہ برامن ہو، یعنی آ مدورفت کےدوران کسی شراورفتنہ کا ندیشہ نہ ہو۔

مٰدکورہ باتیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں، فقہائے کرام نے ان کی بالنفصیل صراحت کی ہے؛ لہٰذاان شرا لَط کا لحاظ رکھتے اور ان پڑ عمل کرتے ہوئے اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کرے تو اس کی گنجائش ہوسکتی ہے، مگرغور کا مقام ہے کہ اکثر جگہوں میں دوران ملازمت ان میں ہے بیشتر شرطیں مفقود ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پیجھی غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں عورتوں کی ملازمت سے بظاہر کچھفوا 'مرمحسوں کیے جاتے ہیں، وہیں معاشرے میں بہت زیادہ خراب اثر اے بھی اس سے پیدا مورہے ہیں،مثلاً خاندانی رکھر کھاؤ کا کم موجانا، باہمی میل محبت کا کم موجانا، بسااوقات ز وجین کے مزاج وانداز میں دوری پیدا ہونا ، بچول کی تربیت نرسری کے حوالے کرنا ، نیزعورت کی ملازمت ہی کے نتیج میں طلاق اور تفریق کے مسائل اور دوسری خرابیاں بکثرت رونما ہور ہی ہیں، اس سلسله میں ماہنامہ' الفرقان'' کاایک چیثم کشاا قتباس ملاحظہ ہو۔۔۔۔:

''نیزخوا تین کی ملازمت اخلاقی اعتبار ہے بھی کافی نقصان دہ ہے مخلوط ماحول میں مردوں اور عورتوں کی ملازمت اخلاقی بے راہ روی کوجنم دیتی ہے،اور خاص طور برعورتوں کے جنسی استحصال کے

<sup>(</sup>١) والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم متفق عليه. (البخاري: رقم: ١٣٨٤) خيىر نسباء ركبن الإبيل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده متفق عليه (البخاري: رقم:٥٠٨٢).

واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، یہ بات صرف مغربی ممالک میں ہی پیش نہیں آتی؛ بلکہ ہندوستان جیسے ملک، جہاں عورتوں کی ملازمت کی شرح مغربی ممالک سے کم ہے، وہاں بھی ایسے واقعات کی کثرت ہے؛ چنانچہ ابھی و ہلی کی ایک غیرسر کاری تنظیم .C.F.T.I ( Conter for ) کہ نزوت کے بھی برسرکاری تنظیم .(1.T) سے transforming india ( الله عالی نگنالو جی ( 1.T) سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ کی جانے والی جنسی زیادتی کے بارے میں ایک معروب کے ساتھ کی جانے والی جنسی زیادتی کے بارے میں کام کرنے والی عورتوں کی اکثریت ۸۸٪ فیصد کو تلاش معاش کی جدو جہد کے دوران جنسی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس رپورٹ میں لرزاد سے والی بیصورت حال بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے اوہ پر کی سامنا کرنا پڑا۔ اس رپورٹ میں لرزاد سے والی بیصورت حال بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے اوہ پر کی سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کہیں شکایت نہیں کی ہے، اور پچاس فیصد عورتیں تو اس کو پیشہ وار نہ زندگی کا لاز می حصہ مان کراس پرراضی ہیں "۔

#### (ماہنامہالفرقان جنوری النظیمی ۲۳۱)

حاصل یہ کہ عورت کے لیے ملازمت ہوت ضرورت اختیار کرنے کی صورت میں ، کہلی شرط یہ ہے کہ جائز کام کی ملازمت ہو، دوسری ہیہ ہے کہ پردہ کا اہتمام ہو، ایسی ملازمت جس میں غیر مردول سے اختیاط یا نامحرموں سے بات چیت یا تنہائی کی نوبت آتی ہوجائز نہیں ؛ کیوں کہ اس صورت میں ملازمت اگر چہ نی نفسہ جائز ہے، اس کی آمد نی بھی جائز ہے، مگر ناجائز امر کے شامل ہونے کی وجہ سے ایسی ملازمت اگر چہ نی نفسہ جائز ہے، اس کی آمد نی بھی جائز ہے، گا؛ لبندا اگر کسی عورت کو واقعی معاثی تنگی کا سامنا ہونے کی بنا ۽ پر ملازمت ناگز ہر ہوجائے تو بوقت ضرورت ملازمت اختیار کرنے کی صورت میں ہونے کی بنا ۽ پر ملازمت ناگز ہر ہوجائے تو بوقت ضرورت ملازمت اختیار کرنے کی صورت میں اسے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان اور اسلام کے احکام پر پختہ یقین رکھنے والی مسلم خاتون کی طرح جاب کی شرع ہدایات پر کار بند اور عمل پیرا ہونے میں نخو محموس کرنا چا ہیے؛ کیوں کہ یہ اسلام کا خصوصی حکم اور اس کا شعار ہے، اب عورت اپنے حالات میں خودغور کرلے کہ اس کی ضرورت کسی ہے موصی حکم اور اس کا شعار ہے، اب عورت اپنے حالات میں خودغور کرلے کہ اس کی ضرورت کسی ہے کہ کماتی ہے تو از روئے شرع اس پیسے کی ما لک عورت ہوگی، فکر کرنا اور خلاف پشرع امور سے اجتماب کی راہ اختیار کرنا، عورت گرع اس پیسے کی ما لک عورت ہوگی، عورت اگر اپنی ذاتی محنت سے کچھ کماتی ہوتا وازروئے شرع اس پیسے کی ما لک عورت ہوگی،

۔ شوہراس کا مالک نہ ہوگا؛ جیسا کہ حضرت زینب رضی اللّہ عنہا کام کر کے بیسہ حاصل کرتی تھیں اور پھر اس کوصد قہ کردیتی تھیں ، جوملکیت کی دلیل ہے(ا)۔

ر موجہ رین میں بویا ہے ہوئی۔ اگرچہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات بالنفصیل اوپر آگئے ہیں، تاہم بالتر تیب سوالات کے

ا حرجہ ب علی ہیں۔ جوہوں بیات ہیں: جوابات مخضر لفظوں میں لکھے جاتے ہیں:

- (۱) ایک مسلمان عورت کے لیے بیہ جائز نہیں۔
  - (۲)جائز نہیں۔

(۳) الف: سودی حساب کتاب، جوئے قمار کے معاملے کی کھا پڑھی کرنے کی ملازمت جائز نہیں۔ (ب) مطلوبہ شرعی پردہ کے فقدان کی وجہ سے جائز نہیں۔ (ج) معاشی تنگی نہ ہونے کی حالت میں مکمل شرعی پردہ کی رعایت کرتے ہوئے بھی ملازمت کے لیے باہر نکلنا شرعاً پہند بدہ نہیں، البتہ معاشی تنگی کی صورت میں اگر پردہ کی مکمل رعایت اور دیگر شرائط کو کھوظ رکھا جائے تو جائز ہے۔ (د) باہر نکلنے میں پردہ کی مکمل رعایت ہو، لباس دبیز سادہ اور جسم کے لیے ساتر ہو، بھڑک دار نہ ہو، بنا دَسنگار کر کے اور خوشبولگا کرنہ نکلے، مردوں سے اختلاط نہ ہو، اگر اتفاقیہ کسی مرد سے کلام کی نوبت بناؤسٹی گرکے دار نہ ہو، ایساز پور پہن کرنہ آئے جو سے ماز میں کلام کرنے سے پر ہیز کرے، ایساز پور پہن کرنہ نکلے جس سے آواز آتی ہو، ملازمت کی وجہ سے خاتی امور میں لا پرواہی نیز شوہر اور بچوں کے حقوق تی سے بے اعتمانی نہ ہو، راستہ پرامن ہو۔

(۴) الف: اندرون خانہ یا بیرون خانہ دونوں صورتوں میں ذریعہ ٔ معاش اختیار کرنے کے لیے والد یا شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے، ہاں اگر شوہر ناکارہ ہے، نان ونفقہ میں لا پرواہی کرتا ہے، اندرون خانہ رہ کر مناسب معاش سے گزارہ نہ ہوسکتا ہوتو پھر شوہر کی اجازت ضروری نہیں۔ (ب) عورت این شخواہ کی مالک خود ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم

املاه الاحقر: زین الاسلام قانتی الله آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبب به ۳۲/۲/۱۸ الجواب صحیح بمحمود حسن بلندشهری غفرله، وقارعلی غفرله بخز الاسلام عفی عنه

<sup>(</sup>۱) كانت زينب إمرأة صناعة اليـد فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله عزوجل . المستدرك رقم:٢٧٧٧،دار الكتب العلمية بيروت.

# خواتین کی ملازمت کاحکم

محتر م حضرات مفتيان كرام ..................... السلام عليكم ورهمة الله وبركاته

سوال: ﴿ ٨٧ ﴾ كيا فرماتے ہيں علماء كرام ومفتيان عظام مندرجہ ذيل مسكد كے بارے ميں:

کیا مسلم خواتین سرکاری وغیر سرکاری نوکریاں کرسکتی بیں یانہیں؟ کرنے اور نہ کرنے کی وجو ہات کیا ہیں؟ اگر شوہر تنگدست ہوتو اس صورت میں بیوی کے لیے نوکری کے تعلق سے شریعت کا کما حکم ہے؟

قر آن وحدیث کی روشنی میں مذکورہ جزئیات کے جوابات مدلل و مفصل تحریر فرمائیں عین کرم ہوگا۔فظ والسلام مجمد خورشیدخادم جامعہ حضرت عثان بن عفانؓ،احمہ پور،لاتور،مہاراشٹر (۱۱۸۰/د ۱۳۳۲) الجواب و باللہ التوفیق :

شریعت نے اصالة عورت پرکسبِ معاش کی ذمدداری نہیں ڈالی ہے؛ بلکہ مردوں کوکسبِ معاش کا مکلّف بنایا ہے؛ چنانچہ شادی تک لڑکیوں کا نان ونفقہ والد کے ذمے اور شادی کے بعد شوہر پر واجب قرار دیا ہے، یکی لوگ اس کے نان ونفقہ کے ذمہ دار ہیں۔البرِّ جَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّ بِمَآ أَنْفَقُوْا مِنْ آمُوالِهِمْ. (سورہ نساء:۳۲)

تر جمہ: مر دحا کم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔

اس لیے کسی عورت کواگر نفتے کی تنگی یا مخصوص حالات کے تحت معاشی بدحالی کا سامنانہیں، تو محض معیارِ زندگی بلند کرنے اور زندگی میں ترفیہ پیدا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر ملازمت کے لیے پیش قدمی کرنا شریعت کی نظر میں پہندیدہ عمل نہیں؛ لیکن اگر عورت کو معاشی تنگی کا سامنا ہواور شوہراس کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہو، یا تسابلی کرتا ہو، یا عورت بیوہ ہواور گھر میں رہ کراس کے لیے کوئی ذریعہ معاش اختیار کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسی مجبوری اور ضرورت کے وقت ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی؛ چنال چہ حضرات فقہائے کرام نے معتدۃ الوفات کو کسب معاش کے لیے دن دن میں گھرسے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے؛ مگرالی مجبوری اور ضرورت کے وقت باہر نکل کر

ملازمت کے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط ہیہے کہ ملازمت کا کام فی نفسہ جائز کام ہواییا کام نہ، جو شرعاً نا جائزیا گناہ ہو؛ کیوں کے ممنوع ونا جائز کا م کی ملازمت بہرصورت نا جائز ہے۔

عورت کے لیے ملازمت ناگز رہونے کی صورت میں اوراس شرط کے پائے جانے کے ساتھ کہ وہ ملازمت جائز کام کی ہے، دوسری ضروری شرط احکام ستر وحجاب کی پوری یابندی کرنا ہے،اس کی تفصیل شرعی تعلیمات کی روشنی میں درج ذیل ہے۔

(الف): شرعی پردہ کی مکمل رعایت ہو، باہر نگلنے کے وقت شدید ضرورت کی حالت میں اگر چہ چېره اور ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے؛ مگر فتنے کا خوف ہوتو ان کے کھولنے سے بھی پر ہیز کرنا ضرور ی ہے،موجودہ دور جوفتنہ کا خوف ناک دور ہے،اس میں عام حالات میں حکم چبرہ چھیانے ہی کا ہے۔

(ب):لباس دبیز،سادہ اورجیم کے لیے ساتر ہو، بھڑک دار، جاذب، پرکشش اور نیم عریاں قتم کا نہ ہو، اوراییالباس بھی نہ ہو، جس سےجسم کا کوئی حصہ نمایاں ہوتا ہو؛ کیوں کہ حدیث میں عورت کے لیے ایسالباس پہننے کی ممانعت اور وعیدوار دہوئی ہے:

رب نساء كاسيات عاريات مميلات ومائلات، لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا (مُلْمِثْرِيفِ://٣٩٧)\_

ترجمہ: کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا بہننے والی ہیں ( گر ) وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اورخود بھی مائل ہونے والی ہیں (الیمی عورتیں) ہر گز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہاس کی خوشبو سونگھ یا ئیں گی حالا نکہاس کی بواتنی اتنی دور سے آئے گی ۔

(ج) بناؤ سنگاراور زیب وزینت کے ساتھ نیز خوشبولگا کرنہ لکلے، قرآن کریم میں اس سے ممانعت وارد موئى ہارشاد بارى ہے:وَ لَا تَبُوَّ جُنَ تَبُوُّ جَ الْجَاهلِيَّةِ الْأُولَى (احزاب:٣٣)، احاديث مين بهي خوشبولگا كر نُكلنے والى عورت كوزائية قرار ديا گياہے: كىل عين زانية والسموأة إذا استعطرت فمر ت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية (ترنري:رقم:٢٤٨١)،ترجمه: بر آ نکھ زنا کرنے والی ہےاورعورت جب خوشبولگا کرمجلس کے پاس سے گذر تی ہے تو وہ زنا کرنے والی

( د )مردوں سے بالکل اختلاط نہ ہو، اگر تہمی کسی مرد سے اتفاقیہ گفتگو کی نوبت آئے تو عورت

لوچ دارطر زِ گفتگو کے بجائے شخت لہجہاختیار کرے تا کہ دل میں بے جافتم کے وساوی و خیالات پیدا نه بول ، الله تعالى كا ارشاد ب: فَلَا تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَوْضٌ. (الآية احزاب:۳۲)، ترجمہ بتم بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے تخص کو خیال ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔

( ه ) ايبازيور پُهن كرنه نكل جس سي آواز آتى مورو لَا يَضْر بْنَ بارْ جُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ هِنْ ذِيْنَتِهِنَّ . (النور:٣)، ترجمه: اورايني يا وَان رورت ندر كليس كدان كالحَفَى زيور معلوم ہوجا وے۔

(و) ملازمت کرنے کی وجہ سے خاتگی امور میں لا پروائی نہ ہوجس سے شوہر اور بچوں کے حقوق ضائع ہوں؛ کیوں کہ عورت کی اولین اور اہم ذمہ داری ، بچوں کی تعلیم وتربیت اور امور خانہ دار ی ہے، ملازمت ثانوی درجہ کی چیز ہے، شریعت نے عورت کواس کا مکلّف بھی نہیں بنایا۔

(ز)راستہ برامن ہو؛ یعنی آمدورفت کے دوران کسی شراورفتنہ کا ندیشہ نہ ہو۔

مٰدکورہ شرطیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں، فقہائے کرام نے ان کی صراحت کی ہے، ان شرائط کالحاظ رکھتے اوران پڑممل کرتے ہوئے اگر جائز کام کی ملازمت عورت اختیار کریے تو اس کی گنجائش ہوسکتی ہے؛ مگرغور کامقام ہے کہ اکثر جگہوں میں دورانِ ملازمت ان میں سے بیشتر شرائط مفقود ہوتی ہیں،اور یہ بھیغور کرنے کا مقام ہے کہ جہاںعورتوں کی ملازمت سے بظاہر کچھوفوا ئد محسوں کئے جاتے ہیں، وہیں معاشرے پراس کے بہت زیادہ خراب اثرات بھی پڑرہے ہیں؛ مثلاً: خاندانی رکھر کھاؤختم ہوجا تا ہے، زوجین کے مزاج وانداز میں ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوجاتی ہے، بچوں کی تربیت نربری کے حوالے ہوجاتی ہے ،عورت کی ملازمت ہی کے نتیج میں طلاق وتفریق کےمسائل بھی بہ کثرت رونماہور ہے ہیں۔

ا گرکسی عورت کو واقعی معاشی تنگی کا سامنا ہونے کی بناپر ملازمت نا گزیر ہوجائے تو ہہ وقت ضرورت ملازمت اختیار کرنے کی صورت میں اسے اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان اور اسلام کے احکام پر پختہ یقین رکھنے والی مسلم خاتون کی طرح اسلام کے حکم حجاب کو بھی تشکیم کرتے ہوئے ، جاب کی شری مدایات پر کاربنداور عمل پیراہونے میں فخر محسوں کرنا چاہیے ؛ کیوں کہ بداسلام کا خصوصی حکم اور اس کا شعار ہے؛ لہذا عورت خود اپنے حالات میں غور کرلے کہ اس کو ملازمت کی ضرورت کس درجہ کی ہےاور ملازمت اختیار کرنے میں کیا کیا امور ناجائز وگناہ کےاسے اختیار کرنے یڑیں گے؛ جن سےایک مسلم خاتون کی حیثیت سےاینے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، اس کے ذمہ لازم وضروری ہے، حاصل یہ ہے کہ مجبور کن حالات میں بھی خلاف شرع امور سے اجتناب کی راہ اختیار كرنا،عورت كى خوداينى ذ مەدارى ہے ـ فقط والله تعالى اعلم

كتبها لاحقر: زين الاسلام قاتمي اللهآ بادي نائب مفتى دارالعب وريوبب ر 21/ mr/2 ه الجوات صحيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه، وقارعلى غفرله، فخر الاسلام عفي عنه

# عورت كابينث يهننااوراليكش ميں حصه لينا

سوال:﴿۴م ٧﴾.....(١) کياعورتوں کے ليے پينٹ پہننا جائز ہے؟ (پيہ پينٹ خصوصی طور پر مردیاعورت کے لیے ہیں بنے ہوتے ہیں)۔

(۲) کیا یہ جائز ہے کہ عورت الکیشن میں حصہ لے اور سر براہ مملکت بنے؟ (لوگ کہتے ہیں کہ مولا نا تھانو کُٹ نے امدادالفتاوی میں اس کی اجازت دی ہے،خصوصاً پارلیمنٹری طرز حکومت ہونے کی (۲۰۱/د ۱۲۸ماه) صورت میں )۔

الجواب وباللَّدالتوفيق:

ڈھانکنا )اورزینت (۱)،بدن کوڈ ھانکنے کی ایک مقدار تو فرض ہے؛ جیسے مرد کے لیے ناف کے پنیج سے گھنٹے تک کہاس حصہ کو بیوی کے علاوہ کسی دوسرے مردکو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، اورعورت کے لیے چېرہ ' بھیلی اور پیر کے علاوہ پورے بدن کا ستر فرض ہے (۲) عورت کوجس طرح پورے بدن کو

(١) يا بني آدم! قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سواتكم وريشا(الاعراف:٢٦).

(٢) وهي للرَّجل ما تحت سوته إلى ما تحت ركبته.....وللحرّة جميع بدنها خلا الوجه والكفّين والقدمين حتّى شعرها النّازل في الأصحّ (الدّرّ مع الرّد: ٧/٤٤) وينظرالرّجل من الرّجل سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفّها(الدّر مع الرّد:٥٢٣/٩).

منهم، (رقم: ٣٠٣١، كتاب اللباس).

ڈھانکنا فرض ہے؛ اس طرح ایسے لباس کے پہننے سے احتر از کرنا لازم و<u>ضروری ہے، جوجسم</u> کی ساخت اعضاء کےنشیب وفراز کو ظاہر کرے،جسم کی ساخت اورنشیب وفراز اوراعضاء کا حجم،خواہ کیڑے کے باریک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو یا کیڑے کے موٹے اور دبیز ہونے کے باو جود ( کیڑے کے چست ہونے کی وجہ سے )جسم کی ساخت اور اعضاء کا قجم ظاہر ہور ہا ہو،عورت کوالیے لباس سے احتر از کرنا واجب ہے،الی صورت میں کیڑے کے اوپر سے دیکھنا بھی ممنوع ہے؛ کیوں کہ بیان اعضاء ہی کے دیکھنے کے حکم میں ہے،رسول الله ﷺ نے ارشا دفر مایا: مسن تأمل خلف إمرأة ورأى ثيابها حتى تبين حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة\_جُر تُخْصُ نے کسی عورت کے بچھلے حصہ میں تأ مل کیا اور اس کے کیڑے کو دیکھا، جس سے اس عورت کے اعضاء کا حجم (ساخت) ظاہر ہوگیا تو ایسا څخص جنت کی خوشبوتک نہ پائے گا۔و قسال الشسامی: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفاً لا ترى البشرة منه. (الدر مع الرد:۵۲۲/۹) ـ

علامہ شامی نے فرمایا کہ اس کا حاصل بہ ہے کپڑے کواویر سے اس طور پر دیکھنا، جوعضو کی ساخت کوظا ہر کرر ماہوممنوع ہے، کپڑا خواہ موٹا ہی کیوں نہ ہوجس ہےجسم نظرنہ آتا ہو؛ چونکہ عورت کے لیے زینت اوراعضائے زینت کوغیرمحرموں سے چھیانا فرض ہے اور پینٹ جبیبالباس پہننے سے اعضاء زینت غیرمحرموں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں؛اس لیے میرجی منع ہوگا ، نیز قرآن یاک کے اس حکم کی خلاف درزی بھی اس میں یائی جاتی ہے،جس میںعورتوں کو حکم دیا گیا ہے و لیہ ہے۔ بخسمرهن على جيو بهن يعني اينے دوپڙول کا آنچل اپنے سينوں پر ڈال ليا کريں۔اس کےعلاوہ مردوں کے لباس سے مشابہت اور غیر قوموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، آنخضرت سِلاَنْ ﷺ نے ارشاد فرمايا:من تشبَّه بقوم فهو منهم (١)، نيزاس ميں بحيائي كافروغ ہے، جب كه حديث ميں حيا کوایمان کا شعبہ قرار دیا گیاہے،اور آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: دب نساء کاسیات عباریسات مسمیلات مائلات (الحدیث)، یعنی کچھ تورتیں کپڑے پہننے کے باوجوڈنگی ہول گی،خور (۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: من تشبّه بقوم فهو بھی غیروں کی طرف مائل ہوں گی اوران کواپنی طرف مائل کریں گی ،ایسی عورتیں جنت کی خوشبونہیں یائیں گی(۱)۔

ایساہی قسطلانی شارح بخاری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہورِ امت کے نزد یک عورت کو الیے سربراہی ، جس میں عورت واقعی خود مختار اور مطلق العنان ہو، کسی کے تابع نہ ہو درست نہیں ہے ،
ہاں اگر خود مختار مطلق العنان نہ ہو؛ بلکہ کسی کے تابع ہواور وقتی ہوتو گنجائش رہے گی؛ جیسا کہ اس جزئیہ سے معلوم ہوتا ہے، وعن أبی حنیفة: تلی المحکم فیما تبجوز فیه شهادة النساء (٣) یعنی ان مسائل میں جہال عورتوں کی شہادت جائز ہے، عورت قاضی بن سکتی ہے، بیتکم نفس ِ عکومت کی ایعنی ان مسائل میں جہال عورتوں کی شہادت جائز ہے، عورت قاضی بن سکتی ہے، بیتکم نفس ِ عکومت کی نمدداری قبول کرنے کا ہے، باتی الیکٹن میں حصہ لینا جس کے لیے بے پردہ ہونا، اجبنی مردوں کے ساتھ اختلاط اور مردوں کی محفلوں میں بے محابا شرکت لازم ہے اور بیا مورا پنی جگہ ناجائز ہیں، اور ناجائز امور کا مجموعہ بھی ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

کتبهالاحقر: زین الاسلام قانتی اله آبادی نائب مفتی دارالعب او دیوبن ۲۸/۲۲ س الجواب صحیح: مصبیب الرحمٰن عفاالله عنه مجمه ظفیر الدین غفرله مجمود حسن غفرله بلندشهری

<sup>(</sup>١) ونساء كاسيات عاريات الخ (الصحيح المسلم: رقم:٢١٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: رقم: ٣٣٢٥.

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية، الشرط السّادس: الإذن من الإمام (القضاء)

### عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا

الحمد لأهله والصّلوة على أهلها أما بعد!

فالسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

سوال: ﴿٥٧ ﴾ كيافرمات ميں مفتيان كرام مندرجه ذيل مسائل كے بارے ميں:

(۱)ا گرعورت اپنے خاندان کے لوگول کے ساتھ ہواور کوئی غیرمحرم نہ ہواورعورت گاڑی ( اپنی چھوٹی کار ) چلائے تو جائز ہے پانہیں؟

اس کی ایک صورت توبیہ ہے کہ عورت کا پورا چیرہ کھلا ہوا ہواور دوسری صورت بیہ ہے کہ صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہوں؛ جبیبا کہ آج کل عورت بازار میں سامان خریدنے جاتی ہے، تینوں صورتوں (ا:عورت کا چیرہ کھول کرگاڑی چلانے،۲صف آنکھیں کھول کر چلانے،۳: بازار میں صرف آنکھیں

کھول کر جائیں اور باقی پورے بدن پر برقعہ رہے ) کا حکم بیان فرما کررہنمائی کریں۔

نیزصراحت فرمائیں کہ ماُ خذِمسَلہ مذکورہ آیت (قبل للمؤ منٹ یغضضن من أبصار هن ّ) الآیة ہی ہے یا کوئی حدیث بھی ہے تواس کی صراحت فرمادیں۔

(۲)اگرعورت اپنے سرکے بالوں پر زینت کے لیے ڈائی (ایک گاڑھے سے مادہ کے ذریعہ کالا یالال کرانا) کرائے تو جائز ہے یانہیں؟

ایک تو یہ کدعورت آزاد مزاج کی ہواورا حکامِ شرعیہ کی بجا آور بی نہ کرتی ہو؛ یعنی غیر محرم سے پردہ نہ کرتی ہوتو ظاہر ہے کہ اس صورت میں جائز نہ ہوگا، دوسرے یہ کہ عورت شریعت کی پابند ہواور سب سے پردہ کرتی ہواوروہ ڈائی صرف اپنے شوہر کی خوثی وفرحت کے لیے کرائے تو جائز ہے یانہیں؟ دونوں صورتوں کا حکم بیان فرما کر رہنمائی کریں۔

عين نوازش ہوگی۔ المستقتی جمر ریاض احمر غفر له متعلم دارالعب و دیوبٹ که سہارن پوریو پی الہند ۲۹/رجب المرجب ۱۳۲۹ھ مطابق ۲/اگست ۱۳۰۸ء (۱۳۲۰/د ۱۳۲۹) الجواب و باللہ التوفیق:

عورت کے لیے باہر نظنے اور گاڑی چلانے میں موجودہ ماحول کی روشیٰ میں جومفاسد ہیں اور

اسلامی احکام کی خلاف ورزی کاار تکاب ہوگا ، وہ آیات قر آنی اور ذخیرہ احادیث پرنظرر کھنےوالے سے خی ٹہیں ہیں عورتوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:وقیر ن فی بیوتکن و لا تبوجن تبيرج البجياهلية الاولمي (الأحزاب: ٣٣)اورتماييّ گفرون مين قرارسير بواورقديم زمانه جاہلیت کے دستور کےموافق مت پھرو۔ جاہلیت اولی اور مغربیت حاضرہ میں کیا فرق ہے! بلکہ مغربیت حاضرہ بے حیائی اور ننگے بن اور نمائش کسن کے رجحان میں اس سے بڑھ کرہے؛ اس لیے ا متثال حكم كي اہميت اور بڑھ گئي ہے، نيز ارشاد ہے:و اذا سالتمو هن متاعاً فسْئلو هن من و ر آء حجاب، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. (الأحزاب:٥٣) يعنى جبتم ان يرُوكَي چيز ما عُوتو پردے کی آڑے مانگا کرو، یہ بات تبہارے دلوں اوران کے دلوں کو یاک رکھنے کاعمدہ ذریعہ ہے۔ رسول الله طِلاَقِيَاتِيمٌ نے ارشاد فرمایا: عورت کو باہر نگلنے کاحق نہیں ہے، بجزید کہ وہ مجبور ومضطر ہوجائے(۱)۔حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول الله عَلاَیْکَیَام نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ عورت سامنے ہے بھی شیطان کی صورت میں آتی ہے اور بیچھے سے جاتی ہے تو بھی شیطان کی صورت میں (۲)۔ حضرت ابن مسعودٌ نه رسول الله على الله على الله عن الله على الله عن الله على الله عنه الله على کی چیز ہے ( یعنی اسے پردہ میں رہنا ہے )؛ کیوں کہ جب وہ لگتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھا تک میں لگ جاتا ہے(٣) ۔ ﷺ ابوسعیدالخادی فرماتے ہیں:ولا یا ذن لھا بالنحروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء، فيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب ...... وقال أيضاً : ولا يدعها أن تخرج من الستر

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر مرفوعاً: ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة. (كنز العمال، الفصل الأول في الترهيبات،١٦/٣٩١).

<sup>(</sup>٢) عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلّم \_: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. (أخرجه مسلم، رقم: ١٩٦٠، باب ندب من رأى امرأة، فوقعت في نفسه).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود عن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال:المرأ ة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخرجه الترمذي: ٣١١١.

21

من البیت فإنها عورة و خروجها إثم (۱). یعنی عورت کاالیی جگهول میں جانا جائز نہیں، جہال عورتوں اور مردول کا مجمع اکٹھا ہو، شور و شغب گالی گلوخ اور دیگر منگرات پائے جاتے ہوں، نیزید بھی معلوم ہوا کہ پردہ کے ساتھ بھی عورت کا باہر نکلنا (بلاضرورت) درست نہیں؛ کیوں کہ وہ عورت ہے، اسے گھر میں رہنے کا تکم دیا گیا ہے اس کا باہر نکلنا گناہ ہے۔

فقهائے کرام نے ضرورت شرعیہ اور طبعیہ کے لیے باہر نگلنے کی اجازت دی ہے، جب کہ وہ ضرورت ایسی ہو کہ بغیر باہر نگلے مصیبت ٹلنے یا کام پورا ہونے کی دوسری کوئی سبیل نہ ہوتو ایسی صورت میں پردہ کے ساتھ نگلنے کی اجازت ہے؛ بہشر طیکہ بناؤ سنگھار کر کے عمدہ کپڑے پہن کرنہ نگلے، جوم دول کواس کی طرف نظر اٹھانے اور ماکل کرنے کا ذریعہ بنے قصال المعلامة ابسن عابدین: وحیث أبحنالها النحووج فبشر ط عدم الزینة فی الکل و تغییر الهیئة إلیٰ ما لا یکون داعیة إلیٰ نظر الرجال و استمالتھم (۲). ولکن یخرجن و هن تفلات. لیکن السے طریقے پر نگلیں کہ برقعہ میں معمولی اور سادہ کپڑے بہنے ہوں۔

جس طرح مردول کوتھم ہے کہ عورتوں اور (غیرمحرم) پر نظر ند ڈالیں ؛ اس طرح عورتوں کے لیے بھی منع ہے کہ وہ احبٰی مردول پر نظر ند ڈالیں ۔ آنخضرت علی اللہ بن ام مکتوم نامی نامینا صحابی سے اپنی ازواج مطبرات کو پردہ کرنے کا تھم فرمایا (۳) ، ندکور آنفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عورتوں کے لیے اصل حکم باہر نکلنے سے ممانعت کا ہے اورا گر بوقت ضرورت نکلیں تو چادر یا برقع سے ان کا ساراجسم مستورر ہے ، چہرہ ڈھا نکنا بھی ضروری ہے ؛ البتہ بوقت ضرورت آنکھیں کھلی رکھنے اور کبھی ضرورت آنکھیں کھلی مرکھنے اور کبھی ضرورت سے ، لیکن سے استثنائی حالت ہے ، رکھنے اور کبھی ضرورت سے ، لیکن سے استثنائی حالت ہے ، رکھنے اور کبھی ضرورت سے ، لیکن سے استثنائی حالت ہے ، اللہ یقۃ المحمودیدہ ۲۵۵۵/۱۵۵/۱۵ انقلاعی احسن الفتاوی ۸/۵۰۱۵۔

<sup>(</sup>۱) البويغة المحمودية ١٠١١هـ١٠١ ١١٠٠هـ عن أحسن المعاوى ١٠٠ ساسة. ا

<sup>(</sup>٢) الدر مع الرد ٢٩٣/٣، مطلب في منع الزوجة نُفْسها لقبض المهر.

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة أنها كانت عند رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وميمونة قالت: فبينا نحت عنده، أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه و ذلك بعد ما أمر نا بالحجاب، فقال رسول الله \_ \_ صلى الله عليه وسلّم \_ احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه. أخرجه الترمذي، وقم: ٢٥٨٨، باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال.

عام حکم نہیں ہے، نیزعورت اگر گاڑی چلا کر باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ کچھاور خرابیاں بھی آسکتی ہیں؛ اس لیے عام حالات میں گاڑی چلاکر باہر جانا عورت کے لیے ممنوع رہے گا، ہاں! اگر ضرورتِ شدیده کی بناءیر باہرنکلنا ناگزیر ہوجائے اورکوئی شرعی محذور نہ پایا جائے؛ نیزیردہ کا پوراا ہتمام بھی ہو توایسے وقت گاڑی چلا کر نکلنے کی گنجائش ہے ۔ لیکن اگر باہر نکلنے میں بے پردگی کا امکان ہو یامر دول سے اختلاط کی نوبت آئے تو ایسے وقت باہر نکانا ہی اس کے لیے ناجائز ہے تو گاڑی چلانا بدرجہاو لی ممنوع ہوگا۔

(۲) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈائی لگانے کی اجازت صرف اس شکل میں ہے کہ وہ کالے رنگ کی نہ ہو، نیز اس میں کسی ناجائز چیز کی آمیزش نہ ہواور لگانے کے بعد صرف رنگ چڑھتا ہواس کی برت( تہہ ) نہ جمتی ہو؛ کیوں کہ برت جمنے کی صورت میں وضوا ورٹنسل درست نہ ہوگا۔ كتبهالاحقرزين الاسلام قانتم اللهآ بادي نائب مفتى دارالعب ورديب ر ٣٠/ ٢٩/٧ هـ الجواب صحيح: ،حبيبالرحمٰن عفاالله عنه ،مجمه ظفير الدين غفرله مجمود حسن بلندشهري غفرله وقارعلىغفرله فخرالاسلام عفيءنه

## عورتون كاباتهم مصافحه كرنا

سوال: ﴿٧٧﴾ كيا فرماتے ہيں حضرات مفتيانِ كرام مسكد ذيل كے بارے ميں:

مرداپنی محرم عورت سے یاایک عورت دوسری عورت سے مصافحہ کرسکتی ہے یانہیں؟ حکم شرعی کیا ہے مستحب یاسنت یا کچھاور؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں اس کارواج تھایانہیں؟ نیزیتنوں ز مانوں میںاس کا کوئی ثبوت ہے یانہیں؟ مدل تحریر فر مائیں۔

محدراشد منگلوری ۱۷ (شعبان المعظم ۱۳۳۰ه ه (۱۸۳۷ د ۲۳۰۰ه)

الجواب وبالله التوفيق:

حضرت الى امامةً كى روايت ب جس كاايك جزييب: و تسمسام تسحيساتكم بينكم المصافحة (۱). یعنی سلام کی تکمیل آپس میں مصافحہ کرنے سے ہوتی ہے، نیز ایک دوسری روایت

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده، رقم: ٢٢٢٣٦.

مير ب:إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت حطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. رواه الطبراني (١) فقهاء كرام نج بمي مصافح كوست قدیمہ متوار ثد قرار دیا ہےاور ہر ملاقات پراہے مستحب کہا ہے۔ان روایات واقوال سے جہاں مانع شرعی موجود نہ ہو، ملا قات کے وقت مصافحہ کرنے کا استحباب معلوم ہوا؛ لہٰذا مرد کے لیے اپنی محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا (جب کہ کسی فتنہ کا خوف نہ ہو)اورعورت کاعورت سے مصافحہ کرنا بھی مستحب ہوا،حدیث وقر آن کے خطاب میں بالعموم مخاطب اول مرد ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی وجیہ تخصيص نه بوئي تو خطاب اور حكم عورتول كو بهي شامل بوتا ب؛ لهذاتهمام تحياتكم الحديث مين عورتين بهي شامل بين؛ اسي طرح: السمؤ من إذا لقبي المؤ من مين عورتين بهي داخل بين، پس مرد كا ا بني محرم عورت ہے، جب كەفتنە ياشہوت كامظنە نە ہو،مصافحه كرنامستحب ہوا، رسول الله مِيانيَاتِيم كا ا بنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے مصافحہ کرنا اور ان کی انگلی پکڑنا اسے چومناروایت میں ، وارد ہے(۲)، اورعورت کاعورت سے مصافحہ کرنا اگر چہ کسی واقعہ میں اس کا ذکرصراحۃ نہیں ملا اور ا یسے امور عادیہ کا ذکر صحابیات کے تذکروں میں نہ ملنا کوئی محل استعجاب نہیں؛ کیکن عموم ادلہ ہے۔ ملاقات کے وفت مصافحہ کے مستحب ہونے کا حکم مرداورعورت دونوں کے لیے ہے؛ البتہ اجنبیہ سے (۱) ترجمہ:ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملنے کے بعداس کوسلام کرےاوراس کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کرمصافحہ کرےتواس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں،جس طرح درخت سے بیے جھڑتے ہیں۔

مي كرمما أو الرمما أو الرياق الرياق الرائح المرائح مُرات بين الرمما أو دلاً. وفي رواية حديثاً وكلاما (٢) عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه سمتاً وهدياً و دلاً. وفي رواية حديثاً وكلاما برسول الله عليه الله عليه وسلم من فاطمة اكانت إذا دخلت عليه، قام إليها فأخذ بيدها فقبله وأجلسته فقبله وكان إذا دخل عليها، قامت إليه، فأخذت بيده، فقبلته وأجلسته في مجلسها. (أبو داؤد، رقم: ١١٥٥ باب ما جاء في القيام)

قال المملاعلي القاري: فأخذ بيدها فقبّلها أي بين عينيها ورأسها، والأظهر الأول، كممارواه ابن عدي والبيهقي ....... وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده، فقبّلته أي عضوا من أعضائه الشريفة، والظاهرأنه اليد المنيفة. (مرقاة المفاتيح: ٨/٣٢٩/، باب المصافحة والمعانقة). مصافحہ کرنا حرام ہے حرمت مس کی وجہ سے، اور محرم عورت سے اگر فتنہ اور شہوت کا ڈرنہ ہومصافحہ مستحب ہے؛ اس طرح عورت کاعورت سے ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه الاحقر زين الاسلام قائمي اله آبادي نائب مفتى دارالعب وريوب ۲۰/۸/۲۰ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه مجمود حسن غفر له بلندشهري ،فخر الاسلام في عنه ، وقار على غفرله

# سود،رشوت اورٹیکس کے بعض مسائل

# سود کی رقم ہاؤس ٹیکس میں دینے کےعدم جواز کی وجہ

بینک کا کاروبارسود پر شتمل ہوتا ہے؛ جس میں شرکت واعانت نا جائز ہے کہ اھو مصر ح

الجواب وبالله التوفيق:

فی البحدیث (۱)، رقم جمع کرنے سے بھی اعانت ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؛ البتدائی رقم محتح خرنے کا پابند ہوالی کے تحفظ کی کوئی صورت نہ ہویا حکومت کی جانب سے انسان بینک میں رقم جمع کرنے کا پابند ہوالی مجبوری کے وقت ضرورہ ٹربنیت تحفظ رقم بینک میں جمع کرنے کی گنجائش ہے (۲)، اس پر ملنے والا سود تطبی حرام ہے، اپنے استعال میں لانا جائز بینک میں جمہورا مال کا اول حکم تو بیہ ہے کہ اصل ما لک کو لوٹا دیا جائے؛ لینن جب پرخشیق ہوئی کہ اس طرح کی رقبوں کو اسلام کے خلاف چیزوں کی تروی وقعیر میں خرج کیا جاتا ہے، تو علمائے کرام نے مجبوراً اس کے نکال لینے کا حکم کیا اور اس رقم کے دوسرے مصرف یعنی فقراء پر بلانیت تو اب صرف کرنے کا فتو کی دیا؛ کیوں کہ مال حرام اگراضل ما لک تک والیس نہ کیا جاسکے تو اس کے لیے فقراء میں صدقہ کرنے کا وجو کی حکم ہوتا ہے (۳)۔

اس تمہید کے بعد سیجھے کہ مذکور فی السوال ٹیکس میں سے ایک تا مہر حکومت کے غیر شرعی ٹیکس ہیں، جن کے بدلے گئیک دہندہ کو کوئی ذاتی منفعت یا معاوضہ حاصل نہیں ہوتا؛ لہذا ان ٹیکسوں میں ادا کردینا گویا کہ حکومت ہی کی ملکیت ہوتے ہیں اگر کوئی بینک حکومت ہی کی ملکیت ہوتے ہیں اگر کوئی بینک حکومت کی ملکیت نہیں ہے تو اس سے ملنے والا سود مذکورہ ٹیکسوں میں ادانہ کیا جا سیکے گا)؛ اس لیان ٹیکسوں میں ادانہ کیا جا سیکے گا)؛ اس

ندکورہ چارٹیکسوں کے برخلاف ہاؤسٹیکس،اس میں کہیں واٹرٹیکس اورسیورٹیکس بھی شامل ہوتا ہے،اس کی وجہ سے انسان گورنمنٹ سے پانی کی تخصیل کرتا ہے،سیور لائن کی صفائی اور نالی وسڑک (۱) لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم آکل الدبوا ومو کله و کاتبه وشاهدیه، وقال: هم

ر» عن رسون مصد صبی معد علیه رستم من مربو رمو عد ر عبد رست علیه رست. سواء. (مسلم شریف رقم: ۲۰۱۲، باب لعن آکل الربا و موکله).

- (٢) الضرورات تبيح المحظورات (الأشباه :٧/١/، ط:العلمية).
- (٣) (الف)قال شيخنا: ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلى المالك، فسبيله التصدق على الفقراء، قال: إن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولا يرجو به المثوبة (معارف السنن: ١٣٥/ سعيد، أبواب الطهارة).
- (ب) ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه (الدر مع الرد: ٥٥٣/٩ مكتاب الحظر والإباحة).

کی صفائی کے منافع حاصل کرتا ہے ،ٹیکس انہیں کا معاوضہ ہوتا ہے؛ لہذا سود کی رقم دے کراس کے بدلے میں کوئی منفعت یا معاوضہ حاصل کرنا چونکہ جائز نہیں ہے؛ اس لیے ہاؤسٹیکس میں سود کی رقم دینا جائز نہیں ہے،اور جن جگہوں میں ہاؤسٹیکس میں پانی اور سیور کا ٹیکس شامل نہیں ہوتا؛ بلکہ سب ٹیکس الگ الگ وصول کیے جاتے ہیں، وہال بھی ہاؤسٹیکس کے بدلے میں آدمی مکان کے سامنے کی نالی اور سڑک کی صفائی کی منفعت حاصل کرتا ہے، جوسود کی رقم اداکر کے حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔فقط کتبہ الاحقر: زین الاسلام قاتمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوب ند 17/18 میں المجواب سے جواب علی الرحمٰن عفاللہ عنہ مجمود حسن بلند شہری عفر لہ

# سود کی رقم رشوت اور ٹیکس میں دینے کا حکم

سوال: ﴿٨٨﴾ كيا فرمات بين مفتيان دين مسكله لهذا كے متعلق:

(۱) کیاسود کے پیسے سے رشوت بحالت مجبوری دی جاسکتی ہے یانہیں؟

(۲)اس کے علاوہ جو ہندوستانی حکومت جبراً انگم ٹیکس وصول کرتی ہیں تو کیااس کو بذریعہ سود دیا جاسکتا ہے پانہیں؟

المستفتى: (طارق محمود مشاق كوپاً فجى (مئو) متعلم دارالعب لوم ديوبند ( ١٩٢٠ د ٢٣٣١ هـ ) الجواب و بالله التوفيق:

(۱) سود کی رقم رشوت میں دینا جائز نہیں۔

(۲) ہندوستانی حکومت جراً اَنگی بی جووصول کرتی ہے، وہ غیر منصفانداور ناواجبی ہے، اس بنا پر اس میں سود کی رقم دینا جائز نہیں، جو منصفانہ اس میں سود کی رقم دینا جائز نہیں، جو منصفانہ (۱) (الف) یستفاد مما فی الدّر مع الرد: ۱۸۲/۸، ط: دار الفکر: غصب دراهم إنسان من کیسه شمّر دّها فیه بالا علمه بری و کذا لو سلّمه إلیه بجهة أخری کهبة و إیداع و شراء و کذا لو أطعمه فأکله.

(ب) وير دونها (الرشوة والفوائد الربوية في حكمها ) على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الردعلي صاحبه. (الدر مع الرد: ٥٥٥٣/٩ كتاب الحظر والإباحة).

اور واجبی ہیں، اور اس کا نفع خود انسان کی ذات کو پہو نختا ہے؛ مثلاً پانی، روثنی، مکان کا ٹیکس چونکہ الدر برحن کے نفع محمد ہو طور بر حکوم میں جاری طرفہ انظامتی ہوں ہوں کے لیاں پر حزب میں

ان سب چیزوں کا نفع محسوں طور پر حکومت ہماری طرف لوٹادیتی ہے؛اس لیےان سب چیزوں میں سود کی رقم دینا جائز نہیں ۔فقط واللہ تعالیاعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قاتمي الله آبادي نائب مفتى دارالعب وربوبب من ٣٣/٦/٢٠ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه مجمودهن بلند شهرى غفرله، وقارعلى غفرله، فخر الاسلام غفى عنه

# انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے لائف انشورنس پالیسی لینے کا حکم

سوال: ﴿ 24 ﴾ كيا فرمات بين حضرات مفتيان كرام مندرجه ذيل مسّله كيسليل مين:

> ا الجواب وبالله التوفيق:

لائف انشورنس سوداور قمار پرمشتمل ہوتا ہے اوران دونوں کی حرمت نص قطعی ( قر آن پاک اور احادیث نبویہ )سے ثابت ہے(۱)اگر چہ بعض حالات میں اپنی جائز کمائی کے تحفظ کے لیے انشورنس کرانے کی اجازت ہے؛لیکن قابل لحاظ امریہ ہے کہ جس طرح سودوقمار کے ذریعہ حاصل اضافی رقم

<sup>(</sup>١) (الف) احل الله البيع وحرم الربو (البقرة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>ب)يا أيها الـذيـن آمـنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطُن فاجتنبوه لعلكم تفلحو ن(المائدة:٩٠).

<sup>(</sup>ج)لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم آكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:هم سواء (أخرجه مسلم رقم:٢٠١١،باب لعن آكل الربا ومؤكله)

''مال خبیت'' میں داخل ہوکر حرام ہے(۱) اس طرح سود و قمار پر شتمل معاملہ کرنا بھی ناجا کڑ ہے،
لائف انشورنس کرانے والا ایک طویل مدت تک حرام معاملہ کا مرتکب اور اس میں ملوث رہتا ہے؛ لہذا تھوڑی منفعت عاجلہ کی خاطر اس طرح کا ناجا کڑ معاملہ کرنے سے گریز کرنا چا ہیے، دوسرے یہ کہ جس قدر رقم انشورنس میں دی گئی اس قدر کا انجا کڑ چہ ساقط ہوگیا مگر دیکھنے کی بات بہ ہے کہ جب پالیسی مکمل ہونے پر رقم ملے گی تو کسی مسلمان کے لیے تکم شری کے مطابق اس قدر رقم استعال کرنے کی اجازت ہوگی، جواصل جمع کردہ رقم تھی، اضافی ملنے والی رقم کا صدقہ کرنا اس پر واجب ہوگا، پس کی اجازت ہوگی، جواصل جمع کردہ رقم کی ویلو بہت کم ہونچکے گی، لہذا اس کے بالمقابل زیادہ انفع ہونے والی گراوٹ کو دیکھتے ہوئے رقم کی ویلو بہت کم ہونچکے گی، لہذا اس کے بالمقابل زیادہ انفع صورت یہ ہے کہ فی الوقت انکم کیکس اوا کرنے کے بعد بقیہ رقم وصول کر کے اسے جائز طریقے پر اپنے کیا رآ مد بنائی جائے اور نفع حاصل کیا جائے نہ بید کہ انشورنس کمپنی کو دیکر جائز نفع اندوزی کی راہ مسدود کردی جائز نفع اندوزی کی راہ مسدود کردی جائز نفع اندوزی کی راہ مسدود کردی جائز نفع اندوزس کمپنی سے ملنے والا نفع شرعًا لائق استعال نہ ہوگا (۲)؛ لہذا مسدود کردی جائے؛ کیوں کہ انشورنس کمپنی سے ملنے والا نفع شرعًا لائق استعال نہ ہوگا (۲)؛ لہذا

كتبهالاحقر: زين الاسلام قانتمی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و ديوبن و مصفر ۳۲ هـ الجواب صحیح بمحود حسن بلند شهری غفرله، وقارعلی غفرله، فخرالاسلام عفی عنه

### انشورنس:اقسام،احکام،شرائط وحدود

سوال: ﴿ ٨ ﴾ بیمه کی حقیقت ہے آگاہ فرمائیں۔(۱) زندگی کا بیمہ کرانے کا کیا حکم ہے؟ ( رین کر میں کرنے کی اور کی ایک کی دوران

(٢) املاك ودوكان كابيمه يا گاڑى وغيره كابيمه كرانا كيسا ہے؟

(٣)ميڈيکل انشورنس کا کيا تھم ہے؟اس کا کرانا جائز ہے يانہيں؟اگرکوئی کمپنی اپنے ملاز مين

(۱) کل قرض جر منفعة فهو ربا (أخرجه ابن أبي شيبة رقم: ۲۰۲۰/۳:۲۰۲۹،باب من کره کل قرض جر منفعة).

(٢) قـال شيـخـنـا: ويستفاد من كتب فقهائنا كالهداية وغيرها أن من ملك بملك خبيث ولم يـمكنـه الـر د إلـى المالك، فسبيله التصدق على الفقراء، قال: إن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوى به فراغ ذمته ولا ير جوبه المثوبة (معارف السنن:٣٨/ سعيد، أبواب الطهارة). کامیڈیکل بیمدازخود کرادیتی ہے اور طبی سہولیات ملاز مین کوفراہم کرتی ہے تو ایس سہولیات کا لینا کیسا ہے؟اگراس کے لیے کچھ پیسے ملاز مین سے کاٹتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ (۴)اگر کسی نے ارتا ۱۳ بیمہ کرالیا ہے تو ملنے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کوانکم ٹیکس میں اوا کر سکتے ہیں اوراگرٹیکس پہلے اداکر چکے ہیں تو بعد میں زائد ملنے والی رقم سے اسے لے سکتے ہیں یا نہیں؟

سے بیں اور الرسی کے بیادا کر ہے ہیں و بعد ہیں را مدے اور اسے اسے سے ہیں ہیں ۔ المستفتی: (فیضان اللہ مشاق کو پانٹجی (مئو) متعلم دارالعب اور دیوبند (۱۹۲/د ۲۳۳۱ھ) الجواب و باللہ التوفیق :

بیمہ کامفہوم ہیہے کہ انسان کو متعقبل میں جو خطرات پیش آتے ہوں کوئی انسان یا ادارہ ضانت لیتا ہے کہ فلال قتم کے خطرات کے مالی اثرات کی میں تلافی کردوں گا، اوراس بات کو بیتی بنانے کے لیتا ہے کہ فلال قتم کے خطرات کے بالا قساطر قمیں وصول کرتا ہے، بعض صور توں میں بیمہ کرانے والے کو اپنی رقم سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور بعض صور توں میں وہ رقم مع سود واپس مل جاتی ہے، جن خطرات کے پیش نظر بیمہ کیا جاتا ہے، ان کے لحاظ سے بیمہ کی تین قسمیں ہیں: (۱) زندگی کا بیمہ (۲) اشیاء کا بیمہ (۳) ذیر گا

(اسلام اورجد يدمعاثي مسائل:۳/ ۷۰۰، ازمفتی تقی عثانی صاحب)

(۱) زندگی کے بیمہ کا طریقہ کاریہ ہے کہ جو شخص زندگی کا بیمہ کرانا چاہتا ہے، کمپنی اس کا طبی معاینہ کراتی ہے کہ بیمہ کرانا چاہتا ہے، کمپنی اس کا طبی معاینہ کراتی ہے کہ بیمہ کراتی ہے کہ بین اس کا طبی کے دس سال تک زندہ رہنے کی امید ہے تواس کی جسمانی حالت کوسا منے رکھتے ہوئے کمپنی اس سے کہ بی ہے کہ تم دس سال تک دس ہزار سالانہ کے حساب سے بالا قساط ایک لا کھ جمع کر دواگر دس سال کے اندر تمہاراانقال ہوجائے گا تو ہم تمہاری ہیوی اور اولا دکودس لا کھ دیں گے اور اگر دس سال کے بعد تری ہوجمع شدہ رقم اور کچھاضافہ (مثلاً: ایک لا کھ بیس ہزار) تم کو واپس کر دی جائے گی ، تب کل لوگ یہ بیمہ اس لیے کراتے ہیں کہ موت واقع ہونے کے بعد بیوی بچوں کی کفالت کا نظم ہو سے اور وہ فقر وافلاس سے محفوظ رہ سکیس ۔ بیمہ کی بیصورت سود اور غرر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجا کز ہے؛ کیوں کہ پالیسی ہولڈرا گر متعین مدت کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو اس کو دس لا کھ طبخ ہیں ، اور اگر اس کے بعد تک زندہ رہا تو صرف اصل رقم کچھاضا فے کے ساتھ ملتی ہے ، دونوں طبخ ہیں ، اور اگر اس کے بعد تک زندہ رہا تو صرف اصل رقم کچھاضا فے کے ساتھ ملتی ہے ، دونوں طبخ ہیں ، اور اگر اس کے بعد تک زندہ رہا تو صرف اصل رقم کچھاضا فے کے ساتھ ملتی ہے ، دونوں

صورتوں میں چونکہ اضافہ اصل رقم کے معاوضہ میں ملتا ہے اس لیے سود ہے (۱) جس کی حرمت قرآن کریم کی سات آیات اور بہت ہی احادیث سے ثابت ہے، اور غرراس لیے ہے کہ اضافہ کے ساتھ کتی رقم ملے گی، بیر معلوم نہیں، دس لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار، یہاں معاوضہ یا معقود علیہ مجبول ہے (۲)، البتہ اگر کسی نے جیون بیر کرالیا ہے تو اس کے لیے صرف اصل رقم کا استعال حلال ہوگا، زائدر قم کواپنے استعال میں لانا جائز نہیں (۳)، ہاں اگر حکومت نے غیر شرعی ٹیس عابید کردیا ہواور بیر کرانے والا ادارہ سرکاری ٹیکس کی ادائیگی بیر کرانے والا ادارہ سرکاری ٹیکس کی ادائیگی بیر میں ملنے والی اضافی رقم سے کر سکتے ہیں، خواہ اس رقم کے حصول کا ذریعیہ ربوا کے عنوان میں آتا ہو جو جواہر الفقہ ۲۰ کہ کہ از بیعیہ نو سرکاری بینک یا دوسرے سرکاری مجکمات سے ملنے والے سودی رقم میں سے ٹیکس میں اداکردہ رقم کے بہ قدر لے سکتے دوسرے سرکاری مجکمات سے ملنے والے سودی رقم میں سے ٹیکس میں اداکردہ رقم کے بہ قدر لے سکتے میں، لینے والے کے تو میں وہ صود نہ ہوگا۔ (ایداد کہ شخین ۲۰ ماراد بھالا اور دہ رقم کے بہ قدر لے سکتے میں، لینے والے کے تو میں وہ صود نہ ہوگا۔ (ایداد کہ شخین ۲۰ ماراد بوالا اقدار)

(۲) اشیاء کے بیمہ کی شکل میہ وتی ہے کہ بیمہ دارا پنی موٹر سائیکل گاڑی ممارت کا بیمہ کراتا ہے اور اس کے لیے بینی میں معینہ مدت میں اگر کوئی اور اس کے لیے بینی میں معینہ مدت میں اگر کوئی حادثہ پیش آیا بیا عمارت کو آگ گی تو کمپنی اس نقصان کی تلافی کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس میں اور لائف انشورنس میں بنیادی فرق میہ ہے کہ لائف انشورنس میں اصل رقم بہر حال محفوظ رہتی ہے اور بیمہ کرنے والے کو واپس ملتی ہے، جب کہ اشیاء کے بیمہ میں ہولڈرکی اصل رقم محفوظ نہیں رہتی، حادثہ ہونے کی صورت میں ہولڈرکو فاکمہ کی بینچتا ہے، ورنہ اصل رقم بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، کمپنی واپس نہیں کرتی، شری نقط نظر سے جیون بیمہ کی طرح اشیاء کا بیمہ بھی مفاسد شرعیہ بر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجا کر شری نقط نظر سے جیون بیمہ کی طرح اشیاء کا بیمہ بھی مفاسد شرعیہ بر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجا کر

<sup>(</sup>١) الربا:هو في اللغة: الزيادة، وفي الشرع:هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (التعريفات الفقهية :٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) الغرر: الغرر محركة التعريض للهلكة وما طوى عنك علمه، وفي المبسوط: الغرر ما كنان مستورا العاقبة، وفي المغرب: هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا؟ (التعريفات الفقهية : ٢١٢مط: دار الكتاب ديوبند).

<sup>(</sup>m) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه (الدر مع الرد:٩٥٣/٩).

وحرام ہے، اس میں ایک طرف پریمیم کی طرف سے ادائیگی متیتن ہے اور دوسری طرف کمپنی کی جانب سے ادائیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آگیا تو ادائیگی ہوگی اور حادثہ پیش نہ آیا تو ادائیگی موہوم ہے اور معلق علی الخطر ہے کہ اگر حادثہ پیش آگیا تو ادائیگی نہوگی، نیز ادائیگی کی صورت میں اضافہ کے ساتھ رقم ملتی ہے؛ اس لیے اس میں غرر اور قمار شامل ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی شرعاً ناجائز وحرام ہے (۱)، البتہ اگر کسی نے نادائستگی میں سے بیمہ کر الیا ہے تو اس کے لیے آئیدہ صرف اصل رقم کے بقدر لینا حلال ہوگا، زائدر قم کو اپنے استعال میں لانا جائز نہ ہوگا۔

(m) بیمہ کی تیسر بیشم ذمدداری کے بیمہ کی ہے،اس کا مطلب پیہے کہا گربیمہ دار کے ذمے کسی فریق ثالث کی جانب ہے کوئی مالی ذ مہداری عائد ہو، تو بیمہ کمپنی اس ذ مہداری کو پورا کرتی ہے؛ مثلاً: کار والا بیمہ کمپنی سے بیہ کیے کہ کسی وقت میری کار سے کسی کوئکر ہوسکتی ہے ،اور وہ گھائل ہوسکتا ہے، یا فوت ہوسکتا ہےاور دعویٰ کرکے مجھ سے اس کا معاوضہ طلب کرسکتا ہے تو تم اس کے معاوضہ کی ذمہ داری لےلو، کمپنی اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے اور اس کے بدلے اس سے ماہانہ رقم وصول کرتی ہے، بیمہ کی بیشکل بھی ناجائز وحرام ہے؛ کیوں کہاس شکل میں بدام موہوم ہے کہ حادثہ ہوگا یانہیں اوراگر حادثة ہوگا تو متاثر ہ مخض دعوی کرےگایا نہیں؟اس میں پی ندکورہ احتمالات موجود ہیں،اس لیے اس میں غرریایا جاتا ہے، اوراس کے ساتھ قمار بھی ہے(۲)؛ کیوں کہ یہاں ایک طرف سے ادائیگی متیقن اورد وسری طرف ہے معلق علی الخطر اور موہوم ہے، نیز ملنے کی صورت میں رقم اضافہ کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے اس میں سود کا عضر بھی پایا جاتا ہے؛ لہذا بیعام حالات میں جائز نہیں،حرام ہے، البنة گاڑی چلانے کے سلسلے میں ہندوستان کا واخلی ملکی قانون بیہ کے بغیر انشورنس کے گاڑی کوروڈ یر چلانا جرم ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً اس طرح کا انشورنس کرالینے کی اجازت ہوگی اوراییا انشورنس کرانے میں حادثہ کے پیش آ جانے کی شکل میں گاڑی کا نقصان ہوجانے کی وجہ سے اگر معاوضہ ملے

<sup>(</sup>I) اسلام اورجد بدمعاشی مسائل مولفه شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثانی مد ظله العالی:۳۰۹،۳۰۸ ط: فیصل دیو بند

 <sup>(</sup>٢) القمار: مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب
 ......... ثـم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين (التعريفات الفقهية

الملحقة بقواعد الفقه: ٣٣٨).

تو ا*ں شخص کے* لیے صرف جمع کردہ رقم کے بقدر کا استعال کرنا جائز ہوگا زائدرقم کے استعال کی اجازت نہ ہوگی (۱)۔

ذمہ داری کے بیمہ کی ایک شکل میڈیکل انشورنس (صحت کے بیمہ) کی ہے، اس کی شکل میہ ہوتی ہے کہ بیمہ کرانے والاتخض ایک متعینہ مدت کے لیے متعینہ رقم ادارہ کوفرا ہم کرتا ہے،اس متعینہ مدت میں اگروہ کسی پیچیدہ بیاری سے دو حیار ہوتا ہے تو ادارہ یا کمپنی اس کے علاج کی ذمہ داری لیتی ہےاورا گراس متعینہ مدت میں علاج کی ضرورت پیش نہآئی تو نمینی جمع شدہ رقم ضبط کر لیتی ہے، بیمہ ہولڈر کو واپس نہیں کرتی اورا سے پھر سے تجدید معاہد ہ کر کے رقم جمع کرنی پڑتی ہے، بیشکل متعدد خرابیوں کوشامل ہے،اس میں میسراور قمار کی صورت یائی جاتی ہے؛ کیوں کہ متعاقدین میں سے ہر ا یک کو بلامقابل،خسارہ لاحق ہوتا ہے،اگر حادثہ پیش آگیا تو تمپنی کو (علاج معالجہ کا خرچ برداشت کرنے کی وجد سے ) اور حادثہ نہ ہونے کی صورت میں ہولڈر کو کہ اس کورقم سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، '' قماراورميس' كے بارے ميں قرآن كريم كابدارشاد ب: إنَّهُ ماالْخُهُو وَالْمُهُيسِ وَالْأَنْصَابُ وَ الْأَذْ لَاهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِن فَاجْتَنِبُوْ هُ (ما ئده: ٩٠)، ثراب، اور جوااوربت اور يانيے سب گندے کام ہیں شیطان کے ،سوان سے بچتے رہو۔اس میں غرر کی شکل بھی یائی جاتی ہے؛اس لیے کہ بیر مالی معاہدہ موہومہ امکانی خطرہ کے پیش نظر ہوتا ہے، جس کا ہونا نہ ہونا مجہول ہوتا ہے، اس صورت میں معقودعلیہ مجہول اور غیر متعین ہے اورا یسے معاملات معاوضہ جس میں غرر ہو، شریعت میں اس منع كياكيا ب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع الغور (الرّنى: رقم: ۱۳۳۰) پیدیالیسی جوےاورغرر کےساتھ ساتھ سودکو بھی شامل ہوتی ہے؛ کیوں کہ بیریالیسی حادثہ کی صورت میں اپنی اصل سے زائد رقم پر بنی علاج کو بھی شامل ہوتی ہے ، جو قرض کے ساتھ مشروط مُنْعَت ، و في الحديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا (مصنف ابن أبي شيبة) ؛ اس لیے بدپالیسی لینا بھی شرعاً ناجائز وحرام ہے(۱) تاہم اگر کسی نے بدیمید پالیسی اپنالی ہوتو حادثہ کے

<sup>(1)</sup> اسلام اورجد بدمعا ثى مسائل مولفة شخ الاسلام حضرت مفتى تقى عثانى مدخلدالعالى:٣٠٨/٣٠٠٩ ٣٠٠٠ فيصل ديو بند\_

<sup>(</sup>۲) حضرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب پالندوری دامت برکاتهم نے اشیاء کے بیمہ اور صحت کے بیمہ میں جواز

كافتوى تونهيں ديا؛ البته كمپنى كى جانب سے تعاون قرار دے كرجواز كار جحان ظاہر فرمايا ہے فليند بور (حاشيہ =

وقت صرف اصل رقم کے بہقدراستعال کرنا جائز ہوگا، زائدرقم کواپنے استعال میں لانا جائز نہ ہوگا، البتہ کوئی نمپنی یا ادارہ اینے ملاز مین وممبران کے صحت کا بیمہایئے تئیں از خود کر لے ، اور بیاری کی صورت میں علاج کی ذ مہداری لے لے، ملازم اورممبر نے انشورنس کامعاملہ نہ کیا ہوتو بیہ ناجائز بیمہ کی شکل نہیں ہے؛ بلکہ کمپنی کی طرف ہےا سے تعاون اورعطیہ سمجھا جائے گا؛ لہٰذااس کی فراہم کردہ سہولت سے استفادہ کرنا حلال ہوگا؛ کیوں کہ ملازم نے خود کوئی معاملہ ومعاہدہ نہیں کیا، ہاں اگر صحت کے بیمہ کے عنوان سے ممپنی اپنے ملاز مین سے ان کی مرضی سے کچھ پیسے کاٹ لیتی ہے،جس کے نتیجے میں مذکورہ طبی سہولیات فراہم کرتی ہے تو چھرا بنی جمع کردہ رقم سے زائد سہولیات سے فائدہ اٹھانا شرعاً ناجائز ہوگا؛ کیوں کہ پیشکل میڈیکل انشورنس کی ناجائز صورت میں داخل ہے۔

بیمه کی ایک امدادی تعاونی شکل ہوتی ہے؛ جس کوعر بی میں "التعامین التبادلي" کہتے ہیں، اس میں تجارت مقصود نہیں ہوتی؛ بلکہ ممبران کی امدا دمقصود ہوتی ہے،اس کا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ با ہمی طور پر ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، اس فنڈ کے مبران میں سے اگر کسی کو حادثہ پیش آ جائے، تواس حادثہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اس فنڈ سے متاثرہ ممبر کی امداد کی جائے گی ، بیصورت بالا نفاق جائز ہے،اگر چہ بیمعلومنہیں کہاس اعانت کا فائدہ کس کو پہنچے گا؛اس لیےاس میں یک گونہ غرر ہے،مگر بیغررمصزنہیں؛ کیول کہ بیاز قبیل تبرع واحسان ہےاورعقو دتبرع میںغررمفسد یامصزنہیں ہوتا، ہاں جوعقو دِمعاوضہ ہوں، ان میں غرر نا جائز اور حرام ہوتا ہے، بیمہ کی نا جائز شکلوں کو مٰہ کورہ امدادی تعاونی فنڈیر قیاس کرکے جواز کا قائل ہوتے ہوئے بیکہنا کہامدادی فنڈ میں جس طرح غرر کو برداشت کرلیا گیا ہے، اسی طرح املاک وصحت کے بیمہ میں بھی برداشت کرنا جا ہے، درست نہیں ہے؛ کیوں کہ ابھی اوپر بیہ بات آ چکی ہے کہ بیمہ ایک عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ میں غرر ہوتو وہ شرعًا صحیح نہیں،اورامدادی فنڈ کی بنیا د تعاون وامداد پر بنی ہوتی ہے،اس میں معاوضہ مقصود نہیں ہوتا،

حضرت مفتی محمد تقی عثانی دامت برکاتهم نے مغربی ممالک کے لیے جہاں بسااوقات اشیاء کا بیمہ یا صحت کا بیمہ نہ کرانے سے انسان زبردست مشکل اور پریشانی سے دوجار ہوجاتا ہے ،اور بغیر اس کے زندگی بہت دشوار ہوگئی ہے،ان کے جواز کافتوی نہ دے کرصرف جواز کی رائے ظاہر کی ہے،فیلینہ اُمل تفصیل کے لیے ملا حظه ہواسلام اور جدید معاشی مسائل :۳/ ۳۱۸ ـ

<sup>=</sup> فناوی دارالعلوم د یو بند:۱۲/۹<del>۰۵)</del>

اس لیےاس میںغررمفسدنہیں ہوگا(اسلام اورجد پدمعاثی مسائل ۳۱۲/۳)اسی طرح انشورنس میں ملنے والى زائد رقم كوتعاون برمحمول كرنا بھي شرعًا درست نہيں؛ كيونكه بيه زائد رقم عقدمعا وضه كے ضمن ميں اضافہ کے طور پر ملنے کی وجہ ہے سود میں داخل ہے، قر آن کریم کی آیت رہا، قرض و تجارت ہر دو کے ذر بعد ملنے والے سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، امام ابوبکر جصاص رازی علیہ الرحمة لکھتے ين: والشَّاني أنَّه معلوم أن رباالجاهلية إنَّما كان قرضامؤ جلابزيادة مشروطة فكانت المزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه (احكام القرآن:١٨٦/٢، ط:يروت)؛ البذا اسے سود کے بجائے تعاون کانام دیئے سے سود کی حقیقت ختم نہ ہوگی، بلاشبہ بیمہ کمپنی سے ملنے والے منافع سوداورر با کی تعریف میں داخل ہوں گے، جن کالینا شرعًا نا جائز وحرام ہے، نیز تبرع واحسان کی کوئی علامت یہاں موجوز نہیں ، ہرشخص بخو بی جانتا ہے کہ مپنی کا مقصداس سے صرف نفع کمانا ہے۔ بیمہ کی مذکورہ صورتوں کوعقدموالات پر قیاس کر کے امداد باہمی کا نام دینا بھی صحیح نہیں ؛ کیوں کہ عقدموالات صرف ان نومسلموں کے لیے ہے،جن کا کوئی مسلمان وارث موجود نہ ہو،اگر وہ څخص کسی سے بھائی جارہ کا معاہدہ کرلے، تو وہ ایک حیثیت سے اس کا بھائی قرار پائے گا، زندگی میں جو جنایات کی دیت کسی بھائی پر عاید ہوتی ہے وہ اس شخص پر عاید ہوگی ، اور مرنے کے بعداس کی وراثت كابير حقد ارقرار پائے گا، بيعقد موالات صرف و څخص كرسكتا ہے، جس كا كوئى مسلمان وارث نه ہو، جس کا کوئی مسلمان وارث ( دوریا قریب کا،خواہ عصبات میں سے ہویا ذوی الارحام میں سے موجود) ہو، اس کا کسی شخص ہے عقد موالات کرنا باطل وکالعدم ہے؛ کیوں کہ وارث کا حق تلف كرنے كااس كواختيارنہيں،صاحب ہداريينے لكھاہے:وإن كيان ليه وارث فھو أولى منه وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام (هداية : ٣٢٥/٣، كتاب الولاء).

خوت: جوا ہرالفقہ: ۱۸۵/۲ میں اس مے متعلق انچھی بحث ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم املاہ الاحقر: زین الاسلام قائمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب اور دیوبٹ مصفر ۳۳ ھے الجواب صحیح: صبیب الرحمٰن عفا اللہ عنہ مجمود حسن بلندشہری غفرلہ، وقار علی غفرلہ، فخر الاسلام

# تصویر، ضبط تولیداور تبریلی جنس کے بعض مسائل

## ڈیجیٹل تصویراورآ لات تصویرسازی

## کی مرمت کو پیشہ بنانے کا حکم

محترم المقام قابل صداحتر ام حضرت مفتى صاحب ........... زيدمجدكم

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاته

سوال:﴿٨١﴾ بعدۂ عرض خدمت اقدس میں بیہے کہ زید کیمر ہ مکینک ہے اور تقریباً ۴۸ رسال سے کیمروں کی مرمت کرتا ہے تو کیا بیکام درست ہے یانہیں؟

واضح رہے کہ اب اس جدید دور میں کیمروں میں بیفرق ہوگیا ہے کہ پرانے کیمروں میں ریل اور فلم ڈالی جاتی تھی، پھرفوٹو تھینچا جاتا تھا، اس کے بعداس کو دھوکر تصویر بنتی تھی؛ کین اب ڈیجیٹل کیمرے آگئے ہیں، جن میں فلم نہیں ہوتی؛ بلکہ بیکس کوالیکٹرونک طریقہ سے جذب کرتے ہیں اور کیمرہ پروسس (محفوظ) کرکے آپ کو بیکیمرہ اسکرین پر تصویر دکھا تاہے۔

آئج جیسا کہ تصویراور فوٹو کی ضرورت سے مطلقاً انکار نہیں کیا جاسکتا؛ کیوں کہ موقع بموقع فوٹو کی شد پیضرورت پیش آئی رہتی ہے، مثلاً سرکاری آفسوں میں ملازمتوں، بینکوں، مدارس اور کالج کے فارموں میں، شاختی کارڈ اور حج کی درخواستوں میں وغیرہ وغیرہ!اسی طریقہ سے پرلیس اور میڈیا والے حادثے کی تصویر کوبطور ثبوت پیش کرتے ہیں، نیز ڈاکٹر حضرات بھی زخموں کے علاج میں نیز دیگر بیاریوں، مثلاً دانتوں اور آنکھوں کے علاج میں اور پیٹ کے اندرونی علاج میں بھی کیمروں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقہ سے ریلوے اسٹیشنوں اور پیٹ کے اندرونی علاج میں بھی کیمروں کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقہ سے ریلوے ساٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پرلوگوں کی نقل و حرکت پر نظر

آپ سے درخواست ہے کہ اصولِ شرع کی روثنی میں مفصل جواب تحریر فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں۔ المستفتی شخ محم غوث کیمر <sup>فک</sup>ینشین ۲۱رمیس مدین ایم جی روڈ ، ونڈر لینڈ ، پوندا ۱۰۹۳۰ ۱۳/ جمادی الثانی ۳۳۲<u>سا</u>ھ (۱۰۹۳/ ۱۰۹۳ه

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وباللَّدالتوفيق: حامدا ومصليا ومسلما!

شریعت اسلامیہ میں جاندار کی تصویر سازی اور تصویر بنانا،خواہ ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے ہو یا دوسرے کسی قتم کے کیمرول کے ذریعے،تصویر چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، بہرصورت نا جائز اور حرام ہے، اس مسلے میں احادیث ِرسول ﷺ اللہ تھاڑا)، افعال صحابہ اورعبارات اکا برامت موجود ہیں۔

(۱) عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت النبيَّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "إن أشد النّاس عذابا عنداللّه المصورون" (صحيح البخاري: رقم: ٩٩٥٠، باب بيان عذاب المصورين يوم القيامة).

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كل مصوّر في النار ..... مشكاة المصابيح: ٣٨٥، ط: دار الكتاب ديو بند.

إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. (صحيح البخاري:رقم:۵۹۵۱، باب بيان عذاب المصورين يوم القيامة)

نیز آپ کی ہتخقیق که'اس جدید دور میں کیمروں میں فرق ہوگیا ہے کہ پرانے کیمروں میں ، ریل اورفلم ڈالی جاتی تھی، پھرفوٹو تھنچتا تھا،اس کے بعداس کو دھوکر تصویر پنتی تھی؛ کیکن اب ڈیجیٹل کیمرےآ گئے ہیں،جن میں فلمنہیں ہوتی؛ بلکہ پیس کوالیکٹرونک طریقے سے جذب کرتے ہیں''۔ يتحقيق اورآپ كاينظريداني جگه پرهيك ہے؛كين آپ كى استحقيق سے نفس مسئله پركوئى فرق نہیں بڑے گا؛ کیوں کہ بیہ بات مسلم ہے کہ کسی شک کے حلال یا حرام ہونے میں اس کے ذرائع وآلات کا کوئی اعتبار نہیں، اگر کوئی چیز حرام ہے، تو اس کا وجود ہاتھوں سے ہوا ہو، یا سانچوں اور مثینوں کے ذریعے، اگروہ حرام ہے تو اختلاف آلات کی بنایر اس میں کوئی فرق نہیں آتا، مثلاً: شراب چاہے دلیم مٹکوں میں بنائی جائے یا جدیدآ لات ومشینوں کے ذریعے ، ہبرصورت اگراس میں نشہ ہےتو حرام کہا جائے گا، اسی طرح اگرکوئی شخص کسی کوآلۂ جارحہ سے قبل کرے، یا گولی مار کرفتل کرے، یا پھانسی پرلٹکا کر جان لے، یاز ہر کھلا کر، یا کرنٹ لگا کر، یاز ہر کا انجیکشن دے کر مارے،ان سب صورتوں کوقتل ہی کہیں گے؛ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کنواری لڑ کی ہے زنا کرے یا اپنا ماد ہُ منوبہ بذریعہ ٹیوب اجنبیہ کے رحم میں داخل کرے، ہرصورت میں پیدا ہونے والا بچہ حرام ہوگا؛ الہذا تصویر سازی جو کہ حرام ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہوحرام ہوگی اور جس طرح کاغذیراتر نے کے بعد بیقصور حرام ہے،اسی طرح جس وقت اس کےاصل کو کیمرے کی ڈسک میں محفوظ کیا جارہا ہوتو عملًا اس کا حکم بھی تصویر محرم کا حکم ہوگا ، چاہے محفوظ ہونے والی شکل ابتداءً ذرات کی شکل میں ہی کیوں

وفي التوضيح: قال أصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط ...... وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم رحمهم (عمدة القاري). (١)

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري شرح البخاري: ١٠/٣٠٩، باب عذاب المصورين يوم القيامة. (ط: دار الطباعة العامرة).

وكذا في الفتاوي الهندية : ٣٥٩/٥\_

وكذا في البدائع :١١٦/١١

وكذا في الدّر مع الرّد : ۴۰۹/۲ مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة.

وكذا ذكر العلامة النووي في شرحه على صحيح مسلم: ١٩٩/٢(١)

نیز تصویر سازی کی حرمت کے متعلق کم وبیش چالیس حدیثیں آپ علیہ الصاو ۃ والسلام سے مروی ہیں، اور تمام کی تمام مطلق تصویر کے متعلق ہیں (کسی بھی ذریعے سے تصویر تیار کی جائے ) اس کے برعکس تصویر کے جواز کی کوئی روایت نہیں متی، نیز حضور اکرم شاہی آئے کے اقوال وافعال کا ، صحابہ کرام سے بڑھ کرکوئی شارح نہیں ہوسکتا، بید حضرات آپ علیہ الصلو ۃ والسلام کے حقیقی رمزشناس اور ہرقول وفعل کے عینی شاہد ہیں، ان حضرات نے بھی تصویر سے متعلق تمام احادیث سے یہی مفہوم اخذ کیا ہے کہ بیار شادات ہوسم کی تصاویر سے متعلق ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔

چنانچید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصاری کی دعوت بیفر ما کر رد کر دی کہ تمہارے یہاں تصویر ہوتی ہیں۔

حضرت علی رضی اللّه عند نے حضرت ا بوالہیاج اسدیؓ کو بھیجا کہ شہر میں تمام تصاویر مٹادیں اور فرمایا کہ مجھے بھی آپ عِلاَئیا ﷺ نے اس مہم پر بھیجا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ایک مکان میں تصویر دیکھے کر در وازے سے لوٹ آئے۔ (سب واقعات بخاری ومسلم میں مذکور ہیں)

حضراتِ اکابر کی تصریحات سے بھی یہی تائید ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے تصویر تھینجی جائے ، وہ تصویر ہی کے حکم میں ہے اوراس پر تصویر ہی کے احکام مرتب ہوں گے۔

یت ۔ چنانچید حضرت مولا نامفتی محمد شفیع عثانی علیہ الرحمۃ عکس اور فو ٹو کے درمیان فرق کرتے ہوئے رکز کے ہیں:

" " سب سے بڑا فرق دونوں میں بہی ہے کہ آئیندوغیرہ کاعکس پائیدار نہیں ہوتا اور فوٹو کا عکس مسالہ لگا کر قائم کرلیاجا تا ہے، لیس وہ اس وقت تک عکس ہے، جب تک اسے مسالے سے قائم نہ کیا (۱) النووي على مسلم: ۲/ ۱۹۹۹، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، ط: رحیمیه دیوبند.

جائے اور جب اس کو کسی طریقے سے قائم و پائیدار کرلیا جائے وہی تصویر بن جاتا ہے''۔ ( آلات جدیدہ کے شرعی احکام:۱۴۱–۱۴۲)(۱)

دوسری جگه مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

'' حاصل یہ ہے کہ میس جب تک مسالہ وغیرہ کے ذریعے سے پائیدار نہ کرلیا جائے ، اس وقت تک وہ عکس ہے اور جب اس کو کسی طریقے سے قائم و پائیدار کرلیا جائے تو وہی تصویر بن جاتا ہے اور عکس جب اپنی حدسے گزر کرتصویر کی صورت اختیار کرے گا،خواہ وہ مسالے کے ذریعے ہویا خطوط ونقوش کے ذریعے اورخواہ یہ فوٹ کے شیشے پر ہویا آئینہ وغیرہ شفاف چیزوں پر، اس کے سارے احکام وہی ہوں گے جو تصویر کے متعلق میں''۔ (آلات جدیدہ کے شری احکام اس ۲۰۱۱) (۱۲)

اس طرح مفتی رشیداحمرصاحبً ایک سوال کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اس کوعکس کہنا بھی صحیح نہیں؛اس لیے کہ عکس اصل کے تابع ہوتا ہے اور یہاں اصل کی موت کے بعد بھی اس کی تصویر باقی رہتی ہے''۔(احسن الفتاوی:۸۹/۹)

دوسری جگه مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

'' تصویراورعکس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں، تصویر کسی چیز کا پائیداراور محفوظ قش ہوتا ہے ، عکس ناپائیداراور وقتی نقش ہوتا ہے، اصل کے غائب ہوتے ہی اس کا عکس بھی غائب ہوجا تا ہے، ویڈیو کے فیتے میں تصویر محفوظ ہوتی ہے، جب چاہیں جتنی بار چاہیں ٹی وی کی اسکرین پراس کا نظارہ کرلیس اور پیقسے میں تصویر تابع اصل نہیں؛ بلکہ اس سے بالکل اتعلق اور بے نیاز ہے، کتنے لوگ ہیں جوم کھپ گئے، دنیا میں ان کا نام ونشان نہیں؛ مگر ان کی متحرک تصاویر ویڈیو کیسٹ میں محفوظ ہیں، الی تصویر کوکوئی بھی پاگل عکس نہیں کہتا، صرف اتنی ہی بات کو لے کر کہ ویڈیو کے فیتے میں ہمیں تصویر نظر نہیں آتی، تصویر کے وجود کا افکار کر دینا کھل مغالطہ ہے''۔ (احن الفتادی:۳۶۸)

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لد صیانویؒ کا ایک فتوی'' تصویراورسی ڈی کے شرعی احکام'' میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

<sup>(</sup>۱) آلات جدیده کے شرعی احکام :۱۴۱ اء ط: مکتبه رضوان شاہ دہلی۔

<sup>(</sup>۲) آلات جدیده کے شرعی احکام:۱۴۲،ط: مکتبه رضوان شاه دہلی۔

''ٹی وی اور ویڈیوفلم کا کیمرہ جوتصوریں لیتا ہے وہ اگرچہ غیر مرئی ہیں 'کین تصویر بہر حال محفوظ ہے اوراس کو ٹی وی پر دیکھا اور دکھایا جاتا ہے ،اس کوتصویر کے تھم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کے بجائے سائنسی ترقی نے تصویر سازی کا ایک دقیق طریقہ ایجاد کر لیا ہے ؛ لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے تو تصویر سازی کا خواہ کیسا ہی طریقہ ایجاد کر لیا جائے ،تصویر تو حرام ہی رہے گی'۔

(تصویراورس ڈی کےشرعی احکام :ص:۹۴،نعیمیه)

قدیم زمانے میں تصویر ہاتھ سے بنتی تھی، پھر کیمرے کی ایجاد نے اس قدیم طریقے میں ترتی کی اور تصویر ہاتھ کے بجائے مشین سے بننے تگی ،اب اس عمل میں نئی نئی سائنسی ایجادات نے مزید ترتی کی اور جدت پیدا کی اور جامدوسا کن تصویر کی طرح اب چلتی پھرتی، دوڑتی بھا گئ تصویر کو محفوظ کیا جانے لگا ،یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس کو قرار و بقاء نہیں ہے، اگر اس کو بقاء نہ ہوتی توثی و کی اسکرین پر نظر کیسے آتی۔ بہر حال ان اقتباسات سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ کسی جان دار کا مطلق عکس محفوظ کرنا، خواہ وہ کسی بھی طریقے پر ہواگر اس میں استقلال واستقرار پیدا ہوجائے کہ جب چاہیں اس کو د مکھ سکیں تو یہ تصویر سازی میں داخل ہوگا، اور اس پر تصویر سازی کے احکامات مرتب ہوں گے۔

نیز حضرات اکابرٌ میں جن کے سامنے بھی حفظ عکس کی پیجد پدصورت اور ترقی یا فته شکل سامنے آئی، انہوں نے بھی عکس کی فدکورہ حقیقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے، اس کے تصویر ہونے کا ہی تکم دیا، اس طرح اگر کوئی چیز منافع ومفاسد پر شتمل ہوتی ہے تواس میں غالب ہی کا اعتبار ہوتا ہے؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے متعلق ارشاوفر مایا:"واِثْدُهُهُ مَا اکْبَرُ مِن نَفْعِهِ مَا "(سورة البقرة) اور فقہ کا بھی قاعدہ ہے کہ: درء السمف اسد أولیٰ من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً (الأشباه والنظائی)(ا)

ٹھیک ہے کہ بعض موقعوں پرفو ٹو کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور ضرورتِ شدید کے موقع پر فقنهاء کرام ومفتیان عظام نے قاعدہ ''الضّرور ات تبیح الممحظور ات' کے پیش نظر فو ٹو کی اجازت بھی دی ہے؛ لیکن چول کہ کیمر ول کا استعمال غالبًا وعامةً غلط اور ناجائز کا موں کے لیے ہوتا ہے؛

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر: ص: ١٦٠٥، ط: مكتبة دار العلوم ديوبند.

اس لیے صرف کیمروں کی مرمت کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بے غبار اور پاک صاف نہیں کہا جا سکتا ؟ اس لیے آپ کو چا ہیے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ارشاد: ''یِتآرِیُّہا الَّذِیْنَ آمنُوْا کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا'' پُرمُل پیرا ہوتے ہوئے حال اور پاک وصاف کا روبار کی تلاش جاری رکھیں، جب تک جائز وحلال کا روبار نہ ل سکے، تب تک بادلِ نا خواستہ اس کا م کو کرتے رہنے گی گنجائش ہے، ساتھ ساتھ تو بدواستغفار کرتے رہیں اور حلال کا روبار میسر آجانے کے بعداس کا م بالکلیہ کنارہ کثی اختیار کرلیس فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ الاحقر: زین الاسلام قاشی اللہ بادی نائب مفتی وارالعب اور دیوبن کہ سامر جب ۳۲ھ کو الیوب کے الیہ المراحی عفر لہ، وقار علی غفر لہ بخوالسلام

### ويجيثل تصويراوراس كانثرعي حكم

سوال:﴿۸۲﴾

بعض اہل علم کار بھان ڈیجیٹل تصویر کے جواز کی طرف ہے جس کی بنیاد دو باتوں پر ہے:

(۱) بداشبہ بالعکس ہے جو پائدارنہیں ہے؛اس لیے تصویر کے تکم میں داخل نہیں ہے۔

(۲) اسلام اورمسلمانوں کے خلاف غلاقتم کے پروپیگنڈے میڈیا کے ذریعے کیے جارہے ہیں جن کے دفاع کے لیے جارہے ہیں جن کے دفاع کے لیے فارے کا مفصل فتوی مفتی عبدالرحمٰن صاحب نے بنگلہ دیش سے حضرت مولا نا مرغوب الرحمٰن صاحب ّسابق مہتم دارالعلوم دیو بندکی خدمت میں ارسال کر کے اس مسئلے میں دارالعلوم دیو بندکا موقف معلوم کیا تھا، مفتی عبدالرحمٰن کی تحرید ری ذیل ہے:

#### السلام عليكم ورحمة الثدوبركاته

كرامي قدرمحتر مالمقام حفرت مهتهم صاحب دامت بركاتهم

بعدسلام مسنون:

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر وعافیت ہوں گے، ہم بھی بھداللہ خیریت سے ہیں، خدمت ِ اقد س میں ضروری عرض میہ ہے کہ دار العلوم کراچی پاکستان سے ایک فتوی بندے کے پاس ایک خط کے ساتھ آیا ہے؛ جس میں اس فتوی کے سلسلے میں رائے طلب کی گئی ہے، اس فتوی کو اچھی طرح پڑھا، تحریمیں تیزی تو بہت ہے مگر قلب منشرح نہیں ، اس فتم کا فتوی لکھنے والاعموماً نوجوانوں کا طبقہ ہے ،
اور بندہ اکابر دیو بند کے افکار ونظریات کو ماننے اور چلنے کا پابند ہے ، اس بنا پر حضرت والا کے پاس
فتوی کے سارے کا غذات ارسال ہیں ، اور بیدریافت طلب ہے کہ اس مسئلے میں دارالعب ہو ادبیب کہ محصفتو کی کاموقف کیا ہے؟ اس کی وضاحت فرمانے کا امیدوار ہوں ، دارالا فقاء اس لیے نہیں بھیجا کہ جھے فتو کی حاصل کرنا نہیں ہے ؛ بلکہ دارالعب اوم دبوب نسب کے موقف سے مطلع ہونا چا ہتا ہوں۔ والسلام مفتی عبدالرحمٰن

رئیس مؤسس مرکز الفکر الاسلامی بنگله دیش بشوندرا، ڈھا کہ جامعة الا برارر بوردیو، ڈھا کہ

حضرت مہتم صاحبؓ نے مفتی عبدالرخمن صاحب کی طرف سے مرسلہ مفصل فتو کل دار الافتاء بھیج کر رائے طلب فرمائی تو مفتیان داراں سے اور دیسٹ کے سرتے مریریں پڑھ کرمنسلکہ جواب فتو کل کی شکل میں پیش کیا؟

(۲۳۲/ب مسماه)

#### بسم الله الرحمان الرحيم

مخدوم وکرم گرامی مرتبت حضرت مہتم صاحب زیدت معالیم ........ السلام علیم ورحمة الله و برکانة

آپ نے فاو بے ارسال کر کے دارالعب اور یوب نید کا موقف معلوم کیا ہے، اس سلسلہ میں عرض

یہ ہے کہ ڈ بجیٹل سٹم کے تحت اسکرین پر جو مناظر؛ یعنی تصویریں وغیرہ آتی ہیں، وہ سب شرعًا تصویر

کے تکم میں ہیں، یہ بینما کی تصویروں کے مثل ہیں، فرق اتنا ہے کہ بینما میں ریز (بہانے والاکسی چیز کا کمولا) سامنے سے ڈالی جاتی ہے اور ٹی وی میں چھھے سے جو مفاسد سینما کی تصویروں سے بیدا ہوتے ہیں؛ اس لیے ان تصاویر کا دیکھنا ہیں، وہی سارے مفاسد ٹی وی کی تصویروں سے بھی بیدا ہوتے ہیں؛ اس لیے ان تصاویر کا دیکھنا شرعًا نا جائز قرار دیا جائے گا، دار العلوم دیو بند کے اربابِ افتاء کا فتو کی اور موقف یہی ہے؛ البت شرعی ضرورت اور اضطرار کی حالت کے احکام اور ہوں گے۔ فقط والسلام علیم درجمۃ اللہ و برکا تہ حبیب الرحمٰن عفاللہ عنہ مفتی دارالعب اور یوب نہ ۱۸/۲۸ ہے۔ الجواب مجیح جمود حس بلند شہری غفر لہ، وقار علی غفر لہ، فیز الاسلام عفی عنہ الجواب مجیح جمود حس بلند شہری غفر لہ، وقار علی غفر لہ، فیز الاسلام عفی عنہ دین السلام قاشمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب اور یوب نہ

### تصوريه يتعلق ايك فتوي

از حضرت مفتی محمود حسن بلندشهری (نائب مفتی دارالعب اور دوببند)

محتر مالمقام حفرت مفتی صاحب دامت برکاتهم ....................... السلام علیم ورحمة الله و برکاته سوال: هم ۸۲ و محرمت اظهر من اشتمس سوال: هم ۸۲ و محرمت اظهر من اشتمس ہے اور کسی مفتی نے اس کی حلت کا فتو کی آج تک نہیں دیا؛ مگر ضرورتِ شدیدہ کی بناء پر اِس کے

باو جود بغیر کسی ضرورت کے اس کا ابتلائے عام ہوتا جا رہا ہے ،ان نازک حالات میں ہم اس کے خلاف آواز اورا یک تحریک اٹھانا چاہتے میں،شریعت کی روسے اس کا کیا حکم ہے؟

برائے مہر بانی مفصل جواب عنایت فرمائیں۔

اس سے قبل بھی <u>199</u>9ء میں تحریکِ حجاب کے جواز پریمبیں سے فتوی لیا گیا ؟ جس سے بڑی کامیا بی ہوئی ، دعافر مائیس اللہ تعالی اس تحریک میں بھی کامیا بی عطافر مائے۔ العارض حکیم ضنل الکریم حسین مفتی اعظم مدنی دارالا فتاء عالمی خواتین مدنی مشن آسام۔

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله العصمة والتوفیق: حامد اومصلیا ومسلما: تصویر شی وتصویر سازی کاحرام ہونا تو آپ کومعلوم ہی ہے، نصوص بھی آپ کے سامنے ہیں، جواہر الفقه میں منتقلاً ایک رسالہ اس سلسلہ میں لگا ہوا ہے، اس میں دلائل مذکور ہیں، اہتلائے عام کی وجہ سے بیرجائز نہیں ہوگا؛ بلکہ حرام ہی ہے، آپ اس سلسلہ میں اصلاحی تحریک چلانا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ بہت مبارک جذبہ ہے، اللہ پاک پوری کا کمیا بی عطافر مائے۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم

الاحقر محمود حسن بلندشهری غفرله دارالعب و دیوبب ر ۱۳۲۸/۴/۲۳ ه الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفاالله عنه، زین الاسلام قاسمی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبب محمر ظفیر الدین غفرله

### تصوري سے متعلق ایک فتو ی

### از: حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب، پالن پوری

(صدرالمدرسين دارالعب اوريبب (

سوال:﴿۸۴﴾

حضرت مولانا شیخ حکیم فضل الکریم صاحب الحسینی مفتی اعظم مدنی دارالا فیاء آسام نے حضرت مولانا مفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری مدطله سے نصوریشی کے ابتلائے عام ہوجانے کی وجہ سے اس کے جواز وعدم جواز کی بابت دریافت کیا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے درج ذیل تح ریاد قام فرمائی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مكرم ومحتر م زيدمجد كم إ............... السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

آپ نے فوٹو کے تعلق سے دریافت کیا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ؟ اور ناجائز ہے تو اکابر کا عمل اس سے مختلف کیوں ہے؟ عام طور پر بڑے بڑے اوگ جلسوں میں اور کا نفرسوں میں بے دھڑک فوٹو تھنچواتے ہیں؟ بلکہ اب تو بعض بڑے ٹی وی پر بھی آنے گئے ہیں۔

تواس سلسلہ میں عرض ہیہ ہے کہ برصغیر (انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دلیش) کے تمام مفتیان کرام بالا تفاق فتوی دیتے ہیں: کیمرے کا فوٹو ہی حرام ہے، حدیث صحیح میں جس تصویر کی ممانعت آئی ہے، وہ اس تصویر کو بھی شامل ہے، مصراور عرب کے بعض علاءاس میں اختلاف رکھتے ہیں؛ مگر برصغیر کے علاء میں اس مسلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

گرامت کے اکابر عملی طور پراپنے مفتیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیمر سے
کے فوٹو کی کوئی خاص قباحت نہیں رہی، بیا یک بڑا المیہ ہے، میں ہمیشہ اکابرین سے عرض کرتا ہوں کہ
اگر مسئلہ بدل گیا ہے اور کیمرے کا فوٹو جائز ہوگیا ہے تو پہلے دار الافقاؤں سے کہو کہ وہ جواز کا فتو کی
دیں، پھر فوٹو تھنچواؤ، موجودہ صورت دین کی تفخیک کا سبب ہے، عوام یہ کہتے ہیں کہ لوجی!مفتی
صاحبان یہ فتو کی دیتے ہیں اور حضرت جیوں کا میمل ہے، اور جب ایک مسئلہ میں عوام کے ذہنوں
سے دین کی قدر ومنزلت ختم ہوجائے گی تو دین کے دوسر ہے شعبوں کا بھی یہی حال ہوگا۔

بلكه بعض تجارت پیشه ناعاقبت اندیشوں نے اكابرین کے فوٹوؤں کی تجارت شروع كردی ہے،

دیوبند میں حضرت تھانویؒ، حضرت مدنیؒ، حضرت مولانا شبیراحمدصاحب عثاثیؒ اور دیگر بہت سے بزرگوں کے فوٹو دھڑلے سے بک رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ ہرشخص کرسکتا ہے؛ اس لیے اکابرین سے میری گذارش ہے کہ خدارا دین پررخم کریں، اگران کے دل میں دین کی کوئی قدر نہیں ہے تو عوام کو تباہ نہ کریں، واللّٰہ یہدی السّبیل.

املاه سعید احمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعب او دیب د ۵/۲۵ مر ۱۳۲۸ ه اصاب من اجاب: محمد امین پالن پوری خادم دارالعب و دیوب سد میم جمادی الاخری ۸۴۲۸ ه

ڈ پہلیل تصویر ہے متعلق مظاہر علوم سہار نیور کا ایک فتو کی دارالا فقاء دارالعب لوم دیوبٹ مرتصدیق کے لیے بھیجا گیا تھا،جس کی تصدیق کردی گئ تھی ،اس وقت اسے بھی شاملِ اشاعت کیا جارہا ہے۔

### ڈیجیٹل تصور کی حرمت: اکابر کی عبارات کی روشنی میں

مخدوى حضرت مفتى صاحب مدخليه ..................... دارالا فياء دارالاف أو ديوبب ر

السلام عليكم ورحمة اللدوبر كانته

سوال: ﴿٨٥﴾ عرض خدمت اینکه" مدرسه مظاهر علوم سهارن پور کا ایک فتوی" در یجیٹل تصوری" سے متعلق بھیج رہے ہیں، اگر یہ فتو کی آپ حضرات کی تحقیق کے مطابق درست ہے؛ تو اس کی تصدیق فرمادی جائے۔ فقط والسلام

شعبۂ تصص فی الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور ۱۱۰۱/۰ کا ۱۳۳۱ھ '' الجواب و باللہ التوفیق: ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ کمپیوٹریا ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والے مناظر کی شرعی حیثیت کے بارے میں جامعہ دارالعلوم کراچی کا موقف اور فتو کی نظر نواز ہوا؛ جس میں ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ محفوظ کیے گئے عکس کو آئینہ کے عکس پر قیاس کرکے؛ بلکہ اس سے بھی کم درجہ شاہم کر کے تصویر سازی سے خارج قرار دیا گیا ہے اور اس کے جواز کا حکم کھا گیا ہے، اس سلسلہ میں چند باتیں غور طلب ہیں:

(۱) ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ محفوظ کردہ عکس کو آئینہ کے عکس کی طرح ناپائیدار قرار دے کرتصورییں داخل نہ ماننا، درست معلوم نہیں ہوتا، دونوں میں واضح فرق موجود ہے، آئینہ کا عکس مستقل نہیں ہوتا، وہ صاحبِ عکس کے تابع ہوتا ہے، آئینہ کے سامنے سے جیسے ہی ذی عکس بٹے گا عکس بھی فوراً ختم ہوجائے گا،ایک لمحہ کے لیے بھی عکس بغیر ذی عکس کے قائم اور باقی نہیں رہتا اوراگر ذی عکس دوبارہ آئینہ میں اپنا عکس دی اس کو دوبارہ آئینہ کے سامنے آتا پڑے گا، بغیراس کے اس کو اپنا عکس نظر نہیں آئے گا، جب کہ اس کے بالکل متضاد ڈ بجیٹل نظام کے ذریعہ برقی ذرات کی شکل میں جو عکس محفوظ ہوا ہے، وہ مستقل ہوتا ہے،صاحبِ عکس کے تابع نہیں ہوتا، جب چاہیں اس کو بلا ذی عکس کے اسکرین یود کم کے ہیں۔

(۲) حضرات اکابر کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکس کے جواز کی وجہ بینیں ہے کہ وہ کہ سے کہ وہ کہ کہ اس کے جواز کی اصل وجہ ہے کہ وہ کہ من سطح پررنگ ومسالہ سے قائم و پائیدار نہیں ہوتا؛ بلکہ اس کے جواز کی اصل وجہ سے کہ وہ غیر مستقل اور ذی عکس کے ایک لمحہ بھی قائم اور باقی نہیں رہتا ،اگر کسی طرح سے اس کی بیہ جعیت اور ذی عکس پر اس کا بیہ تحصار ختم ہوجائے اور اس میں ایسا استقلال پیدا ہوجائے کہ جب چاہیں بلاذی عکس کے اس کو دی خواہ رنگ ومسالہ کے ذریعہ قائم کیے بغیر محض انعکا می صورت ہی میں کیوں نہ ہوتو یہ بھی تصویر سازی کے حکم میں داخل ہوگا۔

عکس کے بقاء اور قیام و پائیداری کامفہوم فقط اتنا ہے کہ عکس مستقل بن جائے، ذی عکس پراس کا انتھارختم ہوجائے اور بلاذی عکس کے اس کو دیکھ لیا جانا ممکن ہو، خواہ اس میں یہ بقاء و پائیداری اور استقلال کسی سطح پر بعینہ منعکس اور محفوظ ہوکر ہو؛ جیسا کہ غیر ؤ بجیٹل کیمرہ میں ہوتا ہے، یا بلا کسی سطح کے برقی ذرات کی شکل میں محفوظ اور مقید ہو کر ہو؛ جیسا کہ ڈ بجیٹل کیمرہ میں ہوتا ہے اور جہاں تک کسی سطح پر مسالہ وغیرہ کے ذریعہ عکس کے بقاء کا مسئلہ ہے تو چونکہ اس وقت بغیر سطح اور مسالہ کے عکس کو محفوظ کرنے اور عکس کے بقی مسئل پیدانہیں ہوئی تھی؛ اس لیے سطح اور مسالہ کے ذریعہ بقاء کی قید تھی، یہ قید قید واقعی ہے قید احترازی نہیں؛ لہذا اگر بغیر سطح اور مسالہ کے بھی عکس محفوظ اور باقی رہ جیرے و وہ بھی تصویر محرم میں داخل ہوگا، احادیث، شراح حدیث اور حضرات فقہاء کے جائے تو وہ بھی تصویر محرم میں داخل ہوگا، احادیث، شراح حدیث اور حضرات فقہاء کے جائے تو وہ بھی تصویر محرم میں داخل ہوگا، احادیث، شراح حدیث اور حضرات فقہاء کے جائے تو وہ بھی تصویر محرم میں داخل ہوگا، احادیث، شراح حدیث اور حضرات فقہاء کے

کلام کے عموم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور حضراتِ اکابر کی تصریحات سے بھی، ذیل میں اس مسئلہ سے متعلق حضراتِ اکابر کی مکمل تصریحات درج ہیں، مرسلہ مقالہ میں بعض اکابر کی تصریحات ناقص نقل کی گئی ہیں، جس سے ان اکابر کے موقف اور منشاء کی صبح ترجمانی نہیں ہوتکی اور اس کارخ دوسرا ہوگیا:

مولا ناظفر احمد صاحب عثما فی عکس اور فو ٹو کے درمیان فرق کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:
''سب سے بڑا فرق دونوں میں یہی ہے کہ آئینہ وغیرہ کاعکس پائیدار نہیں ہوتا، اور
فوٹو کاعکس مسالہ لگا کر قائم کر لیا جاتا ہے؛ پس وہ اسی وقت عکس ہے، جب تک مسالہ
سے اسے قائم نہ کیا جائے اور جب اس کوکسی طریقہ سے قائم اور پائیدار کر لیا جائے وہی
تصویرین جاتا ہے'۔ (امدادلا کام ۴۸۸۳)

مفتی محمد شفیع صاحبؓ اپنے رسالہ'' آلات جدیدہ کے احکام'' میں عکس اور فوٹو کے درمیان فرق پرروشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

دوعکس، صاحب عکس کا ایک عرض ہے، جواس سے علاحدہ نہیں ہوسکتا؛ یہی وجہ ہے کہ آئینہ، پانی وغیرہ میں جب تک ذی عکس ان کے مقابل رہتا ہے تو عکس باقی رہتا ہے اور جب وہ ان کے محاذات سے ہٹ جائے تو عکس بھی اس کے ساتھ چل دیتا ہے، دھوپ میں آ دمی کھڑا ہوتا ہے اوراس کاعکس زمین پر پڑتا ہے؛ مگراس کا وجود آ دمی کے تابع ہوتا ہے، جس طرف یہ چلتا ہے عکس بھی اس کے ساتھ چلل دیتا ہے، زمین کے کتابع ہوتا ہے، جس طرف یہ چلتا ہے عکس بھی اس کے ساتھ چلل دیتا ہے، زمین کے کتابع ہوتا ہے، جس طرف یہ چلتا ہے عکس بھی اس کے ساتھ چلل دیتا ہے، زمین کے کئیدار ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی مسالہ اور رنگ کے ذرایعہ سے اس کی تصویر نہ تھینے کی جائے۔

حاصل میہ ہے کھنس جب تک کہ مسالہ وغیرہ کے ذریعہ سے پائیدار نہ کرلیا جائے، اس وقت تک عکس ہے اور جب اس کو کسی طریقہ سے قائم و پائیدار کرلیا جائے تو وہ تصویر بن جاتا ہے اور عکس جب تک عکس ہے، نہ شرعاً اس میں کوئی حرمت ہے اور نہ کسی قتم کی کراہت ؛ خواہ آئینہ، پانی یا کسی اور شفاف چیز پر ہو یا فوٹو کے شیشہ پر، اور جب وہ اپنی حد سے گزر کر تصویر کی صورت اختیار کرے گا،خواہ وہ مسالہ کے ذریعہ سے ہو یا خطوط ونقوش کے ذریعہ سے ،اورخواہ یہ فوٹو کے شیشہ پر ہویا آئینہ وغیرہ شفاف چیزوں پراس کے سارے احکام وہی ہول گے جوتصور کے متعلق ہیں'' (ص:۱۸۱)۔

مفتی رشیداحمد صاحب ؓ ای مسئلہ ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں: "اس کوعکس کہنا بھی صحیح نہیں ؛ اس لیے کہ عکس اصل کے تابع ہوتا ہے اور یہال اصل کی موت کے بعد بھی اس کی تصویریا تی رہتی ہے ''۔ (احسن الفتادی ۸۹/۹)

ایک دوسرے مقام پراس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''نقوریا ورعکس دو بالکل متضاد چیزیں ہیں: تصویر کسی چیز کا پائیدار اور محفوظ نقش ہوتا ہے، اصل کے غائب ہوتے ہی اس کاعکس بھی ہوتا ہے، اصل کے غائب ہوتے ہی اس کاعکس بھی غائب ہوجا تا ہے، ویڈیو کے فیتہ ہیں تصویر ہوتی ہے، جب چاہیں جتنی بار چاہیں ٹی وی اسکرین پراس کا نظارہ کرلیں اور پہ تصویر تا ہج اصل نہیں؛ بلکہ اس سے لاتعلق اور بے نیاز ہے، کتنے لوگ ہیں جوم کھپ گئے، دنیا ہیں ان کا نام ونشان نہیں؛ مگر ان کی متحرک تصاویر ویڈیو کیسٹ میں محفوظ ہیں، الی تصویر کوئی بھی پاگل عکس نہیں کہتا، صرف اتن تی سات کو لے کر کہ ویڈیو کے فیتہ ہیں، ہمیں تصویر نظر نہیں آتی، تصویر کے وجود کا افکار کروینا کیا مغل مغل مغل طل مغال طل ہے''۔ (احمن الفتادی، ۲۰۲۸)

مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری زید مجده شخ الحدیث دار العلوم دیو بند شرح ِ تر مٰدی میں تحریر کرتے ہیں:

"ای طرح یه دلیل که کیمره کا فوٹو ایک ظل (سایه ) ہے اور خود اس کا سایه نہیں ہے، جیسا پانی میں سایہ پڑتا ہے، بس اس کو کیمرہ سے برقرار کرلیا جاتا ہے؛ پس اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہرظل برقرار کرنے ہی سے تو صورت بنتی ہے اور صورت کا سامیہ مونا ضرور کی نہیں، اور مطلق صورت سے فساد پھیلتا ہے؛ پس جب تک وہ ظل ہے اس کے احکام اور ہیں، اور جب اس کو برقرار کرلیا جائے تو وہ تصویر بن جاتا ہے اور حرام ہوجاتا ہے''۔ (تخة الله بی: ۸۰/۸)

ان اقتباسات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی جاندار کامطلق عکس محفوظ کرنا،

خواہ کسی سطح (ٹکیٹو) پر ہو یا بلاکسی سطح کے برقی ذرات کی شکل میں ہو، اگر اس میں ایسا استقلال واستقرار پیدا ہوجائے کہ جب چاہیں بلاذی عکس کے اس کودیکھا جانا ممکن ہو تو یہ بھی تصویر سازی میں داخل ہے۔

(۳) اہل فتو کی حضرات اکابر میں ہے جن کی حیات میں حفظِ عس کی ہہ جدید صورت سامنے آئی، انھوں نے بھی عکس کی ندکورہ حقیقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے، اس کو تصویر کہا اور ویڈیو کے فیتے میں محفوظ ہونے والے غیر مرئی عکس کو بھی تصویر قرار دیا، حالانکہ ویڈیو کے فیتے میں اس کا نہ کوئی نام ونشان ہوتا ہے اور نہ کسی آلہ کی مدد سے اس کو محسوس کیا جاسکتا ہے، ڈبجیٹل کیمرہ اسی ویڈیوگرافی کا جدیدایڈیشن ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ ویڈیو کیا ہادہ دوسرا ہے اور تجم بھی بڑا ہے، اور ڈبجیٹل کیمرے میں موجود چپ کا مادہ دوسرا ہے اور تجم بھی بڑا ہے، اور ڈبجیٹل کیمرے میں موجود چپ کا مادہ دوسرا ہے اور تجم بھی برات کم۔

مولانامفتی رشیداحمصاحب ُ اسی غیر مرکی شکل میں محفوظ کس کے متعلق تحریفر ماتے ہیں:

'' ویڈیو کیمرہ سے کسی بھی تقریب کی منظر کشی کا عمل تصویر سازی کی ایک ترقی یافتہ
صورت ہے؛ جیسے قدیم زمانہ میں تصویر ہاتھ سے بنائی جاتی تھی ، پھر کیمرہ کی ایجاد نے
اس قدیم طریقہ میں ترقی کی اور تصویر ہاتھ کے بجائے مشین سے بننے تکی ، جوزیادہ ہمل
اور دیریا ہوتی ہے، اب اس عمل میں نئی نئی سائنسی ایجادات نے مزید تی کی اور جدت
پیدا کی ، اور جامد و ساکن تصویر کی طرح اب چلتی پھرتی دوڑتی بھا گئی صورت کو بھی محفوظ کیا
جانے لگا، پیکہنا تھے نہیں کہ اس کوقر اروبقا نہیں ، اگر اس کو بقا نہیں تو وہ ٹی وی اسکرین پر
چکتی دمی اور اچھاتی کودتی نظر آنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بیوبی تصویر ہے،
چوکسی وقت لے کر محفوظ کی گئی تھی ، صرف اتنی ہی بات ہے کہ کیسٹ کی پٹی میں ایسی فنی میں ہوسکتی ہے؟ ' ۔ محدوم نہیں ہوتی ، ورنہ وی ہی آر پر دوبارہ کیسے ظاہر ہوسکتی ہے؟' ۔

(احسن الفتاوى:٩/٨٨)

"تصویر اورسی ڈی کے شرعی احکام" نامی رسالہ (مؤلفه مفتی احسان الله شاکق

صاحب) میں حضرت مولانا محمہ یوسف شہید لدھیانو کُ کا ایک فتو کا نقل کیا ہے، جس میں حضرت نے لکھاہے کہ:

''نی وی اورویڈیولام کا کیمرہ جوتصوریں لیتا ہے وہ اگر چہ غیر مرکی میں بلین تصویر بہر حال محفوظ ہے اوراس کوئی وی پردیکھا جاسکتا ہے، اس کوتصویر کے تکم سے خارج نہیں کیا جاسکتا، زیادہ سے زیادہ بیر کہا جاسکتا ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنانے کے فرسودہ نظام کے بجائے سائنسی ترقی نے تصویر سازی کا ایک دقیق طریقہ ایجاد کیا ہے؛ لیکن جب شارع نے تصویر کو حرام تر اردیا ہے تو تصویر سازی کا خواہ کیسائی طریقہ ایجاد کرلیا جائے تصویر تو حرام ہی رہے گئ'۔ (ص:۹۴)

اسی نو پید صورت کے بارے میں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری زید مجدہ شخ الحدیث دار العلوم دیو بند شرحِ تر مذی میں لکھتے ہیں:

ای طرح ایک دلیل لوگ میر بھی دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل میں اور فلم میں غیر واضح ذرات کی شکل میں افوری ہے؛ لیس اس پرتصویر کا اطلاق درست نہیں؛ مگر سوچنے کی بات میہ ہے کہ وہ غیر واضح نکتے کیا کام آئیں گے؟ ان کو بہر حال صفحۂ قرطاس (اسکرین) پرواضح کرئے نشل کیا جائے گا؛ لیس مالاً وہ تصویر بنیں گے؛ اس لیے ابتداء ہی ہے وہ حرام ہوں گے'۔ (تحقة اللهمی:۸۰/۸)

ویڈ یوگرافی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں مولا نامحمہ خالد سیف اللہ رحمانی تحریفر ماتے ہیں کہ:

" ویڈیو کورافی اورفوٹو گرانی کوئکس قرار دینا صحیح نہیں مکس وہ صورت ہے جس میں کھیرا اواور جماؤنہ ہو؛ جبیبا کہ پانی یا آئینہ میں ہوتا ہے، ویڈیو گرانی اورفوٹو گرانی میں بیہ صورت نہیں ہوتی؛ بلکہ صاحبِ تصویر کی صورت ریل میں محفوظ ہوجاتی ہے اور جماؤ کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے''۔

کیفیت پیدا ہوجاتی ہے''۔

( کتاب الفتادی:۲۰/۱)

علاوہ ازیں مرسلہ مقالہ اور فتوی میں جن عرب علاء کے اقوال بطور استدلال و تائید پیش کیا گیا ہے، یہ درست نہیں، ان کا تو موقف ہی علاحدہ ہے، انہوں نے تو عام کیمرے کے فوٹو کو گھی پہلے ہی سے تصویر سے خارج کررکھا ہے؛ لہذا فتو کی میں ان کے اقوال سے استدلال نہ ہونا چاہیے، اس طرح بنگلورا جتاع کے حوالہ سے حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ وغیرہ کی جورائے نقل کی گئی ہے، وہ دورانِ بحث ان کی طرف سے پیش کردہ محض ایک بات تھی ، نہ وہ ان کی کوئی حتی رائے تھی اور نہ ہی سیمینار کا فیصلہ شیمینار کا فیصلہ ٹی وی کے عدم جواز کا ہی تھا؛ پس ایسی کچی بات بھی فتو کی کی بنیاد نہیں ہونی چاہیں۔ ہونے کا سے جسے دورائی کے بنیاد کی بنیاد کی سے بیں ایسی کے بات بھی فتو کی کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کے حدم جواز کا ہی تھا؛ پس ایسی کچی بات بھی فتو کی کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کی بنیاد کی جائے ہے۔

(٣) شريعت اسلاميه مين تصوير سازى مطلقاً حرام بن خواه تصوير چيو فى به يابرى اورخواه كى ذى جيم ماده سے بنائى جائے يا غير ذى ماده جيم سے اورخواه بن جانے اور وجود ميں آجانے كے بعدوه باقى رہے يا نہ رہے ـ امام نودى كى صراحت بے: تصوي و صورة المحيوان حرام شديد التحريم و هو من الكبائر ؛ لأنه متو عد بهذا الوعيد الشديد المدكور في هذا الحديث و سواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالى و سواء ماكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو عيرها. (شرح سلم: ١٩٩/١٩)

تصوریا کے حقق کے لیے قرار وبقاء ضروری نہیں، فقط اتنا ضروری ہے کہ وہ صاحب تصوریا وراضل کے تابع نہ ہو، اور قرار وبقاء کا مفہوم بھی صرف اتنا ہی ہے؛ لہذا اگر کسی شخص نے کوئی تصوریا بنائی اور بھر فوراً اگلے ہی لمحہ اس کو مٹا بھی دیا تو اس کو تصوریسازی کا گناہ ہوگا، یا اگر کوئی مشین الی ہو؛ جس کی ایک زدسے تصویر بنتی ہواور دوسری زدسے فوراً محوم وہ باتی ہوتو یہ بھی تصویر سازی میں داخل ہو کرحرام ہوگا؛ اسی طرح ڈیجیٹل کیمرہ اسکرین پر جو شعاعیں بھینکا ہے تو اسکرین پر تصویر بن جاتی ہے اور اگلے ہی لمحہ فنا بھی ہوجاتی ہے، ایک سیکنڈ میں ساٹھ فریم بنتے اور ٹوٹیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ فریم کا ٹوٹنا اور فوجود ہی پر متفرع ہوتا ہے؛ لہذا ہے بھی تصویر سازی میں داخل ہوگا۔

قرار وبقاء کے مذکورہ مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حضرات اکابر نے سینما کے پردہ پرخاہر ہونے والے پردہ پرخاہر ہونے والے نقوش کو بھی تصاویر قرار دیا، سینما کے پردہ پرخمودار ہونے والے نقوش، پردہ نقوش بھی بنتے اورختم ہوتے رہتے ہیں، ٹی دی اسکرین پر خااہر ہونے والے نقوش سے مشابہت ومطابقت رکھتے ہیں، فرق صرف بیہ کہ پردہ سینما پر شعاعیں سامنے سے ڈالی جاتی ہیں اور ٹی دی اسکرین پر پیچھے سے؛ لہذا ٹی دی

مفتی رشیداحمرصاحبٌ فرماتے ہیں:

''اگریمی تسلیم کرلیا جائے کہ وہ (ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی تصویر)مٹ جاتی ہے اور پھر بنتی ہے، یہی عمل ہر لحظہ جاری رہتا ہے تو اس میں اور زیادہ قباحت ہے کہ بار بارتصویر بنانے کا گناہ ہوتا ہے''۔ (احن الفتادی:۸۹/۹)

(۵) کسی بھی مسئلہ کی سائنسی تحقیق کرنا برانہیں، ڈبجیٹل چپ کیسے کام کرتی ہے؟ اس کی اہل فن سے تحقیق کی جاسکتی ہے؛ لیکن اس تحقیق پرفتو کی کا مدارر کھنا مناسب نہیں، فتو کی کا مدار اس شئے کے عوا می تصور اور اس کی ظاہر کی حثیت پر بی ہونا چاہیے، روئیت ہوا اپنی مسئلہ منصوص ومصرح ہے کہ اس کے تحقیق کا حکم ظاہر کی روئیت ودید پر بہوگا؛ خواہ سائنسی تحقیق کی بھی کہتی رہے، ماضی قریب میں آلهُ مکم الصوت کا مسئلہ در پیش ہوا تو اس سلسلہ میں ماہرین فن کی مختلف آراء سامنے آئیں؛ لیکن فتوی عوای تصور کے مطابق نماز کے جواز کا دیا گیا کہ عام لوگ اس کی آواز کو شکلم کی اصلی آواز ہی سیجھتے ہیں؛ اس طرح گی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی صور تو ل کو آگر چار باب فن تصویر خدر اردیں، ایک کہیں، گرعوام ان کوصور تیں ہی سیجھتے ہیں؛ لیل فتو کی اس تصور کے مطابق دینا چاہیے۔

آلهُ مكبر الصوت اور سائنسی تحقیق کی شرعی حیثیت پر مفتی شفیع صاحب رحمه الله کی ایک اصولی تحریر ملاحظه بو:

''عام احکام اسلامیہ شرعیہ کے ملاحظہ سے بیام متیقن ہے کہ جن مسائل کا تعلق فلسفیانہ تحقیق وند قبق یاریاضی کی باریکیوں یا اصطرلاب وغیرہ آلات سے ہے، شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوۃ والسلام ان سب میں حقائق کی تحقیق ویڈ قیق سے اغماض کر کے تحض طواہر پراحکام دائر فرمائے ہیں، جن کو ہر خاص وعام، عالم وجاہل شہری اور جنگی آسانی کے ساتھ بدوں استعانب آلات وحسابات معلوم کر کے خدا تعالی کی طرف سے عائد شدہ فریضہ سے سبکدوش ہو سکے، رؤیت ہلال اور اختلاف مطالع کی بحث میں منجمین اور اہل ریاضی کی تحقیقات کو ہمت قبلہ میں اصطرلاب کے استعال کو اس بناپر مسائل شرعیہ کی بنیاونہیں بنایا گیا؛ بلکہ ہلال کامدار رؤیت پر، اور سمت قبلہ کا شہر کی قربی مسائل شرعیہ کی بنیاونہیں بنایا گیا؛ بلکہ ہلال کامدار رؤیت پر، اور سمت قبلہ کا شہر کی قربی مساجد پر، پھرمحاریب صحابہ پر رکھ دیا گیا، حالا نکہ بیفتو کی اور ان کے آلات عہدر سالت اور قرون مابعد میں بکشرے موجود وم وج تھے۔

اس اصول کی بناپرمسکد زیر بحث میں دو نتیجے نگلتے ہیں:اول پیر کی عبادات خالصہ میں اس قتم کے آلات کا استعال اصولاً پیندیدہ نہیں؛ جبیبا کہ اس کی تفصیل اسی رسالہ کے شروع میں آچکی ہے۔

دوسرے بیکہ اگر کسی نے ان آلات کومسائلِ مذکورہ میں استعال کرلیا تواصل عمل صحت وعدم صحت کا مدار پھر بھی ان فنی تدقیقات پرنہیں؛ بلکہ ظاہرِ حال ہی پررہے گا؛ مثلاً اگر کسی شخص نے اصطرلاب وغیرہ کے ذریعیست قبلہ قائم کرلی تو شرعاً اس کی صحت وعدم صحت کا معیار فن اصطرلاب کی باریکیاں نہ ہوں گی؛ بلکہ وہی عام مساجد بلدہ کی موافقت وعدم موافقت پر مدار ہوگا۔

مذکور الصدر اصول کے مطابق آلۂ مکمر الصوت کے ذریعہ سنائی دینے والی آواز
کوظاہر و متعارف عوام کے موافق متعلم کی اصل آواز ہی کہا جائے گا ، گوفی تدقیقات
بالفرض یہی ثابت کریں کہ وہ اصل آواز نہیں؛ بلکہ اس کاعکس ہے؛ کیوں کہ اس صورت
میں اصل آواز اور اس آلہ کی آواز کا فرق اس قدر دقیق ہوگا کہ اس کوعوام تو کیا خود
ماہرینِ سائنس کو بھی واضح نہ ہوا؛ اس لیے ان میں اختلاف رہا تو ایسی تدقیقات
فلسفیہ؛ جن کا ادراک ماہرین فِن بھی مشکل سے کرسکیں احکام شرعیہ کا مدار نہیں ہو
سکتیں، بلکہ ان احکام میں حسبِ فلاہر اس کواصل مشکلم ہی کی آواز قرار دیا جائے گا۔ واللہ

سبحانه وتعالى اعلم "\_ (آلات جديده كاحكام: ٢٠)

مفتی رشیداحمرصاحبؓ کسی شئے کے تصویر ہونے یا نہ ہونے کے معیار ومدار کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''تصویر ہونے یا نہ ہونے کا مدار عرف پر ہونا چاہیے، نہ کہ سائنسی وفئی تدقیقات پر اور عرف عام میں اسے تصویر ہی سمجھا جاتا ہے؛ جیسے شریعت نے صبح صادق اور طلوع وغروب کاعلم کسی دقیق علم وفن پرموقوف نہیں رکھا، ظاہری و سہل علامات پر رکھا ہے''۔ (احسن النتادی: ۸۹/۹۸)

(۲) تصویر کی حرمت کی علت، خود شارع علیه الصلو ة والسلام کی صراحت کے مطابق:مىضاھاة لىخلق اللّه ہے،لينتخليقِ خداوندى كى نقالى اور ہمسرى۔اس حوالہ سے بیہ بات قابل غور ہے کہ مجسم اور غیر متحرک تصاویرایک ہی وضع اور حالت پر رہتی ہیں ، اورمخض ظاہری اعتبار سےخلق اللہ کے مشابہ ہوتی ہیں ، ور نہ در حقیقت دونوں میں بون بعیداور نباین ہے کہ خلق اللّٰدزندہ اورمتحرک بالاراد ہ ہےاورخلق العبدسرایا جامد وساکن اور محض ایک نقش اور جھایہ؛ مگر دونوں کی حقیقت اور ماہیت میں اس قدر فرق کے باوجود محض ظاہری تشابہ کی بنیادیراس ظاہری نقش کوبھی اللہ تعالی کی ہمسری اور نقالی میں داخل مانا گیا،تو کیاخلق العبد کے وہ نقوش جو دیکھنے میں زندہ اورمتحرک بالا رادہ نظرآ ئیں اور روح وجان رکھنے والی اشیاء کی طرح جملہ افعال وحرکات کرتے دکھائی دیں خلق اللہ کے ساتھ اتنی زیادہ قربت ومشابہت کے باوجود خلق اللہ کی نقالی اور ہمسری میں داخل نہیں ہوں گے؟ واقعہ ہیہ ہے کہ زیر بحث صورت، تصویر سے کمترنہیں؛ بلکہ اس سے بڑھ کر ہے،اورتصویر کے حرام ہونے کی جواصل وجہاورعلت ہے؛ لینی مضاباۃ ومشابہت، اس کا واضح مصداق ہے، نیزتصویریں ٹی ویاسکرین سے لے کرروز اخباروں میں چھپتی ہیں، پس ان صورتوں کواشبہ بالعکس کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ان کواشبہ بالصور قرار دینا ہی مناسب ہے۔

جس وفت فوٹو گرافی کامسکلہ نیانیا پیدا ہوا،اورعلاء میں اس کے جواز وعدم جواز کی

بحث چھڑی، تواس کے جواز کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی تھی کہ اس صورت میں اعضاء کی تخلیق و تکوین نہیں ہوتی ، فقط ایک نقش اور چھا پہ ہوتا ہے؛ للبذا بہ تصویر سے خارج ہونا چاہیے؛ لیکن حضرات اکابر نے اس کو یہ کہہ کررد فرمادیا کہ تصویر کے تحقق کے لیے با قاعدہ اعضاء وجوارح کی تخلیق و تکوین ضروری نہیں ،محض ایک نقش بنادینا بھی تصویر میں داخل ہے۔

مولا نامفتی مُمْ شفیع صاحبٌ کی اسی سلسله کی ایک تحریر ملاحظه ہو:

''ذرا بھی غور سے کام لیں تو اعضاء کی تخلیق و تکوین تو کوئی مصور بھی نہیں کرتا، اعضاء کی ظاہری سطخ نقش کے ذریعہ بنادیتا ہے، نہاس میں رگیں پٹھے بنتے ہیں، نہ ہڈی اور گوشت بنتا ہے، شریعت نے اس ظاہری سطح کا نقش بنادیئے ہی کا نام تصویر رکھا ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے، تو فو ٹو میں اعضاء کی سطح کو رنگ وروغن کے ذریعہ قائم کردیئے اور قلم سے رنگ جردیئے میں کیا فرق ہے؟ حدیث کے الفاظ میں بھی اس کو تخلیق نہیں؛ بلکہ مضابا ہ کخلق اللہ کے الفاظ سے تعییر فرمایا ہے؛ یعنی تخلیق خداوندی کی مشابہت پیدا کرنا اور نقالی اتارنا، اس میں ظاہر ہے کہ وہ قلم کے ذریعہ کی جائے یا کسی مشابہت کے ذریعہ کی جائے یا کسی مشین کے ذریعہ کی اور وہوں میں کوئی فرق نہیں'۔ (تصویرے شرق ادعام ۱۲۱۲)

() اگركوئى چيز منافع ومفاسد: دونوں كوجلوييں ليے ہوئے ہوتو فتوى بيں بہت غور كرناچا ہيے، كه كون ساپيلوغالب ہے، حرمت فحر كے سابقہ مرحله كى جوآيت سورة بقره ميں ہے، اس سے بياصول ثابت ہے اور حضرات فقہاء كى بھى صراحت ہے : درء المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة و خالباً؛ لأن اعتناء الشّرع بالمنهيات أشدّ من اعتنائه بالمأمورات. (الأشباه والنظائر لإبن نجيم: //٢٩٠)

ٹی وی میں بےشک پچھ منافع ہیں، جواظہر ہیں؛ مگراس کے مفاسد کا پہلو غالب ہے؛ جیسا کہ تجربہ ہے، جب ٹی وی کی صورتوں کوحرام صورتوں سے خارج کر دیا جائے گا اور ٹی وی کوجائز کہد دیا جائے گا تو یہ سانپوں کی پٹاری ہر دیندار مسلمان کے گھر میں داخل ہوجائے گی ،اورٹی وی چینیلوں پرکسی کا زور نہیں ، پس گھروالے ہر طرح کے چینیل دیکھیں گے،اورا شاعت ِاسلام اور دفاع عن المسلمین کا مقصد تو ایک طرف رہ جائے گا اور صالح اسلامی معاشرہ تباہ ہوکررہ جائے گا ،فتوے میں اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

علاوہ ازیں اس وقت ٹی وی مفاسد اور محر مات کا مبداً اور سرچشمہ بناہواہے، پوری دنیا میں جو فحاشی وعریانیت اور بے حیائی و بربئگی مفت تقسیم ہور ہی ہے ، وہ سب اس و جبیٹل نظام کی دین اور پیداوار ہے، اس لحاظ سے بھی یہ کسل مسا أدى إلى مسا لا يجو ذلا يجو ذكت ناجائز اور حرام ہونا جائے ہے۔

مفتی سعیداحمد صاحب پالن پوری مدظله العالی اپنی شرح تر مذی میس رقم طرازین:

"تصویر سازی اس لیے بھی حرام ہے کہ تجربہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ اس
وقت ساری دنیا فحاثی اور عربانیت سے جو بھرگئ ہے، یہ اس کیمرے کی نحوست ہے، پہلے
گند نے فو ٹوکوک شاستروں میس چھیتے تھے اور لوگ چیکے جیکے ان کود کھتے تھے؛ گراب ٹی
وی ، ویڈ ہو، وی سی آر وغیرہ خرافات کے ذریعہ ہر جگہ یہ نیگے فوٹو بھیل گئے ہیں، اور
نوجوان سل تیزی کے ساتھ ان کا اثر قبول کررہ ہی ہے، اور ظکھ رَ الْمفسَادَ فِی الْہُرِّ
وَ الْہُ ہُوے کے باکھ منظر عیاں ہے، مکہ اور مدینہ بھی اس سے نہیں نیچ ؛ بلکہ اب تو ڈیجیٹل
و الْہُ ہے نے بیل میں آگئے ہیں اور ہر جیب میں موجود ہیں۔ فالمی اللہ المشت کی!"
کیمرے، مو باکل میں آگئے ہیں اور ہر جیب میں موجود ہیں۔ فالمی اللہ المشت کی!"

الغرض مذکورہ معروضات کی روشی میں ڈیجیٹل نظام کے ذریعہ محفوظ کردہ عکس اور ٹی وی اسکرین پر ظاہر ہونے والی صورتیں بھی تصویر محرم میں داخل ہیں اور مجسم تصویر سازی اور فوٹو گرافی کی طرح ناجائز اور حرام ہیں۔فقط واللہ اعلم بالصواب العبد محمد طاہر عفااللہ عنہ مفتی مظاہر علوم سہار پور (یوپی) کیم رئیج الثانی مسیمیا ہے الجواب مجیح: سعیدا حمد عفااللہ عنہ پالن پوری خادم دارالعب و دبیت بر الجواب مجیح: مقصود عالم مفتی الجامع مظاہر علوم باسمہ تعالی: تصدیق کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کا تحریر کردہ فتوی ہذا، جس میں ڈیجیٹل تصویر کا تھم شرعی مفصلا بیان کیا گیا ہے، سیح اور درست ہے۔ الجواب صیح والمجیب مصیب وللدررہ ۔ فقط واللہ اعلم

> المصدق: زين الاسلام قائمى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وروبب. الجوار صحيح: وقارعلى غفرله، صبيب الرمن عفا الله عنه مفتى دارالعب وم دوبب ر

بهم الله الرحمٰن الرحيم: حامداومصليا ومسلما: مفتى محمد طاهر صاحب مد ظلم كا جواب درست اور حق ہے، و الحق أحق أن يتبع. فقط محمود حسن غفرله بلند شهرى

دارانس ورويب ميم/ ١٣٣٢ه هديوم الثاثاء الموافق ١٠١١/٦٠ الجواب صحيح: فخر الاسلام

## تبديلي جنس كاشرعي حكم

### جنس تبديل كرنے والے سے نكاح كامسكلہ

سوال:﴿٨٦﴾.....(۱) ٹرانسجینڈ ر(جنس تبدیل کرنے والوں) کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ (۲) کیا کوئی مسلمان جنس بدل کرعورت ہونے والے شخص سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان ایسی دوعور توں سے شادی کر سکتا ہے جو مساحقہ (لیسین ) ہوں؟ (۱۲۵۵/د راسیم اِھ) الجواب وباللہ التوفیق:

(۱) فرجب اسلام کی روسے اللہ تعالی کی خلقت اور بناوٹ میں تبدیلی کرنایا کسی تم کا تغیر کرنا، قطعی طور پرجرام اور ناجا نز ہے، اور اس قیم کی شیطانی حرکت فدموم ہے، ارشاد باری ہے :فیطر وَ اللهِ الَّتِی فَطَو النّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِنَحَلْقِ اللّٰهِ. (روم: ۴۰) الله کی فطرت پر قائم رہو، جس پر الله نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللّٰه کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ۔وَ لَاهُ رَنَّهُ مُ فَلَیْ غَیِّرُنَّ حَلْقَ اللّٰهِ (نساء: ۱۹۱۹) (شیطان نے کہا) میں لوگوں کو ضرور حکم دول گاتو وہ الله کی بناوٹ میں تبدیلی کریں گے، مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مرادوہ تبدیلی ہے، جس کا تعلق ظاہر بدن سے ہو؛ مثلاً: خصی کرانا، بجڑا بناوغیرہ ۔ حسل هذا التغییر علی تغییر أحو ال کلها تتعلق بالظاهر . . . . . . قال الحسن: السمواد ما روی عبد اللّٰه بن مسعود عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: لعن الحسن: السمواد ما روی عبد اللّٰه بن مسعود عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم: لعن

جب آیت کریمه کی روسے انسانوں کوضی کرنا، مخنث بننا الله کی خلقت میں تغییر اور تبدیلی ہے تو مرد کاعورت اور ورت کامر دین کرصنف تبدیل کرنا، بدر چراولی اس آیت میں داخل ہو کرممنوع اور حرام قرار پائے گا، احادیث میں بھی تغییر خلق سے شخت ممانعت آئی ہے: عن عبد السلّه بن مسعو دقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیر ات خلق اللّه (مشکاة: ۳۸۱، کتاب اللباس، باب الترجل).

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی عور تیں ، منھ پر سے بال نچوانے والی عور تیں ، افزائش حسن کے لیے دانتوں کے درمیان خلا کروانے والی عور تیں ، ان سب پر کہ جواللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز وں میں تغییر کرتی ہیں ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔

علامة قرطبی علیه الرحمة فرماتے ہیں:ان کامول سے نہی اس لیے آئی ہے کہ اس میں اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہوتی ہے،ایما کرنا اللہ رب العزت کے نظام تخلیق میں دخیل بننا ہے، جو ناجائز وحرام ہے۔(۱)

(۲) صورت مسئولہ میں دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاعورت بننے کے بعد اس کو حیض آتا ہے، اس کو دودھ اتر تاہے اور صاملہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے؟ ان باتوں کو واضح کریں پھر ان شاء اللہ جواب دیا جائے گا۔

(٣)عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: تنكح المرأة لأربع:لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه. (مسلم، باب استحباب نكاح ذاب الدين)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سِلِنَّهِ اِیّمُ نے ارشا دفر مایا :عورتوں سے

<sup>(</sup>١) اخلتف في المعنى الذين نهى لأجلها، فقيل: لأنها من باب التدليس وقيل من باب تغيير خلق الله كما قال ابن مسعود وهو الأصح (تفسير القرطبي:سورة النساء،رقم الآية: ١١٩).

نکاح کرنے میں چار چیز وں کو ملحوظ رکھاجا تاہے: اول: اس کا مال دار ہونا، دوم: اس کا حسب ونسب والی ہونا، سوم: اس کاحسین وجمیل ہونا، چہارم: اس کا دین دار ہونا؛ لہذا دین دارعورتوں کواپنا مطلوب قر ار دواور خاک آلود ہوں تیرے دونوں ہاتھ۔ ( بخاری مسلم )

اس حدیث میں دین دارعورتوں کواپنی رفیقہ حیات بنانے کی ترغیب آئی ہے،اس سے بچوں کے اظلاق وعادات اوران کی تربیت پر نمایاں اثر پڑتا ہے (۱) سحق عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کے انہم جنسی خواہشات بوری کرنا ، تغییر خلق اللہ میں داخل ہے، جو شرعاً ناجائز وحرام ہے۔ و أقول : یجب إدخال السحاقات في هذه الآیة علی هذا القول ؛ لأن التخنث عبارة عن ذكر یشبه الأنشی، والسحق عبارة عن أنشی تشبه الذكو (النفسير الكبير للوازي) (۲).

لبذاالیی عورتیں جو باہم مل کراپی جنسی خواہشات پوری کرتی ہوں ان سے نکاح جب کہ کوئی
دوسرامانع شرعی (مثلاً ان کارضاعی بہن مقیقی بہن ہونا) نہ پایا جاتا ہو،اگر چہ جائز ہے: لسق و لسه
تعالیٰ: واحل لکم ما وراء ذلکم (نیاء:۲۲)،گرا حتیاطاورانسانی غیرت وحمیت کا تقاضہ بیہ ہے
کہ الی بدکر دارعورتوں کو نکاح میں جمع کرنے سے اجتناب کیا جائے؛ کیوں کہ الی عورتوں کی جنسی
تسکین مردوں سے پوری نہیں ہوتی، وہ مردوں سے بے نیاز رہتی ہیں، ان کے اکٹھار ہے سے قوی
مظنہ ہے کہ وہ جنسی تسکین آپس میں مل کر پوری کریں گی اور فتنہ وفساد کھڑا ہوگا۔

از: زین الاسلام قاشی اله آبادی نائب مفتی دارالعب او دیوبب ر الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفاالله عنه جمود حن بلند شهری غفرله، و قارعلی غفرله فخر الاسلام عفی عنه مفتیان دارالا فیآء دارالی او در بیب ر

# فيملى بلاننك كى مروجة تتكليس اوران كاحكم

سوال: ﴿٨٤﴾ .....(١) ميں فيملى پلاننگ (نس بندى) كے بارے ميں جانناچا ہوں گا،اسلام

<sup>(</sup>ا) تــزوجـوا في الحـجــز الصّـالح فإن العرق دسـاس. (كنــز الـعمـال :٢٩٢/١٦، وقم الحديث: ٣٢۵٥٩).

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الغيب للرازي: ١١/٣٩، ط: دار الكتب العلمية بيروت.

میں ممنوع ہے یا گناہ ہے؟

(۲) اگر میرے پاس دوسے زیادہ بچے ہوں اور میں آج کے حساب سے ان بچوں کی ضروریات؛ جیسے اسلامی تعلیم وتربیت، پوری نہیں کر پار ہا ہوں، یا میر صرف دو بچے ہوں اور میں مذہبِ اسلام کے مطابق ان بچوں کی ضروریات پوری کرسکتا ہوں تو کیا بہتر ہے؟ براو کرم اس پر ردشی ڈالیس۔
شیرمنیر (۱۲۸۱/د ۱۳۲۱ھ)

الجواب وباللهالتوفيق:

ضبط ولاً دت کی دوشکل ہوتی ہے: (۱) کلی طور پر قوتِ تولید ختم کردی جائے ؛ جس کونس بندی سے تعبیر کرتے ہیں۔

(۲) منعِ حمل کی الی تدبیراختیار کرنا؛ جس میں صلاحیت توختم نه ہو گر اولا د کا امکان کم ہو جائے؛ مثلاً : نرودھ لوپ استعال کر کے رحم میں نطفہ نہ چینچنے دیا جائے، استقر ارحمل سے مانع ادویات کا استعال کیا جائے، یا استقر ارکے بعد ساقط کرا دیا جائے، یا ان خاص ایام میں جن میں طبی تحقیق کے مطابق حمل ظہر نے کا امکان غالب ہو، ہوئی سے حجت نہ کی جائے۔

پہلی شکل؛ بعنی نس بندی اس سے قریب جوصورت قرنِ اول میں معروف تھی وہ'' اختصاء''
(خصیتین کا نکال دینا) تھی، نبی کریم طال ہے اس کے متعلق بعض صحابہ نے استفسار کیا کہ آپ
ہمیں اختصاء کی اجازت دیں، تا کہ جنسی خواہشات یکسرختم ہوجائے اورہم اللہ کی عبادت یکسوئی سے
ہمیں اور فریضہ جہاد بہ حسن وخو بی انجام دیا جا سکے، آپ طالیہ آگئے الدین امنو الا تُعرِّمُون است منع کیا اور اس فعل کے حرام ہونے کے متعلق بیا ہیت پڑھی بیا آ اُٹھ اللّذین امنو الا تُعرِّمُون اللّف لَکُم وَ لَا تَعْتَدُون اوّ اللّه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْن َ . (المائدة : ۸۷) ہر جمہ: الله کیان والو! اللہ تعالی نے جو چیزی تعمارے واسطے حلال کی ہیں، ان میں لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو اور صدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے ۔ قرآن پاک اور صدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ نتائی میں مناز میں خضرت انس اور عکر مدرضی اللہ عنہما اللہ تعنہما اللہ تعنہما دوں گا جس سے وہ اللہ تعنہما نائی ہوئی صورت بگاڑیں گی اس آ سے کی تفیر میں حضرت انس اور عکر مدرضی اللہ عنہما اللہ تعنہما دی تغیر طلق اللہ کے متی طلق اللہ کو نانا ورکان کو انا ورکان کو انا ورک عن انس و عکو مدہ ان سے مردی ہے کہ تغیر طلق اللہ کا اللہ کانا ورکان کو انا ورکان کو انا ورک عن انس و عکو مدہ ان

معنی تغییر حلق الله هو الإخصاء و قطع الآذان (تغیر کبر: ۱۱۱/۳۰، ط:بروت) بخاری شریف"
باب ما یکوه من التبتل والخصاء" میں ابن معوداور ابو ہریره رضی الله تعالی عنها سے اس قسم کی
روایات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوا کہ نسبند کی اور اختصاء کے ذریعہ قوت تولید کوئم کردینا، تغییر
علق الله کے زمرہ میں آتا ہے، جونا جائز وحرام ہے۔علامہ بینی نے لکھا ہے کہ قطع نسل کا میمل باتفاق
حرام ہے: و هدو محرم باتفاق (عدمة القاري: ۲/۲۷) در مخارمیں بھی ایسانی لکھا ہے: أها حصاء
الآدمی فدحرام بہر حال آدمی کا خصی کرنا تو وہ حرام ہے (المدر مع المدد: ۵۵۷۹) اس تفصیل سے
معلوم ہوا کہ ایسی صورت اختیار کرنا، جس سے جنسی خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تولید کی
قابلیت باقی ندر ہے مطلقاً نا جائز وحرام ہے،خواہ اس میں کتے ہی فائد نظر آئیں۔

ضبط ولادت کی دوسری شکل بدہے کہ صلاحیت تولید ختم نہ کی جائے باقی رہے؛ مگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے؛ جس سے ولادت نہ ہوسکے، قرون اولی میں اس کے لیےعزل کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا،مجموعۂ احادیث پرنظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عزل کرنامختلف اغراض کے تحت ہوتا تھا؛ مثلاً : باندی ہے اولاد نہ ہونا کہ گھر کے کام کاج میں سہولت رہے، یااس لیے تا کہ باندی ام ولد نه بن جائے؛ کیوں کہ پھراس کوفر وخت کرنا جائز نہ ہوگا، پایہ کہ زمانۂ رضاعت میں حمل نهُ هُرِے؛ تا که شیرخوار بچه کی صحت متأثر نه ہو،عزل سے صحابہ کرام کے پیش نظر کوئی غیر شرعی یا نا جائز مقصد نہیں ہوتا تھا،اس لیے آنخضرت مِتَاللَّهِ اللّٰہِ نَتِحْتی کے ساتھ انھیں اس ہے منع نہیں فر مایا ،اگران کا مقصد کوئی ناجائزیا خلاف ِشرع امر ہوتا یاعزل کرنا ناجائز ہوتا تو آپ اس سے تحق کے ساتھ منع فرما دیتے،عزل کے متعلق احادیث مسلم:۱/ ۴۷۵، بخاری:۸۴/۲ کوغیرہ میں مذکور ہیں،ان روایات کو کیجا کر کے دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ صحابہ کرام نے جہاں عزل کی اجازت طلب کی ہے یا عزل کیا ہے، وہ انھیں مذکورہ وجوہات کی بناء پر ہے، اس میں کہیں بھی رزق کی تنگی کے پیش نظر نہ اجازت طلب کی گئی ہےاور نہآ پ نے اس کی اجازت دی ہے؛ بلکہ بہنظرانصاف اگر دیکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے مذکورہ حالات میں بھی عزل کی ہمت افزائی کہیں نہیں فرمائی؛ بلکہ ناپسندید گی یااس کے فضول ہونے کا اشارہ فر مایا ہے، یہی وجہ ہے کہ خلفائے اربعہ اورابن عمر ، ابن مسعود ، ابوامامہ بابلی رضوان اللّٰد تعالی علیہم اجمعین اس کی کراہت کے قائل تھے، اور فقہائے کرام نے عام حالات میں ٣٧٣

۔ اسے مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے اورا گررزق ومعاش کی تنگی کے پیش نظر ہوتو پھراس کے عدم جواز میں کوئی شینہیں ہے۔

یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ نکاح کا مقصد اصلی توالد و تناسل ہے، جے قرآن نے استعارہ میں یوں ذکر کیا ہے: ﴿فاتوا حوثکم اُنی شئتم ﴾ اور حضورا کرم ﷺ نے اس کی تو شیح کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: "تنا محصوا تناسلوا" (احیاء علوم الدین :۲۵/۲ طابنان)(۱)، نیزاما م غزائی نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ میں صرف بچوں کے لیے شادی کرتا ہوں (حوالہ سابق) دوسری طرف ضبط ولا دت کے جوم ہلک اثرات معاشرہ پر پڑتے ہیں، وہ انتہائی تباہ کن، مہلک اور خطرناک ہیں، نافیاشی کی کثرت، شرح طلاق میں اضافہ ،خود غرضی اور ہوں رائی کا فروغ فیرہ ، بید معاشر تی جراثیم ایک بیان ناظر میں صبط ولا دت کے مروہ اور نالپندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں؛ البتہ عذر اور ضرورت کی حالت مشتئی ہے؛ چنانچ عند کی حالت میں بھی بیک اور عن میں کوئی شبہ نہیں؛ البتہ عذر اور ضرورت کی حالت مشتئی ہے؛ چنانچ عند رکی حالت میں بھی بیک اور عزل کی طرح کنڈوم کو پرٹی یا آنجکشن ، نرود ہو فیمرہ کا میں نظفہ رخم میں جبنچنے سے روک دیا جائے اور عزل کی طرح کنڈوم کو پرٹی یا آنجکشن ، نرود ہو فیمرہ کا استعمال کیا جائے اس کی اجازت ، درجی اعذار کی بنا پر ہو کتی ہے:

عورت اتنی کمزور ہو کہ دوبارہ حمل کا تخل نہیں کرسکتی یا پہلا بچہ ایامِ رضاعت میں ہواور حمل تھہرنے کی وجہ سے اس بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر ہور ہاہو؛ جس کی بنا پر بچہ کے بدن ومزاج میں فطری ضعف اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہو، یا بچہ کی پیدائش ماں کی جسمانی، د ماغی صحت یا اس کی زندگی ہی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہواور اس قتم کا خطرہ واقعی یا ظنِ غالب کے درجہ میں ہو، یا مسلم ماہر طبیب (۲) اس کا مشورہ دے، ایسے وقت میں منع حمل کی کوئی تدبیر عارضی طور پر اختیار کرنے کی

<sup>(</sup>۱) تناكحوا تناسلوافإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، جاء معناه عن جماعة من أصحابه، فأخرج أبوداؤ د والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعاً "تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم" (المقاصد الحسنة، رقم: ٣٥٠، دار الكتاب العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) خاف أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق (الدر مع الدر مع الصّلاة، باب صلاة المريض).

گنجائش ہے،اس طرح کے عذر شرعی کے بغیر منع حمل کی تدبیرا ختیار کرنا مکروہ ہے۔

استقرار ممل کے بعد اعضاء بنے سے پہلے اسقاط کرانا عام حالات میں شرعاً ناجائز ہے؛ البتہ چندا پسے قوی اعذار ہیں، جن سے صاحبِ عذر کو تخلیق اعضاء (جس کی مدت فقہاء نے ایک سوہیں دن مقرر کی ہے) سے قبل (ایک سوہیں دن کے اندر) اسقاط حمل کی اجازت ہوسکتی ہے، ایسے اعذار تین ہیں:(۱) ماہر تج بہ کار مسلم ڈاکٹر عورت کا معائنہ کرکے یہ بتا دے کہ اگر بیمل باقی رہا تو عورت کی جان یا اس کے کسی عضو کے تلف ہونے کا شدید خطرہ ہے۔(۲) حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک جو گیا ہو اون اس کے کسی عضو کے تلف ہونے کا شدید خطرہ ہے۔(۲) حمل کی وجہ سے عورت کا دودھ خشک میں اعذار میں سے کسی عذر کے وقت چار ماہ سے قبل ساقط کرانے کی گنجائش ہے، چار ماہ پورے ہوجانے کے بعد مذکورہ اعذار کی بنیا دیر بھی حمل ساقط کرانے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی؛ کیوں کہ اس محر جوجانے کے بعد مذکورہ اعذار کی بنیا دیر بھی حمل ساقط کرانے کی اجازت ہرگز نہ ہوگی؛ کیوں کہ اس مدت میں بچے کے اعضاء بنا شروع ہوجاتے ہیں، اور اس میں جان پڑجاتی ہے اور وہ فشر محر مے مدت میں بوجاتا ہے؛ جس کی بقاء و تفاظت کرنا، مثل زندہ آ دمی کے واجب اور ضروری ہے، دلائل میں جو باتا ہے؛ جس کی بقاء و تفاظت کرنا، مثل زندہ آ دمی کے واجب اور ضروری ہے، دلائل میں بیا ہیں:

قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو انها لا تأثم إثم القتل (شامي: ٣٣٢/٣٠، كتاب النكاح)، ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبى الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه (أيضاً) وفي الهندية: لم يجز إسقاطه أي المحبل من الزنا، قال محشيه: لم يجز إسقاطه أي بالمعالجة وهذا إذا استبان خلقه أما إذا كان غير مستبين الخلق فيجوز (هداية: ١١٣/ ١٣٠٠ كتاب النكاح، ط:اشرفي ديوبند)، ويكره أن تسقي لإسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور (الدر مع الرد) قوله و جاز لعذر أي يباح لها أن تعالج في استنزال الدم الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقدروا تلك المدة بمأة وعشرين يوماً. (الدر مع الرد: ١١٥/١٤ كتاب الحظر).

ضبطِ تولید، عزل یا اسقاط کے جائز ہونے کی صورتوں کا تھم اوپر کھے دیا گیا، ضرورت اور عذر کے موافق انہیں حسبِ حال اختیار کرنے کی گنجائش ہے؛ بشرطیکہ ضبطِ تولید کی بنیاد کوئی نا جائز امر نہ ہواور نہ ہی ہے جاشہوت رانی مقصود ہو،خصوصاً فقر وافلاس یا معاشی تنگی اس کا داعی نہ ہو؛ کیوں کہ معاش کو 

#### الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفالله عنه ، حجود حسن بلندشهری غفرله ، وقارعلی غفرله ، فخر الاسلام عفی عنه مفتيان دارالا فمآء دارالعب ام ديوبن بد

#### عزل كي قسمين مع احكام (از تحفة الأمعى)

| احکام                                   | نيتين                      | طريق                          |   |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| حرام اورایمان کی کمزوری                 | مئلەرز ق كى وجەسے          | قوت توليدختم كرلينا           | 1 |
| حرام اور مقصد نكاح كى خلاف ورزى         | خوش عیشی کے مقصد سے        | قوت توليدختم كرلينا           | ۲ |
| حرام مگر بحالت اضطرار عورت میں گنجائش   | عورت یا بچه کی مصلحت سے    | قوت توليدختم كرلينا           | ٣ |
| حرام اورایمان کی کمز وری                | مسئلەرز ق كى وجەسے         | لمبی مدت کے لیے تولیدروک لینا | ٢ |
| مكروة تحريمي اور مقصد زكاح كي خلاف ورزى | خوش عیشی کے مقصد سے        | لمبی مدت کے لیے تولیدروک لینا | ۵ |
| برامگر مجبوری میں گنجائش                | عورت یا بچه کی مصلحت سے    | لمبی مدت کے لیے تولیدروک لینا | 7 |
| مکروه اورایمان کی کمز وری               | مسئلەرز ق كى وجەسے         | وقتی طور پرحمل رو کنا         | 4 |
| برااورمقصد نكاح كي خلاف ورزي            | خوش عیشی کے مقصد سے        | وقتی طور پرحمل رو کنا         | ٨ |
| النجاكش                                 | عورت یا بچہ کی مصلحت کی سے | وقتی طور پرحمل رو کنا         | 9 |

### اسقاطِ مل کس شکل میں جائز ہے؟

محتر م حضرات مفتیان کرام! .................................. السلام علیم ورحمة الله و برکاته سوال: ﴿٨٨﴾ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مندر جد ذیل مسئلہ کے بارے ہیں:
میں اور میری اہلیہ ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس اسقاط حمل کے لیے بعض عورتیں عذر کی وجہ سے اور
بعض بغیر عذر کے آتی ہیں، کیا شریعت محمد ہیں عذر وعدم عذر کی صورت میں حمل ساقط کرنے کی
شخبائش ہے؟ اگر گنجائش ہے تو مدت ِ متعینہ کے ساتھ یا غیر متعینہ کے ساتھ، نیز عذر کس درجہ اور کس
نوعیت کا معتبر ہے؟

قرآن وحدیث کی روشنی میں مفصل و مدلل جواب تحریر فرمائیں۔فقط والسلام المستفتی ڈاکٹرعبدالعظیم،ساکن احمد پور شلع لاتور،مهاراشر (۱۱۸۱/د ۱۳۳۲ھ) الجواب و باللہ التوفیق:

عام حالات میں بغیر عذر کے، یا فقر وافلاس کے خوف سے یا بیٹی ہونے کی وجہ سے حمل ساقط کرنا جائز نہیں؛ البتہ چندالیے قو کی اعذار ہیں ، جن میں مجبوراً تخلیق اعضاء (ایک سوہیں دن ) سے قبل ساقط کرنے کی اجازت ہے؛ مثلاً ماہر مسلم تجربہ کارڈاکٹر عورت کا معائنہ کرکے یہ بتادے کہ اگر حمل باقی رہا تو عورت کی جان یااس کے کسی عوض کے تلف ہونے کا شدید خطرہ ہے یا حمل کی وجہ سے دودھ خشک ہوگیا ہواور دوسرے ذرائع سے بچے کی پرورش کا انتظام ممکن نہ ہویا زنا ہے حمل ہو، ان صورتوں میں چار ماہ سے قبل تک ساقط کرنے کی گھجائش ہے (ا)، جارماہ کے بعد ان اعذار کی بنیاد پر بھی حمل ساقط کرنے کی ہرگز اجازت نہیں؛ کیوں کہ چارماہ پورے ہونے پر بچے کے اعضاء بن جا تے ہیں، اس میں جان پڑ جاتی ہے اوروہ نفس محترم کے تکم میں ہوجا تا ہے، جس کا باتی رکھنا اور اس

<sup>(</sup>۱) العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لايجوز، وإن كان غيرمستبين الخلق يجوز. (الفتاوي الهندية: ٣٥١/٥).

وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر. (الدرمع الرد:٣٣٦/٣). وفي الشامي :نعم يباح مالم يتخلق منه شيء (الدر مع الرد:٣٣٦/٣)

**M4**2

کی حفاظت کرنازندہ آ دمی کی طرح لازم وضروری ہے، در مختار میں ہے:

يكره أن تسقى لإسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور. قوله وجاز لعذر أي يباح لها أن تعالج في استنزال الدم مادام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو، وقد روا تلك المدة بمأة وعشرين يومًا (الدر مع الرد: ٩/١٥/٩، كتاب الحظر والإباحة). فقط والدُتُعالُ اعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قاتتى الله آبادى نائب مفتى دارالعب وم ديوبب ر ١٥/ ١٣٧٧ هـ الجوارضيح: حسيب الرحن عفاالله عنه، وقارعلى غفرله، فخرالا سلام عفي عنه

## متفرقات

## د الغاور المنظام يروكرامول كود يصفى كاحكم

مخدوی و معظمی حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم .................. السلام علیم و رحمة الله و برکاته

سوال: ﴿٨٩﴾ بعده خدمت اقدس میں عرض ہے کہ کیا فر ماتے ہیں مفتیان کرام اس سلسله میں

کہ ٹی وی مینجنٹ نے بیچو چینل کئی برس پہلے ایجاد کیا ہے البلوس کا اردو کا ہے اور اس پرصرف شریعت اسلام میں اس چینل کہ بیچینل اردو کا ہے اور اس پرصرف شریعت اسلام میں اس چینل کود کیھنے کی اجازت سلسلہ میں سیہ ہے کہ کیا شریعت خالص محمد میعلی صاحبہا الصلوق والسلام میں اس چینل کود کیھنے کی اجازت ہیں ، در بیافت طلب امر اس ہے ، جب کہ اس پر قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے اور تعین تقریر میں وغیرہ بھی کی جاتی ہیں ، اور اس چینل پر جمعیة علاء ہند کا جلسہ بھی نشر ہوتا ہے ، عورتوں کی تصاویر بھی اس چینل پر آتی ہیں ، آپ سے درخواست ہے کہ معقول جواب عنایت فرماد یجیے ، احقر ایک کتاب لکھر ہا جب ، اس میں بیر مسئلہ شائع کرانے کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ اس میں بیر مسئلہ شائع کرانے کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ اس میں بیر مسئلہ شائع کرانے کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ اس میں بیر مسئلہ شائع کرانے کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ اس میں بیر مسئلہ شائع کرانے کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ اس میں بیر مسئلہ شائع کران کو کا ارادہ ہے ، دار العلوم کے دار الافتاء کی مہر کے ساتھ ۔ اس کے ۔ ان کا کارہ عاصی محمد افراد حسین تھی ہردوئی (۲۰۱۰/د استان ہے)

ٹی وی بنیادی طور پر آلۂ لہوولعب ہے، زیادہ تر اس کا استعال ناچ ،گانے ،فخش فلمیں،عریاں تصویریں اور مختلف فتم کے کھیلوں میں ہوتا ہے، جن کا دیکھنا اور سننا حرام ہے(۱)۔اور جو چیز اصالۂ لہو

<sup>(</sup>١) وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء(الدر مع الود:٥٠٣/٩،كتاب الحظر).

ولعب کے لیے ہو، اسے دین کی نشر واشاعت کے لیے استعال کرنا درست نہیں، چاہے استعال کرنا درست نہیں، چاہے استعال کرنے والاکوئی بھی ہو، اور پھر البلور پھٹا چینل جس میں دینی پروگرام کے ساتھ مختلف قتم کے نغنے باہے ہوتے ہیں، موسیقی وسار گل ہوتی ہے، غیر محرم عورتوں کی تصویریں اور آوازیں ہوتی ہیں اور کنی ہی ایک خرافات پائی جاتی ہیں، جن کی حرمت کتاب وسنت اور فقہاء کی تصریحات سے معلوم ہوتی ہی، اسے دیکھنے اور سننے کی اجازت کیسے دی جاستی ہے؟ قرآن پاک میں ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي کَ لَهُ وَ الْحَدِيْثِ لِيُصْفِلُ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُو اَاوْلَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهَانِدٌ (لقمان ۲)

ترجمہ:''اور بعضاآدمی ایساہے، جوان باتوں کاخریدار بنتا ہے جوغافل کرنے والی ہیں؛ تا کہ اللّٰہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اوراس کی ہنمی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے''(بیان القرآن)۔

حدیث میں تصویر پر سخت وعیر آئی ہے، پیچ حدیث میں ہے: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (۱)، اور بخاری: ۸۸ میں ہے: لاتد خل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صورة (۲)، علامة شامی و شول يابانسری وغيره كے بارے میں لکھتے ہیں: استماع ضرب الدف و المزمار و غير ذلك حرام (۳) و محول اور گانے باج وغيره كى آواز سناح ام ہے۔

ان مفاسد کے علاوہ مذکورہ چینل پر پیش ہونے والے پروگراموں میں بہت می چیزیں (تقریر، نعت، قوالی وغیرہ) ایسی ہوتی ہیں، جو بسااوقات عقائدا ہل سنت کے خلاف ہوتی ہیں، بعض سے تو شرک کی بوآتی ہے جن کا سننا اور دیکھنا ایمان کے لیے سخت خطرہ کی چیز ہے، اگر اسکرین پر عورتوں کی تصویریں نہ بھی آئیں تو بھی ان خرابیوں کی بنیا دیراس چینل کے دیکھنے اور سننے کی اجازت نہیں ہوسکتی (۴) مزید برآس ان چینلوں کی وجہ سے لوگ حصول علم کے جومبارک متوارث طریقے

<sup>(</sup>١) بخاري: كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم: ٥٩٥٠

<sup>(</sup>٢) بخاري: كتاب اللباس باب التصاوير، رقم : ٥٩٣٩

<sup>(</sup>m) الدر مع الرد: ٥٦٦/٩، كتاب الحظر والإباحة.

 $<sup>(\</sup>gamma)$  ماكان سببا لمحظور فهو محظور (الدر مع الرد: $(\gamma)$ ۵۰، كتاب الحظر والإباحة).

ہیں؛مثلا صحیح عقیدہ کی کتابیں پڑھنا،علماءکرام کےمواعظ وتقاریر سےاستفادہ،بزرگوں کی صحبت سے

فیضیاب ہوناوغیرہ ان سے دورہٹ رہے ہیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ خراہیوں کی بنیاد پر اس چینل کو دیکھنا اور سننا ناجائز ہے، دین حاصل کرنے کے بہت سے سیجے ذرائع موجود ہیں،انہیںا نپانا چاہیے،اورالیی چیزوں کے دھوکہ میںنہیں یڑنا چاہیے، جن میں ہدایت کے بجائے گمراہی کا خطرہ ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبهالاحقر: زين الاسلام قائتمي الله آبادي نائب مفتى دارايب ويبب ر ٢/٣سا١٥هـ الجواب صحيح بمحمودحسن بلندشهرى غفرله، وقارعلى غفرله فخرالاسلام عفى عنه

### فطرت انسانى كىحقيقت اورآ لهءلهوولعب

#### کے ذریعہ تکان دور کرنا کیساہے؟

محتر م السلام عليم ! بہت دن ہے ايک سوال ذہن کو پريشان کيے ہوئے ہے، کئ علاء ہے اس کا جواب طلب کیا؛ کین اب تک کوئی بھی تشفی بخش جواب نہ دے سکا،اب آپ سے درخواست ہے کہ سوال کو بغور پڑھ کے مفصل جواب عنایت کریں؛ تا کہ آج کل کے ماڈرن نو جوانوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کر کے اخصیں دین کی طرف پورا داخل ہونے کی دعوت دی جاسکے۔

سوال:﴿٩٠﴾ كالحج ميں جارے کچھ دوست ایسے ہیں كہ جب ان سے میں کہتا ہوں كەسىنما، رقص وہر ود،موسیقی، درائڻ شو،ڈرامے وغیرہ میں حاضری دینااسلامی روح کےخلاف ہے؛ کیوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں کا ہلی، تن آسانی اورعیاثی کی طرف مائل کرتی ہیں اور اس طرح ہمیں اپنے فرائض منصبی سے غافل کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو اسلام بڑا ہی خٹک مذہب ہے اور اس میں تفریح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ہرطرف بوریت ہے، دل بہلا نے کے لیےسب چیزیں اس میں ناجائز ہیں،ان کاسب سےمضبوط استدلال بیہے کہ موسیقی کی طرف تو ہرانسان کا فطری رجحان ہے اور ہرروح وجد میں آ جاتی ہے، پھراسلام جوفطری دین ہونے کا دعویدار ہے،ہمیں اس سے محظوظ ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟

پھروہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مشینی دور کی وجہ سے ہرآ دمی از حدمصروف ہےاور دن بھر

کام کرنے کے بعد ہرآ دمی کا دل تفرح کو جا ہتا ہے اور بدریڈیو پرموسیقی سینمااور کلبوں کی تفرح ایک آدمی کے لیے بہت حد تک بوریت کوختم کرنے کا سامان مہیا کر دیتی ہے، ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے از راو کرم مندر جدذیل سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔

(۱) کیااسلام میں اس تتم کی تفریح کا کوئی تصور ہے؟

(٢)اگرنہیں تو اسلام اس کا کیا متبادل پیش کرتا ہے؟

(٣) اگر کوئی متبادل بھی نہیں تو اسلام کی طرف سے اس عام بیزاری کودور کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ محترم جواب مفصل دیجیے گا، تا کہ دس پندرہ صفحہ کا ایک کتا بچیشائع کر کے لوگوں کی اصلاح کا

کام کیا جا سکے، یہی جواب لینے کی نیت بھی ہے۔

کئی علاء کرام سے اس سوال کا جواب مانگا؛ کیمن بس کچھنیس کہہ سکتا، کیا کیا کہا ہے؟ اگر میں تج کہد دوں تو غیبت ہوجائے گی ،لگتا ہے دولت کے نشے میں مخمور آج کل کے چند علاء لوگوں کی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے ، خیر آپ سے گذارش ہے کہ جلد از جلد اس کا جواب مجھے ان پہتے میں ٹائپ کرا کے ای میل کرد بیجیے ،مہر بانی ہوگی۔

خاكسار:عبدالرحمٰن سيفعثاني ابن عثاني بن عمر فاروق عاصم عثاني بن مولا نامطلوب الرحمٰن عثاني بن خاقائي ہند حضرت مولا نافضل الرحمٰن عثاني كيے از بانيان دارالعب لوم ديوبټ سد ( ٨٠٥/ د ٢٣٠١ هـ ) الجواب و باللدالتوفيق :

اسلام دین فطرت ہے؛ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے؛ فَاقِیمْ وَجُهَكَ لِللَّهُ نَیْنِ حَنِیْفاً فِطْرَةَ
اللَّهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا، لَا تَبْدِیْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ، ذلِكَ اللَّذِیْ الْقَیْمُ (سورةالرمن٣٠) ترجمہ:
(تم ادیان باطلہ ہے) کیسو ہوکر اپنار خاس دین (حق) کی طرف رکھو (اورسب) اللّہ کی دی ہوئی
قابلیت کا اتباع کرو، جس (قابلیت) پر اللّہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، الله تعالیٰ کی اس پیدا کی
ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چا ہیے پس سیدھا (راست) دین (کا)
یہی ہے (بیان القرآن)، یعنی جس فطرت پر اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، اس میں تبدیلی
نہیں، وہی تھیجے دین ہے اور بیددین فطرت اسلام ہے، اس کی تفصیل بیہے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان
کے اندرائیان اورا خلاق فاضلہ اختیار کرنے کی صلاحیت فطری طور پر ودیعت فرمائی ہے، کفر وشرک

اورمعاصی ومنکرات سے پر ہیز کرنے کا داعیہ وجذبہاں کے اندررکھا ہے، (یہی دین فطرت ہونے کا مطلب ہے ) کیکن خارجی عوامل اور شیطانی اغوا کاری کے نتیجے میں انسان بھی راہِ راست سے بہک جاتا ہے،جس کے نتیجے میں وہ فطری اچھائیوں سے کنارہ کثی اختیار کرکے برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، جو نفس وشیطان کے بہرکانے کا نتیجہ اور خراب ماحول کا اثر ہوتا ہے، جس سے اس کی طبیعت اور مزاج بھی بدل جاتا ہے، اور غلطی ہے بھی اسے عین فطرت سجھنے لگتا ہے، جب کہ بدھیقہ اس کی ا بنی نفسانی طبیعت اور شیطانی خواہش کا اثر ہوتا ہے ؛ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے: میں نے سارے بندوں کو پیچے راستہ کا اختیار کرنے والا پیدا کیا مگر شیطان نے انہیں بہکایا (مرقاۃ)(۱)اور دوسرى صديث مي بن مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ،الحديث (٢)، ہرانسان فطرت سليم ير پيدا كياجا تا ہے، يعنى معرفت الهي حاصل كرنے اورحق کے قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ غلط ہاتوں سے دورر بنے کی استعداداس میں پیدائش طور یر موجود رہتی ہے؛ مگر اس کے والدین غلط تعلیم وتربیت کے ذریعہ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، چنانچہ اگر انسان پر خارجی عوامل اور ماحول کی برائیوں کا اثر نہ ہوتو اس کی طبیعت عین فطرت سلیمہ کے مطابق باقی رہے،جس کے نتیجے میں وہ اچھی باتوں کواجھا سمجھے، بری باتوں کو براجانے اوراس میں حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت اوراچھی بری باتوں میں تمیز کرنے کی استعداد پوری طرح برقرار رہے(۳)، مگر بھی گھر کی بری تربیت اور ماحول کے خراب اثرات سے برائیاں آ دمی میں پیدا ہو کر اس کی طبیعت میں شامل ہوجاتی ہیں، پھر مزاج وطبیعت کے فاسد ہوجانے کی وجہ سے غلط اور مجھے میں تمیز نہیں کر پاتا جتی کہ تمیز کی صلاحیت اس سے سلب ہوجاتی ہے (١) وفي معنى هذا الحديث: خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فأضلَّتُهُم عن

دينهم (مرقاة المفاتيح: ١/٣٣٤، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر، رقم الحديث: ٩٠،

ط: دارالفكريبروت). (٢) البخارى: رقم: ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) والمعني :ما أحد يولد إلا على هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدي في أصل الجبلة التهيُّو ء لقبول الدين، فلو ترك على تمكنه وتهيُّوه المذكورين لاستمرُّ على الهدي والدين (مرقاة المفاتيح: ١٦٣/١، ناشر : دار الفكر، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر ).

اوروہ طریق فطرت سے دور پڑجا تا ہے۔

دین اسلام جوفطرت کے عین مطابق ہے، وہ روح کو پاکیزہ رکھنے اور قلب ونظر کی طہارت کا طریقہ فطرت کے مطابق بتلا تا ہے، چنانچہ وہ جس طرح کفر وشرک، معاصی اور منکرات سے پر بیز کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اسی طرح بد نگاہی کرنے، شہوت انگیز مناظر کے دیکھنے اور شہوت آمیز آوازوں اور تغموں کو سننے، گانے باہے، قص وسرور کی محفل میں شرکت کرنے سے منع کرتا ہے؛ کیوں کہ ان باتوں سے روح میں قساوت اور قلب ونظر میں گندگی پیدا ہوتی ہے، جو فطر سِ کہ کیوں کہ ان باتوں سے روح میں قساوت اور قلب ونظر میں گندگی پیدا ہوتی ہے، جو فطر سِ انسانی جس پراللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا کے فلاف ہیں، چنانچہ رسول اللہ طاق بین و امر نی ربی انسانی جس کہ: إِنَّ اللّه بعث نی رحمةً للعالمین و هدی للعالمین و امر نی ربی حزو جل ۔ بمحق المعان ف الممان و المرز امیر (منداح، رقہ ۱۲۱۸۰۳)، الله تعالی نے مجھے لہولوب اور عنو و جل ۔ بمحق المعان ف و المرز امیر (منداح، رقہ ۱۲۸۰۳)، الله تعالی نے مجھے لہولوب اور گانے باجے کے آلات کو خم کرنے کا تکم فرمایا ہے۔

(۱) أنزلت "ومن الناس من يشترى لهو الحديث" في النضر بن الحارث، اشترى قينة فكان لا يسمع أحدا يويد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته، فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصّلاة والقيام الخ (الدر المنثور: ٥٠٢/١،ناشر:دار الفكر بيروت).

وصححه (۱)، جمهور صحابه وتا بعین اور عام مفسرین کنز دیک لهوالحدیث عام بان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے خفلت میں ڈال دے، اس میں غناء ومزامیر بھی داخل ہے، بخاری (۲) اور بیہی نے یہی تغییر اختیار کی ہے، اس میں فرمایا ہے: لھو المحدیث ھو المغناء و الشباھه، لیخی لهوالحدیث سے مرادگا نا اور اس کے مشابد و سری چیزیں ہیں، کیوں کہ بیچیزیں اگر گراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعی بنیں تو وہ کفر ہے؛ جیسا کہ ندگورہ آیت میں اس کا کفر و ضلال ہونا بتایا گیا ہے اور اس کی سزا "عذاب مهین" قرار دی گئی ہے اور اگر اسلامی عقاید سے گمراہ نہیں کرتیں؛ مگر ان کو کسی حرام اور محصیت میں مبتلا کرتی ہیں، وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے ، شامی میں ہے۔ قبال ابن مسعود: صوت اللهو و الغناء ینبت النفاق فی القلب کیما یہنت النفاق فی القلب کیما یہنت النماء النبات (۳)، ورواہ فی السنین موفوعاً إلی النبی صلّی اللّه علیہ و سلّم بلفظہ: إن الغناء ينبت النفاق فی القلب غن قلب میں نفاق بیدا کرتا ہے۔

ندہب اسلام فطرت کے عین مطابق انسان کی تربیت کرتا ہے،اس لیےا یسے امور سے جوروح انسانی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، بیخنے کی ہدایت کرتا ہے اورا عمال صالح ،اخلاقِ فاضلہ اوراذ کار وعبادات کے ان طریقوں کے اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جوفطری نقاضوں سے ہم آ ہنگ ہیں اسی طرح حلال ذرائع آمدنی کے اختیار کرنے اور حرام سے اجتناب کرنے کی ہدایت دیتا ہے؛ تا کہ

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: هو و الله الغناء (المستدرك للحاكم: باب تفسير سورة لقمان، رقم: ٣٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة اللُّه، رقم:٥٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد: ٥٠٢/٩، كتاب الحظر والإباحة.

<sup>(</sup>٣) الدر مع الرد:٥٠٣/٩، كتاب الخطر والإباحة.

انسانی روح بیاریوں سے محفوظ رہے اورانسان روحانی اعتبار سے صحت مندرہے؛ اس لیے شراب، جوا، گانا، با جا،موسیقی،سینماوغیره امورکوناجائز وحرام قرار دیا؛ کیوں که به چیزیں انسان کی روحانیت کے لیے بتاہ کن ہیں،اورذ کرالٰہی اور تنبیح نیز اللہ تعالیٰ کےانعامات اوراس کےمصنوعات میںغورفکرکو عبادت قراردیا، کیوں کہان چیز وں سےروح کوسکون،قلب کوطمانینت حاصل ہوتی ہے، چنانجہاللہ تعالى نے اپنے ذكر كوزر بعير طمانيت قلب بتلايا: ألا بيذِ نحر اللهِ تَطْمِئِنُ الْقُلُوبُ. (سنو! الله بى كى یاد سے دل چین یاتے ہیں )(سورۃ الرعد:۳۸)، اور مصنوعات عالم میں اس کی صناعی کوسو چنے اور انقلاب لیل ونہار میں اس کی قدرت کاملہ کا مشاہرہ کرنے کو ختلمندی کی نشانی ہتلایا: اِنَّ فِیسٹی خَسلْقِ السَّــمٰـواتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِيْ الْاَلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَاا بَىاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِهَا عَذَابَ النَّادِ . (بلاشبهزمین وآسان کی تخلیق اورشب وروز کی گردش میں عقلمندوں کے لیےنشانیاں ہیں جولوگ الڈ کو کھڑے بیٹھےاور پہلو کے بل (لیٹ کریعنی ہرحال میں ) یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین وآسان کی خلقت میں غور فکر کرتے رہتے ہیں اور ( کہتے ہیں) اے جارے رب! آپ نے اسے بیکار نہیں پیدا کیا ،آپ کی ذات یاک ہے پس ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالیجیے ) (آل عمران:۱۹۰–۱۹۱)

ماصل بیکہ فطرت الہی جن پر انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ انسان کی اپنی خودساخۃ طبیعت وعقل کا نام نہیں؛ بلکہ فاطر کا نئات نے انسان کی تخلیق جن صفات پر فر مائی اور جن باتوں کی نبیوں نے تعلیم دی، وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں، ورنہ ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ایک شخص کسی چیز کو اچھا سجھتا ہے، اس میں اسے مزا آتا ہے، جب کہ دوسر شخص کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے؛ لہذا فطرت جس پر انسان کی تخلیق ہوئی وہ انسان کی خودسا ختہ طبیعت وعقل کا نام نہیں؛ بلکہ حضرات انبیاء کرام کی تعلیمات اس کا مصداق ہیں اور دین اسلام اس کا مظہر اتم اور مصداق کا اللہ ہے؛ پس جن بری باتوں سے اسلام نے منع کیا، جیسے گانا، موسیقی، سنیما، بُو ا، شراب، یہ عین فطرت الٰبی کے مطابق اج اس کے مطابق اج اس کے مطابق اج اس کے بات کے باو وہ درج شخص کو دین فطرت میں منع کی ہوئی چیز وں کے کرنے میں لطف ومزا آتا ہے، تو اس کا باو جود جس شخص کو دین فطرت میں منع کی ہوئی چیز وں کے کرنے میں لطف ومزا آتا ہے، تو اس کا باو جود جس شخص کو دین فطرت میں منع کی ہوئی چیز وں کے کرنے میں لطف ومزا آتا ہے، تو اس کا

مطلب میہوگا کہ اس کی طبیعت فطرت الہی کے خلاف،معصیت کے اثر سے زہر آلود ہو چکی ہے؛ اس لیے کڑوی چیز میں اسے کڑواہٹ محسوں نہیں ہوتی؛ جیسے کہ سانپ کے کاٹے شخص کو پنم کی پتی کڑوی معلوم نہیں ہوتی، یا تپ زدہ کو پیٹی چیز کی مٹھاس محسوں نہیں ہوتی۔

جہاں تک تکان اور بوریت ختم کرنے کی بات ہے تو اولاً بیانسان کے اپنی عادت بنانے پر مبنی ہے۔ کسی آدمی کی تکان مطالعہ کتب سے ختم ہوتی ہے، کسی کی مجد میں بیٹھ کرذکراللہ کرنے سے، کسی کی مجد میں بیٹھ کرذکراللہ کرنے سے، کسی کی بوریت کھلی فضا میں تفریح کرنے سے ختم ہوجاتی ہے، اور جس نے غلط بات کی عادت ڈال لی، وہ اس کا محتاج بنا رہے گا، اس لیے تکان دور کرنے کے واسطے ناجائز اور حرام چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ مباح ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں مثلاً: فدکورہ چیزیں نیز ٹیپ ریکارڈیا ویڈیو پر قرآن کی تلاوت اس کے معانی اور تغییر، ایجھے با معنی اشعار اور نعتیہ کلام سننا، مجاہدین اسلام اور اولیاء قرآن کی تلاوت اس کے معانی اور تھنیرہ اپنیا جاسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه الاحقر: زين الاسلام قاتمى الله آبا دى نائب مفتى دا*دالعب و ديوبب 1 ا / 1 Mm ه* الجواب صحيح: حبيب الرحمٰن عفا الله عنه مجمود حسن ملند شهرى غفرله، وقارعلى غفرله، فخر الاسلام غفى عنه

# اشیاءخوردنی وغیرہ میں خزیر کی چربی کی آمیزش ہے متعلق شبہات کا تفصیلی حکم

حضرت مفتى صاحب! ......دامت بركاتهم سلام مسنون

سوال:﴿٩١﴾ بعدسلام مسنون کے گذارش ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ پرچہ (١) بھیج رہا ہول

(۱) خزیر کی چربی کے بجائے

اس کے کوڈس پیکٹول میں کیوں شائع کیے جاتے ہیں

مضمون نگار: ڈ اکٹرایم امجد خان

میڈیکل ریسر چانسٹی ٹیوٹ،امریکہ

تقریبا تمام مغربی ممالک اور پورپ کا پہندیدہ گوشت خزیہ ہے، ان ممالک میں اس جانور کی افزائش کے لیے بہت سے فارمز (پالن گھر) ہیں، فرانسلو<del>ن آرائے اسٹیلیسیار اسٹی</del>ا فارم کی تعداد ۱۲۰۰۰ میں، تمام جانورول السسٹی

جس میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سور کی چر بی کا استعال ہوتا ہے، ہمیں یہ پر چہ ۔ دار<sup>سے</sup> میں سے خزیر میں سب سے زیادہ چربی پائی جاتی ہے؛ کیکن اور پی اور امریکی اس سے اجتناب کرتے ہیں؛ لکین خزیر کی چربی کہاں جاتی ہے؟محکمہ غذائیات کی نگرانی میں خزیروں کو ذنح کیا جاتا ہے،اب اس محکمہ کی سر در دی ہے کہ وہ اس کی چرنی کو کھیائے؟

ساٹھ سال سے قبل اس کی چربی جلادی جاتی تھی ، پھروہ اس کا استعمال کرنے لگے اور سب سے پہلے انہوں نے صابون بنانے میں اس کا تجربہ کیا جو کارگر ثابت ہوا، پھراس کے لیے مکمل طور پرایک لائح عمل تیار کیا گیا اوراس کی چربی کیمیکل سے اس کی ماہیت بدل دی گئی، اس کی پیکنگ کی گئی اور پھر مارکیٹ میں لائی گئی، یورپی مما لک نے بیرضا بطہ بنایا کہ ہرغذائی سامان ، دوائی اور حفظانِ صحت سے متعلق اشیاء میں فہرست میں درج اجزائے ترکیبی ضرورشامل کیے جائیں، جو یورپ میں گذشتہ چالیس سال سےرہ رہے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے، لیکن اس وقت اسلامی ممالک کی طرف ہے ان مصنوعات پر پابندی عائد کردی گئی تھی، جس کے نتیجہ میں تجارت کو

ماضی میں حیلتے ہوئے اگرآ یے کسی طرح شالی مشرقی ایشاء سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو ۱۸۵۷ء کی خانہ جنگی کی اشتعال انگیز فیکٹر یوں کے بار ہے میں جان کاری ہو گی، اس زمانے میں یورپ میں رائفل لیٹس ( گولی ) بنائے گئے اور سمندر کے ذر لیدانہیں برصغیر میں بھیجے گئے تھے،اس کے پہنچنے میں مہینوں لگ گئے ، جوسمندری آب وہوا کی وجہ سے <sup>گ</sup>ن یا وُڈر تباہ ہو گئے تھے، پھران کے ذہن میں بیہ بات آئی کہلیٹس ( گولیوں ) کو چربی سے لیسے دی جائیں، جوخزیر کی چربی کی تہ ہوتی تھی، گولیوں کواستعمال کرنے سے پہلے چربی کی اس تھ کو دانت سے چھیانا پڑتا تھا، جب یہ بات مشہور ہوئی تو فوجوں میں زیادہ ترمسلم فوجوں اور سبزی خور فوجوں نے لڑنے سے انکار کر دیا، جس سے آخر کار ۱۸۶۷ء ( غالبًا ک<u>۸۵۰</u>۱ءمراد ہے زین ) میں خانہ جنگی چھڑ گئی۔

الل پورپ جب حقائق سے واقف ہوئے توانہوں نے خزیر کی چر کی کھنے کے بجائے صرف جانوروں کی چربی لکھنے کیے، بوری میں ۱۹۷۰ سے رہ رہے لوگوں کو بیہ بات معلوم ہے، جب اسلامی مما لک کے ذمہ داروں نے کمپنیوں سے یو چھا کہ بیکس جانور کی چر بی ہے؟ توان کو بتایا گیا کہ بیگائے و بھیڑ کی چر بی ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوا کداگر بیگائے اور بھیڑی چربی ہے تو بیاب بھی حرام ہے؛ چونکداسلامی قانون کے مطابق ان جا نوروں کو ذرج نہیں کیا جاتا تھا،اس طرح پھراس پر پابندی عائد کر دی گئی،ان بین الاقوامی کمپنیوں کو دوبارہ اپنی آ مدنی میں سے جو عالم اسلام سے سامان فروخت کر کے حاصل ہوتی تھی، • ۷٪ خسارہ اٹھانا پڑا، جب کہ ان کمپنیوں کوعالم اسلام میں مال برآ مدات کرنے میں بلین ڈالرز ( کروڑوں ) کامنافع ہوتا تھا۔

آخر کار انہوں نے کوڈ کی زبان استعال کرنے کا فیصلہ کیا؛ تا کہ صرف ان کے محکمہ غذائیات کی ا نظامیہ کومعلوم ہو کہ وہ کیا استعال کر رہے ہیں اور عام آ دمی فریب میں رہے، اس طرح سے انہوں نے''ای کوڈس''شروع کیا ہلٹی میشنل کمپنیوں کے اکثر پیداوار میں بیسب اجزاء شامل ہوتے ہیں،جس میں تو تھ پیسے کھے۔ کا

کسی معترساتھی سے ملاہے ، پیۃ کرنے پر پیۃ جلا کہ یہ پرچہ کسی میگزین کاہے ، جو کہ ممبئی کے ایک ادارے"م کزالمعارف"سے نکلتی ہے۔

آپ حضرات ہے بہت بہت عاجز اند درخواست ہے کہآپ یہ بتا کیں کہ بیمیگزین اور بیادارہ معتبر ہے یانہیں؟ اگرمعتبر ہے تو اس کی تبلیغ کی کیا صورت ہونی چاہیے؟ کیوں کہان چیز وں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جوروز مرہ کےاستعال کی ہیں۔

خادم سعیدالرحمٰن (۱۳۶/د ۱۳۳۰)

آپ کے جواب کا منتظرر ہوں گا۔

الجواب وبالله التوفيق:

خزیرایے تمام اجزاء کے ساتھ نجس العین ہے،اس کے کسی جز کو بھی خارجاً یا داخلا استعال کرنا حرام ہے، چربی کا حکم بھی یہی ہے(۱).

جہال تک''ای کوڈ'' سے متعلق مضمون کا تعلق ہے ، سی مضمون کامیگزین میں شائع ہوجانا فقہی نقطہ نظر سے صحت کومتنزم نہیں ہے، جب کہ بعض رسالوں میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ ادارہ کامضمون نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے؛ ،لہذا مرکز المعارف ادارہ قابلِ اعتبار ہے یانہیں؟ سے

دا<del>ن س</del>ائة شيونگ كريم، چيونگ<sup>ت</sup>م، چوكليث مثهائيان، بسك ،كور فليكس ،ڻو في، كنڈ فوڈ اور**فر وٺ ڻ**ر بھی شامل ہيں، <del>پچھ</del> ادویات مثلاملٹی ویٹامن میں بھی یہ اجزاء ہوتے ہیں، یہسب سامان اسلامی مما لک میں اندھا دھنداستنعال ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی کو بہت سے مسائل جیسے ڈھیٹ، گستاخی اور جسمانی تعلقات وغیرہ سے دوجار ہونا بڑر ہاہے؛اس لیے تمام ملمانوں اور خزیر کا گوشت نہ کھانے والے حضرات سے درخواست ہے کہ آپ روزم واستعال ہونے والے سامانوں میں ان اجزاء کی تفتیش کریں اور ان کو درج ذیل' ای کوڈ'' سے ملائیں اگر فہرست میں درج شدہ اجزاء میں سے کوئی جزیا پاجائے تواس سے اجتناب کریں۔

E 100, E 110, E 120, E 140, E 141, E 153, E 210, E 213, E 214, E 216, E 234, E 252, E 270, E 280, E 325, E 326, E 327, E 334, E 335, E 336, E 337, E 422, E 430, E 431, E 432, E 433, E 434, E 435, E 436, E 440, E 470, E 471, E 472, E 473, E 474, E 475, E 476, E 477, E 478, E 481, E 482, E 483, E 491, E 492, E 493, E 494, E 495, E 542, E 570, E 572, E 631, E 635, E 904.

تر جمه: صلاح الدين قاتمي: شعبهُ ردعيسائيت دارالعلوم ديوبند

(١) وأما الخنزير فشعره وعظمه وجميع أجزاءه نجسة. (البحر الرائق:١٩١/١) كتاب الطهارة، ط:رشيديه پاكستان). آپ س درجہ کا اعتبار معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ رہا''ای کوڈ'' کی چیزوں کے استعمال کا معاملہ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب تک کسی چیز میں حرام چیز کا شامل ہونا لیقنی ذریعہ ہے معلوم نہ ہو، اس چیز کی حرمت کا تکم نہیں لگایا جا سکتا (۱) مضمون نگار ڈاکٹر صاحب ہے ہم واقف نہیں ہیں، نیز''ای کوڈ'' خزر کی چربی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا کوئی لیقنی ثبوت نے بغیر کسی چیز کی حرمت کا تعلم نہیں کیا اس لیے محض شک شبہ کی بناء پر یا بالفاظ دیگر غیر لیقنی ثبوت کے بغیر کسی چیز کی حرمت کا تعلم نہیں کیا جا سکتا، جو شخص مضمون نگار سے واقف ہے اور ان کی تحقیق پر اسے لیقین کا مل ہے اس پڑمل کرنا واجب ہے، مزید میں کہ وضاحت ضروری تھی۔

حاصل مید که مذکورہ مضمون پر نہ ہر مخص کے لیے عمل واجب ہے اور نہ ہی کامل تحقیق سے قبل اس کی تبلیغ واجب ہے، مید دوسری بات ہے کہ سی کو صحیح بنیاد پر شبہ پیدا ہوگیا اور وہ اپنے عمل کے لیے احتیاط کا پہلوا ختیار کرے اس میں حرج نہیں بلکہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی علم کتبہ الاحقر: زین الاسلام قاسمی اللہ آبادی نائب مفتی دارالعب ومرد بین سر کرا کا ہم ۱۸۳۳ھ المجمود حسن بلند شہری غفر لہ، وقار علی غفر لہ، فخر الاسلام غفی عنہ المجمود حسن بلند شہری غفر لہ، وقار علی غفر لہ، فخر الاسلام غفی عنہ

# مدارس میں رائج مختلف سزاؤں

(مالی جرمانه،مرغابنانا،کھڑا کرنا،امداد بند کرناوغیرہ) کا حکم

سوال:﴿۹۲﴾ مدارسِ اسلامیه میں مروجہ سزاؤں سے متعلق شرعی حکم دریافت کرناہے، امید ہے کہ مدلل جواب مرحمت فرما ئیں گے؛ تا کہ ہمارے مدارس میں رائج، جوغیر شرعی طریقے ہوں اسے ترک کیا جاسکے۔

(۱) انعطیلات کے بعد طلبہ جب دیر سے گھر سے آتے ہیں تو ان کے سر پرستوں سے اس دیر حاضری پر یومیہ سورو پید کے حساب سے غیر حاضری کے تمام ایام کی رقم وصول کر لی جاتی ہے اور اس رقم کی رسید عطیہ کی مد میں مدرسہ میں لکھودی جاتی ہے، اور سر پرستوں کو وہ رسید دے دی جاتی ہے، بھی (۱) الأصل فی الأشیاء الإباحة (قواعد الفقة : ۵۹، ط: دار الکتاب دیوبند).

مجھ<mark>ی پوری رقم نہیں وصول</mark> کی جاتی<sup>،</sup> مثلاً پانچ دن غیر حاضری کے پانچ سوہوتے ہیں اور طالبِعِلم یا سر پرست کے پاس صرف ایک سو بچاس رو پیہ ہے تو یا پچ سوروپیہ میں ایک سو بچاس روپیہ وصول اور تین سو پچاس روپیه غیر وصول لکھ کررسید دے دیتے ہیں ، بھی بھی حضرت مہتم صاحب تمام رقوم معاف بھی کردیتے ہیں، دیر حاضری کی سزا کا دوسرا درجہ بیہ ہے کہ طالب علم کو چندروزتک دفتری کاروائی میں مشغول کردیا جاتا ہے،اورقصداً اس کاروائی میں تاخیر کی جاتی ہے؛ مثلاً طالبِعلم اتوار کو مدرسہ حاضر ہوا تو دفتری کاروائی پیریامنگل کی شام تک انجام یاتی ہے، اس کے بعد ہی مطبخ ہے اس کا کھانا جاری کیا جاتا ہے، تب تک طلبہ باہر ہوٹلوں میں کھاتے رہتے ہیں، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ طالبِعلم کو کچھ چیزیں مدرسہ ہے؛ مثلاً جا در، کپڑا، کتابیں ایسے ہی وظیفہ دیا جانا طے رہتا ہے، پیر چزیں طالب علم کی ملک ہوچکی ہوتی ہے، بچوں کو ما لک اس لیے بنایا جا تا ہے کہ بہت ہی چزیں ز کو ۃ کی رقم سے خرید کی جاتی ہیں، اور وظا رف وغیرہ کی رقم بھی زکوۃ کی ہی ہوتی ہے، دیر سے آنے کی صورت میں بیتمام چیزیں واپس لے لی جاتی ہے،اوراسے مکلّف بنادیا جاتا ہے کہ آئندہ تعلیم جاری رکھنے کے لیےاپنی ذاتی رقم سے تمام ضروریات کا انتظام کرے،حضرت مہتم صاحب بھی مجھی ان چیز ول کو دفتر میں امانتاً محفوظ کر وادیتے ہیں اور چندروز کے بعد طالب علم کوواپس کردیتے ہیں؛ لیکن تجھی جھی اخیر تک اسے وہ چیزیں واپس نہیں کی جاتیں؛ بلکہ دوسرے طالب علم کونقشیم کردی جاتی ہیں، اسی طرح سے دوسری غلطیوں کی سزابھی دی جاتی ہے، شرعاً اس کا کیاتھم ہے؟

ر ۲) درجہ حفظ و ناظرہ میں جو طلبہ شریرہوتے ہیں، ان کوم غابنا دیا جا تا ہے یا قرآن شریف لے کر کھڑا کر دیا جا تا ہے، یا استاذ صاحب کہتے ہیں کہ دور کعت کی نیت باندھ کرایک پارہ تلاوت کرو،
سوال میہ ہے کہ سزادینے کے لیے نماز میں کھڑا کردینا یا مرغا بنادینا یا کھڑے کھڑے قرآن لے کر
پڑھنے کا مکلف کرنا کیسا ہے؟ طلبہ کے نماز کی نگرانی کرنے والے استاذنے تمام طلبہ کو تا کید کیا کہ
نمازیں مکمل پڑھی جا ئیں، کسی وقت کی کوئی بھی نفل یا سنتیں چھوڑی نہ جائیں، اور جو ایسانہیں کرے

مارین کی پہنے ہوئی ہوئے ہے۔ گا،اسے بیں رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی چوری کرنے والے طلبہ سے کچھر کعتیں پڑھوائی جاتی ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟

ں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، (۳) مدرسه میں ماہانہ، ششماہی وسالانہ تین طرح کےامتحانات ہوتے ہیں،سب کا نصاب اور طریقہ مشورہ سے طے ہوتا ہے، نمبرات کے ذریعہ ہی اسا تذہ اور طلبہ کی محنت ولیافت کا اندازہ لگایا جا تا ہے، بعض اسا تذہ او پُی سنِ کارکردگی بڑھانے کے لیے یاا پئی کوتا ہوں کی پردہ اپٹی کے لیے طلبہ کواشارہ کردیتے ہیں کہ فلاں فلاں ضخات یا مضامین کی تیاری کرلو، بھی بھی طلبہ قل کر لیتے ہیں اور اسا تذہ چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، جب کہ ناظم امتحان کی طرف سے ان تمام باتوں کی تختی سے ممانعت ہوتی ہے، ایسے امتحانات میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کوخصوصی انعام دیا جاتا ہے، اس اعلیٰ معیار اور اس کی مراعات حاصل کرنے کے لیے ایسی خیانت کرنا اور اس پر ملنے والی مراعات کا شرع تھم کیا ہے؟

اگر ناظم مدرسہ اپنی بصیرت اور صوابدید سے اعلیٰ درجہ کی کا میابی حاصل کرنے والے طلبہ کو انعامات سے محروم کر دے اور ان کے ساتھ اساتذہ کو بھی ترقی الاؤنس جاری نہ کرے اور ابعض ادنیٰ آنے والے طلبہ کواس طرح کی مراعات جاری کرے اور اس درجہ کے اساتذہ کی ترقی الاؤنس جاری کردے اور وہ یہ کہے کہ امتحان کے نمبرات ہی سوفیصد معیار نہیں ہیں، اسی لیے میں اپنی صوابدید پر فیصلہ کرتا ہوں، تو شرعی حکم کیا ہے؟ (۲۲۲/د ۱۳۳۲)

الجواب وبالله التوفيق: حامدا ومصليا ومسلما:

استاذ کی حیثیت ایک مربی اور مصلح کی ہے، وہ طالب علم کی علمی واخلاقی تربیت کے لیے تاویب کا کوئی مناسب طریقہ اپناسکتا ہے(۱)؛ کیکن اس کے لیے پچھے شرطیں ہیں؛ مثلاً اس طرح کی تادیب شرعاً ممنوع نہ ہو، اس سے مقصود تربیت ہو، عصہ یا جذبہ انتقام کی تسکین نہ ہواور مدرسہ کے ضابطہ اور بحرف کے لحاظ سے استاذ اس طرح کی تادیب کرنے مے مجاز بھی ہوں، نیز اس سلسلے میں سے بات بھی قابل لحاظ ہے کہ تادیب کا کوئی متعین طریقہ نہیں، جسے ہرطالب علم پرمنطبق کیا جاسکے؛ بلکہ

(۱) وفي الشامي: (قوله وفي القنية الخ) وفيها عن الروضة ولو أمر غيره بضرب عبده حل للمأمور ضربه بخلاف الحر، قال: فهذا تنصيص على عدم جواز ضرب ولد الآمر بأمره بخلاف المعلم؛ لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد(الدر مع الرد:١٣٠/٣١،باب التعزير). استاذ کیصواب دیداورطالبِعِلم کے خل وطبیعت پرموقوف ہے(۱)، ببطور تادیب کسی طالبِعِلم کو ڈانٹنا ہی کافی ہوتا ہے، کسی کو مارنے کی ضرورتِ پڑتی ہے، کوئی بہت نثریہ ہوتا ہے تو اسے کھڑا کرنے ،

کھانا بند کرنے، بیا اوقات اس سے تخت کوئی طریقہ اپنانا پڑتا ہے، الغرض استاذ صاحب عرف ومدرسے کے ضالطے کے دائر ہے میں رہ کر کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، ان مذکورہ بالاامور کی روثنی

میں استفتاء مذامیں ذکر کردہ سوالات کا اجمالی حکم لکھا جا تاہے:

(۱) غیرحاضری کرنے والے طلبہ سے مالی جرمانہ یا مدرسہ کے لیے جری چندہ وصول کرنا شرعاً جائز نہیں (۲)؛ بلکہ دوسرا کوئی جائز طریقہ اپنانا چاہیے؛ مثلاً بیضا بطہ بنایا جاسکتا ہے کہ مقررہ تغیبہات کے باوجودا گرطالب علم غیرحاضری کر بے تواس کا اخراج کردیا جائے گا، پھرا گردوبارہ خرج طالب علم داخل مدرسہ ہونا چاہے تو طالب علم کو مدرسے کے مکان سے انتفاع نیز معلمین سے تعلیم وغیرہ کی فیس کے طور پر پچھر تم ادا کرنی پڑے گی، اور اس ضا بطے کی خوب صراحت کردی جائے؛ تا کہ کوئی نیس کے طور پر پچھر تم ادا کرنی پڑے گی، اور اس ضا بطے کی خوب صراحت کردی جائے؛ تا کہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو، شرعی طور پر بیصورت جائز ہوجائے گی (ستفاداز امداد الفتادی ۲۰۲۱ء)، طلبہ کا مملوکہ صورت بھی مالی جرمانے میں داخل ہوجائے گی؛ بلکہ لی ہوئی چیزیں طالب علم کو لوٹانا ضروری ہے، صورت بھی مالی جرمانے میں داخل ہوجائے گی؛ بلکہ لی ہوئی چیزیں طالب علم کو لوٹانا ضروری ہے، قال فی اللدر: لا بأخذ مال فی الممذھب (بحر)، و فیه عن البزازیة و قبیل یجوز و معناہ ان یہ مسکہ مدہ لیز جو ٹم یعیدہ له (۳) (المدر مع الرد، والمحر)، نیز طالب علم کو تھرائو ترین ہوتا ہے۔ کارروائی میں المجوائے رکھنا تھی ٹھیکئیں ہے؛ اس لیے کہ اس سے طالب علم کامزیدوت ضائع ہوتا ہے۔ کارروائی میں المجوائے رکھنا تھی ٹھیکئیں ہے؛ اس لیے کہ اس سے طالب علم کامزیدوت ضائع ہوتا ہے۔ کارروائی میں المجوائے رکھنا تھی ٹھیکئیں ہے؛ اس لیے کہ اس سے طالب علم کامزیدوت ضائع ہوتا ہے۔

(۱) يجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه؛ نحو ثلاث ضربات ضرباً وسطاً سليماً لا بخشبة؛ فلأن الضرب بها ورد في جناية صادرة عن المكلف ولا جناية عن الصغير. (الطحطاوي على الدر، كتاب الصلاة).

(٢)م غابنانے كاز مانەتقر بياختم ہوگيا،ابطلبه كىطبيعتيںاس كىمتحمل نہيں ہوتيں، نيزاس كا

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله على الله عليه وسلم ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امريء إلا بطيب نفس منه. (رواه البيهقي في شعب الإيمان، رقم: ٥١٠٥، فصل في الترغيب في النكاح).

<sup>(</sup>m) الدر مع الرد: ١٠٢/٢، باب التعزير.

عرف بھی ندرہا؛ اس لیے اس سے اور اس طرح کی دیگر سز اؤں سے بچنالازم ہے؛ البتہ تا دیب کے طور پر نماز چوری کرنے پرطالبِ علم سے نفل پڑھوانے کی گنجائش ہے، نیز قر آن ہاتھ میں لے کر کھڑا ا کردینے یا مناسب کوئی طریقہ حسب ضابطۂ مدرسہ اپنایا جاسکتا ہے۔

(۳) امتخانات کے معاملہ میں ممتخن اسا تذہ کی حثیت امین کی ہے، اس میں کسی طرح خیانت قطعاً جائز نہیں اور آیت کریمہ ﴿ إِنَّ السَلْمَ يَأْمُو کُمُ اَنْ تُؤَدُّوْ الْاَهماٰتِ اِلَى اَهْلِهَا ﴾ (۱) (ترجمہ: بشک الله تعالی تمہیں بی تھم کرتا ہے کہ امانتیں صاحب امانت کے حوالے کرو) کے خلاف ہے؛ اس لیے اس سے بچنا لازم اور فرض ہے، جہاں تک اسا تذہ یا طلبہ کو ملنے والی مراعات اور انعامات، اسی طرح مہتم صاحب کے عمل سے متعلق شرع تھم کی بات ہے تو اس کا جواب مکمل طور پر تبھی دیا جاسکتا ہے، جب مدرسے کا پورا ضابطہ اور مہتم صاحب کے طریق کارکی توجیہ ان کے قلم سے ہمارے سامنے ہو، بظاہران کا طریقہ جو تریکیا گیا ہے، انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔
سامنے ہو، بظاہران کا طریقہ جو تریکیا گیا ہے، انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

زين الاسلام قا ي الها بادي ۲۲/۲/۲۳ (۱۳ الجوات سيح : وقارعلى غفرله بخز الاسلام فلى عنه

مفتيان دارالا فياء، دارالعب أم ديوبب.

سہولت ولادت کے لیے قرآنی آیت برشمل

تعویز کا حاملہ کی ران پر باندھنا کیساہے؟

السلام عليكم ورحمة اللدوبركانته

سوال: ﴿ ٣٣ ﴾ بعد آداب و تسليم بصد تكريم گزارش ہے كہ جنوبى افريقة ميں سعودى سافى گروہ نے حضرت مولا نا اشرف على صاحب تھا نوى قدس سرہ پر كفر كا فتو كل لگا يا ہے۔ يہ سعودى سافى گروہ كہتا ہے كہ مولا نا تھا نوى رحمة اللہ عليه كى كتاب ' اعمال قرآنى'' ميں جو يہ كھا ہے كہ: ولادت كى تختى اور تكليف دوركر نے كے لئے اور ولادت كو آسان بنانے كے لئے عورت اپنى بائيں ران پر سورہ انشقاق كى دو آت يون كا قورت اپنى بائيں ران پر سورہ انشقاق كى دو آت يون كا تعورت اپنى بائيں مرنے والا كافر ہے۔

<sup>(</sup>١) سورة النّساء، رقم الآية: ٥٨.

مؤدبانه عرض ہے کہ حضرات مفتیان کرام اس بہتان و تکفیر کامفصل ومدلل جواب ارسال فر ما کراہل السنّت والجماعت کے تبعین اور علمائے دیو بند کے معتقدین کوشکریکا موقع عنایت فرمائیں۔فقط والسلام مستفتی بارون ابرا جیمی فی عند (۱۲۷۰) د ۱۳۳۲)

الجواب: وبالله التوفيق:

ران پرملفوف تعویذ باند صنے سے مقصود به وقت ضرورت ، سہولت ولادت کا حصول ہوتا ہے،
اس عمل سے عال وحامل کے دل ود ماغ میں قرآن کریم کے ساتھ گتا خی اور بے اد بی کا نقط برابر
واہم نہیں ہوتا، فقہائے کرام نے ضرورت (حفاظت) کی وجہ سے ایسے صندوق پر بیٹھنے کی اجازت
دی ہے جس میں قرآن کریم ہو، چنانچ الا شباہ والنظائر لابن نجیم میں ہے: والم جلوس علی جولق فیہ مصحف إن قصد الحفظ لا یکرہ و إلا یکرہ و الا یکرہ والا یکرہ والا یکرہ والا یکرہ والا یکرہ والا یکرہ السادیر ایک الم اللہ اللہ کا دیا ہے۔

نیز آیات قرآنیکولفافہ میں بندیاموم جامد کردیا جائے تواس کا تھم غیر ملفوف آیات سے علاحدہ ہوجا تا ہے ، حاکضہ عورت کے لئے مس قرآن ممنوع ہے؛ لیکن قرآنی آیات پر شمل تعوید لفافہ میں بند کردیا جائے تو حاکضہ عورت کے لئے اس کو باند ھنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ شامی میں ہے: ولا بأس بأن یشد الجنب والحائض التعاوید علی العضد إذا کانت ملفوفة .

(الدرع الرد: ۵۲۳/۹)

د یکھئے حائصہ عورت کا قرآن چھونا، اگرچہ غلاف کے اوپر سے ہو بہ ظاہر بے ادبی معلوم ہوتی ہے، پھر بھی فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے، نیز مند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے بھی سہولتِ ولا دت کے لئے اس عمل کو ککھا ہے، د کیھئے القول المجمیل مع شفاء العلیل: ص: ۸۲

اس عمل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ منفر ذہیں، بلکہ یکمل بعض اور حضرات سے بھی منقول ہے؛ اس لیے اگر کچھ ہے اوبی معلوم ہوت بھی علاج کی ضرورت کے تحت اس کی گنجائش ہوگی (۱)؛

(۱) علامه این تیمیہ نے بھی ہولت ولادت کے لئے قرآنی آیات پڑھ کردم کردہ پانی کو عالمہ کے ناف کے بنچ کے حصے پر چھڑ کنے کی اجازت دی ہے، وہ فرماتے ہیں ،ویجوز أن يكتب للمصاب وغيرہ من الموضى شيئا من كتاب الله، و ذكرہ بالمداد و يغسل ويسقى، كما نص على ذلك أحمد وغيرہ ، قال عبدالله بن احمد: قرأت على أبى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة و لادتها فليكتب: المرائح الحكم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة و لادتها فليكتب: المرائح الحكم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة و لادتها فليكتب: المرائح الحكم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة و لادتها فليكتب: المرائح الحكم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة و لادتها فليكتب: المرائح المرائص المرائح ا

اس لئے اس کوقر آن کے ساتھ گتا خی قرار دینااوراس کی تعلیم دینے والے کو کا فرکہنا غیر درست اور بلادلیل ہے اور کفیر کے سلسلے میں بلادلیل فتو کی تکفیر نہ قابل عمل ہے، نہ ہی موجب التفات، اللہ ولی الهدایة والعاصم من العباوة والعوایة. فقط والله تعالی اعلم

کتبه:الاحقر زین الاسلام قاسمی اله آبادی نائب مفتی دارالعب و دیوبند ۳۳/۴/۱۴ هد الجواب صحیح: حبیب الرحمٰن عفاالله عنه مجمودحسن بلندشهری ،فخر الاسلام

**\*\*\*** 

وَكُوْكُوْكُوْكُوْ بِسِمِ اللّهِ الرّحمٰن الرّحيم، سبحان اللهربّ العرش العظيم، الحمد للله ربّ العالمين، كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوْ الِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُخهَا (النّازعات: ٣٦) كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُوْنَ لَمُ يَلْبُثُو الِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُخهَا (النّازعات: ٣٦) كَانَّهُمْ يَوْمَ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمُ يَعْفَى اللّهُ عَلَى لِلَّا الْقَوْمُ الْفُسِقُونَ (الاحقاف: ٣٥) قال أبي، ثنا أسو دبن عامر باسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف، فيسقي، قال أبي: وزاد فيه وكيع: فتسقى وينفخ ما دون سُرّتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيىء نظيف (مجموع فتاوى ابن تيمية: ٣/ ١٨٤، فصل: كتابة شيىء من كتاب الله، دارالوفاء: ٢٣/١٩)

### المراجع والمصادر

#### قرآن كريم اور متعلقات

القرآن الكريم

التّفسير للبيضاوي تاضى ناصرالدين محمد بن على الشيرازى البيها وىم ١٣٢

الجامع لأحكاه القرآن (قرطبي) الامام ابوعبرالله مُدين احمد الاندكيُّ م: ٢٢٨ ه

روح المعاني الامام ابوالفضل سيرمحمود آلوي من ١٢٥هـ

تفسير ابن كثير علامه ابن كثير م ٢٠٥١ ه

الدّرّ المنثور علامه جلال الدين السيوطيَّ، م: ٩١١ وه

بيان القوآن حضرت الشيخ اشرف على التحالو كيَّ م: ١٣ ١٢ هـ

معادف القرآن الشيخ أمفتي محرشفيج الديوبنديٌّ،م: ١٣٩٥هـ

احكام القرآن للجصاص ابوبكراحد بن على الرازى الجصاص، من ١٠٥٠ ه

مفاتيح الغيب للوازي الامام فخرالدين الرازي م٢٠٨٠

(التّفسيرالكبير)

#### حديث اوراصولِ حديث

الجامع الصّحيح للبخاري الامام محد بن اساعيل البخاريُّ،م: ١٢٢ ه

الجامع الصّحيح للإمام مسلم الامام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشير يّ،م:٢٦١ه

الجامع للتّومذي الامام ابعيسي محمد بن يسيل الترنديّ، م: ١٤٥٩ ه

السّنن لأب يداؤ د الامام ابوداؤدسليمان بن الاشعث السِّتانيُّ م: ٢٧٥هـ

السّنن لابن ماجة الامام محربن يزيدالقروينيّ،م: ١٤٥٥ه

الموطا للإمام مالك ابوعبرالله ما لك بن انس بن ما لكَّ، م: ٩ كاره

ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب بن عليٌّ ،م: ٣٦٠ هـ ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب التمريزيُّ ، م : ۴٦ ٧ هـ ابوعبدالله محمر بن عبدالله بن محرَّ ،م: ۵ ۴۸ ه العلامه جلال الدين السيوطيُّ ، م: 911 ه الإمام على بن عمر الدارقطنيُّ ،م:٣٨٥ ه الإمام احمد بن الحسين بن على البهمة ينَّ ،م: ۴۵۸ هـ روايية الي نعيم احمد بن عبدالله الاصبها فيُّ ،م: ١٩٣٠ هـ الإمام محمد الشيباني من ١٧٩٠ الإمام احمد بن الحسين بن على البيه قلَّ ،م: ۴۵۸ هـ يعقوب بن اسحاق بن ابرا هيم النيسا بوريٌّ ،م:٣١٦ ه الإمام احمد بن محمد بن منبل من ١٢٧١ هـ الشيخ ظفراحمدالعثماني ٌ ،م:١٣٩٣ هـ على بن حسام الدين المتقلُّ ،م: 948 ھ ابوبكرعبدالله بن محمد بن ابي شيبهالكو في من ٢٣٥٠ ه علامه جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعيُّ ،م:٧٦٢ هـ الإمام ابوجعفر الطحاويُّ ،م:٢٥٦ ھ علامهٔ ظهیراحسن شوق نیمونیٌ م:۳۲۲اھ ابوبكرعبدالرزاق بن جام اليماني الصنعاني م:٢١١ه الشيخ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف الحداديٌّ، م:١٣٠١ه العلامة احمد بن محمد الدينوري، المعروف بابن السنيٌّ ،م.٣٦٣ هـ علامه ابوالقاسم سليمان ابن احمد الطبراني أن من ١٠١٠ ه سمُس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاويُّ ، م : ٩٠٢ هـ العلامة جلال الدين السيوطيُّ م ٩١١ ه

السنن للنّسائي مشكاة المصابيح المستدرك للحاكم الجامع الصغير للسيوطي السنن للدار قطني السنن الكبرى للبيهقي مسند الإمام أبى حنيفة الموطا للإمام محمد شعب الإيمان للبيهقي مستخرج أبي عوانة مسند الإمام احمد إعلاء السّنن كنز العمّال مصنف ابن أبى شيبة نصب الرّاية الطّحاوي آثار السنن للنيموي المصنف لعبد الرزاق فيض القدير للمناوي عمل اليوم والليلة المعجم الكبير للطبراني المقاصد الحسنة جامع الأحاديث للسيوطي

ابوا داؤدسليمان بن داؤدالطياليٌّ م٢٠٩ه مسند أبي داؤد الطيالسي العلامه ابوبكراميتي م ١٠٠٠ه مجمع الزّوائد ابوعبدالله محمر بن عبدالله بن محمر م٠٠٥ ه معرفة علوم الحديث شخ صالح احمدالشامي من معين الشّمائل نثروح حديث ابوالفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني " ،م :٨٥٢ ه فتح الباري العلامه بدرالدين العينيُّ ،م:٨٥٥ ه عمدة القاري محى الدين يحيٰ بن شرف النوويٌ ،م: ٦٣ ٧ هـ النُّووي على مسلم العلامه محمر يوسف البنوريٌّ،م: ١٣٩٧ ه معارف السّنن العلامة محمد بن عبدالله العربي ابن العربي م ١٩٦٨ ه عارضة الأحوذي الشيخ زكرياا لكاندهلويٌّ،م:۴۰۲اھ أوجز المسالك الشيخ عبدالحي اللكنوكُّ ،م :۴٠ ١٣٠هـ التعليق الممجّد ساحة المفتى محرتقي العثماني تكملة فتح الملهم مندالهندالثاه ولى الله بن عبدالرحيم الد بلويٌّ ،م: ٦ كااه المصفى شرح الموطا ساحة المفتى سعيداحمرالبالنبوريّ تحفة الألمعي العلامة لمي بن سلطان القاريُّ م١٠١ه مرقاة المفاتيح الشيخ خليل احمدالسهارن بوري م ۱۳۴۶ھ بذل المجهود أبوأحمد بن على الجرجاني ّ الكامل في ضعفاء الرّجال فقهواصول فقه

الدّرّ المختار محمد بن علاء الدين المسكّة في م: ١٠٨٨ هـ ردّ المحتار العلامد ابن عابدين الثائل م: ١٠٥٨ هـ الفتاوى الهندية العلامد نظام الدين و جماعة من العلماء كبيري العلمة ابراتيم بن محمد بن ابراتيم الحكي م: ٩٥٦ هـ

العلامة ظفراحمرالعثماني مصيه ١٣٩٣٠ ه امداد الأحكام العلامه حسن بن منصور المعروف بقاضي خانٌّ ،م:٩٩٢ هـ فتاوي قاضي خان الشيخ اشرف على التهانويٌّ ،م:٣٦٢ اھ امداد الفتاوي ابوبكر بن على بن محرَّهُ ، • • ٨ هـ الجوهرة النيرة الشيخ محمود حسن الكنكو بيٌّ ،م: ١٩١٧ ه الفتاوي المحمو دية المفتى عزيز الرحمٰن الديو بنديٌّ ،م: ٣٩٧ه اھ فتاوى دارالعلوم ديوبند الشيخ محمد بن سليمانٌ الكليولي معروف بيشخ زاده م: ١٠٧٨ مجمع الأنهر حاشية الطَّحطاوي على مراقى العلَّامة أحمد بن محمد الطَّحطاوي م: ١٢٢١هـ الفلاح الشيخ لمفتى كفايت اللَّدالد ملويٌّ ،م:١٣٧٢ هـ كفايت المفتى الشيخ رشيداحمراللد هيانويٌّ،م:۴۲۲اھ أحسن الفتاوي العلامه ابوبكر بن سعودا لكاسا في م: ۵۸۷ ھ بدائع الصّنائع خسلاصة السفت وى مع الشيخ طاهر بن احد بن عبد الرشيد البخاري/ الشيخ مجموع بدالحي اللكنوي، مجموعة الفتاوي م:۴۰۳۱ھ الشيخ موفق الدين عبدالله بن احمالشهير بابن قدامه المقدى م، ١٢٠هـ المغنى لابن قدامة زبدة المناسك مع عمدة المناسك الشيخ مولا نارشيد احمر كنكوبي من ساسسا ص العلامة كمال الدين بن الهمامٌ،م: ٨٦١ ه فتح القدير كشف الأسوار شرح أصول البزدوي عبرالعزيز بن احمد بن محمد البخاري الحفيٌّ ، م: ٢٠٠ عص الشيخ فخرالدين عثمان بن على الزيلعيُّ م:٣٣٠هـ هـ تبيين الحقائق الثينخ رستم بإزلبناني شرح المجلة المفتى عزيزالرح<sup>ل</sup>ن الديوبندى م: ١٣٩٧ه عزيز الفتاوي دليل الوداث على هامش الشيخ مُحدنظام الدين الكيرانويُّ السّراجي

العلامه ابن جيم المصريٌّ ، م: • ٩٧ ه البحر الرّ ائق المفتى محمة شفيع الديو بنديٌّ،م:٣٩٥ اھ آلاتِ جديده اورشرعي احكام العلامهابن تجيم المصريٌّ ،م: ٩٧٠ هـ الأشباه و النّظائر العلامة عميم الاحسان المجد ديُّ قو اعد الفقه الموسوعة الفقهيه الكويتية مجموعة من العلماء تقى الدين ابوالعباس احمد بن عبد الحليم المحسر انسى المحنبليّ، فتاوي ابن تيمية م:۲۸کھ ا المفتى عبدالرحيم اللاجپوريُّ ،م:۱۴۲۲ھ الفتاوي الرّحيمية الشيخ محمود حسن المعروف بشيخ الهند الديوبندي م:١٣٣٩ه الأدلة الكاملة شيخ الاسلام بريان الدين المرغينا ني " ،م:٥٩٢ هـ هداية العلامه عالم بن علاء الإنصاري الدبلوكُّ ، م: ٨٦ هـ الفتاوي التّاتار خانية الشيخ مملا جبون نو ر الأنو ار علامهابن عابدين شاميٌ م ١٢٥٢ه رسم المفتى الشيخ رشيداحم گنگوهي م ١٣٣٣ه الفتاوى الرّشيدية شِخُ اشرف على تھانويٌ م٢٢ ١٣ اھ بهشتی زیو ر الفقه على المذاهب الأربعة العلامة عبدالرطن الجزركي مسلم پرسنل لاء بور ڈ مجموعه قوانين اسلامي مولانا خیر محمد جالند هری م۰۵ مهاره خير الفتاوي عمدة الأثاث في الطّلقات الثّلاث مولانا سرفراز خان صفدر مولاناعبدالصمدر حماني م:١٣٩٣ ه كتاب الفسخ والتّفريق الومحرعلي بن احمد بن سعيد بن حزم م ٢٥٦ ه المحلى علامهانورشاه تشميري م١٣٥٢ نيل الفر قدين المفتى محمد شفيع الدّيوبنديّ م: ١٣٩٥ هـ جواهر الفقه المفتى محمد شفيع الدّيو بندي م: ١٣٩٥ هـ

المبسوط للسّرخسي

شمس الأئمة شمس الدّين أبو بكر محمدالسّر خسيّ م:۹۹۰

متفرقات

امدادالمفتين

لكصنؤ

ما منامه "الفرقان" جنوري ٢٠١١

مولانامحر يوسف لدهيانويٌّ م:١٣٢١ه مولا نااحسان الله شاكق

تصویراورسی ڈی کےاحکام تصوریاورسی ڈی کےاحکام

مفتى محرتقي عثاني

اسلام اورجد يدمعاشي مسائل

علامه مطرزي م: ١١٢ ه

المغرب امام مهدى شخصيت وحقيقت

مولا نااسعد قاسم تنبهلي

معارفصوفيه

حضرت مولا نامحرقمرالز مان صاحب اله آبادي

اعلام الموقعين

العلامهابن القيم الجوزبية ما24ھ

عقد الجيد

الشاه ولى الله الدبلويُّ م ٧ كـ ١١ هـ مولا ناخلیل احرسہارن پوریؓ م ۱۳۴۲ھ

المهند على المفند

شرح الصدور بحال الموقى والقبور العلامه جلال الدين السيوطيُّ م ٩١١ هـ

كتاب المواقف

عبدالرحمان بناحمه م ۵۶ س

فيروزاللغات

الحاج مولوي فيروز الدين

التكشف عن مهمات التصوّف شيخ اشرف على تقانوى ١٣٦٢ ص

العلامه ابن تيميه الحنبلي ٢٦٨ ٥

منهاج السنة

مولا ناحسين احرمد ني 🕆 ١٣٧٧

الشهاب الثّاقب

شیخ محر بن عبدالوباب کے خلاف مولانا محر منظور نعمانی م کا ۱۹۱۸ھ

ىرو يىگنڈە

سواخ مولا نامحمه يوسف صاحب مولا نامحمه ثاني الحسني م:١٩٨٢ء

خواجه عزيزالحن مجذوب يشخ عبدالحق اشرف السوانح مولا ناعبدالقوى صاحب مطالعهمهدويت مولانامحریوسف شهیدصاحبٌ م:۴۲۱ اه اختلاف امت اورصراط متنقيم اسلام اورعالمي اخوت ڈاکٹر ذاکرنائک الجواب على ثلاثين جوابا على الشيخ الحوري ان ذاكر الهندى وأصحاب فكره منحرفون ضلالاً حقيقت ذاكرنائك مولا ناساجد بخاري ڈاکٹر ذاکرنا ٹک خطبات ذاكرنائك اسلام يرجاليساعتراضات ڈ اکٹر ذاکرنا تک ڈاکٹر ذاکرنائک اسلام میں خواتین کے حقوق ماه نامه مركز المعارف ممبئي ايسٹرن کر بينٹ

مجلة البحوث الإسلامية

القول الجميل

لجنة الدّائمة للبحوث والإفتاء

الإمام الشاه ولى الله بن عبد الرحيم الدبلوكُّ م: ٢ كااه